



اسلامی بمند و پاکستان کی مزیبی اُ ورعلی تاریخ عهدمُغلیه سے پہلے

> شیخ محداکرام منبخ محمداکرام

إدارة نفافسة اسلام تبهر ٢- كلب رودي لا بهور

## ممله حقوق محفوظ بين

ادارة تقافت اسلاميه بميم زيب اكرام كانتهائي شكرگزار ب كه الخول في اينے مرحوم شوم فراكر شخ محراكرام كى تصانيف: آب كور، رود كونر، موج كونراور خالب نامه كے جملہ حقوق ادار سے كے نام منتقل كرد بين -

| 1942                    | سانیں بار                              |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 1949                    | سلهوين بار                             |
| 1945                    | توسي بار                               |
| 1900                    | وسوس بار                               |
| 11                      | تنماد                                  |
| نارع فاطم جناح ، لا بور | مطبع: كتبه حديد بريس،                  |
| كدء اواده ثقافت إسلامير | ْالْتْر: مَلَكَ فَيْقِنْ كَخِشْ مَعْمَ |
| كلب روفي لامور          |                                        |

بم آج بر کچوبی وه إسس اليدي كركل بم كياستے -اور انسانی مشكلات كا مل زماوه وعظ ونصيحت سينبين بكرزياده علم اور ميم ترواتفيت سيم بي بوسكتا سب -

## 11 19 1. 24 14 عرب اورمند و پاکستان کے علمی ادر تعرفی روابط 1 ٤ سامل منديرع دون كى بستيان 41 ٨ شرق الهندي الشاعب اسلام 4 00 09 م عديفر فريس علم واوب 40 ۲ علامه ابوریجان انبیرونی

|     | ۵ خطیره بودیکے ملماء ومشائخ           |
|-----|---------------------------------------|
| 24  |                                       |
| 44  | ٧ وا ما مح مجسش لاموري                |
| Al  | ٤ المام حسن صنعاني لاموري             |
| AF  | ۸ سلطان خی سرور                       |
|     | دُورِ تَوْبِسِينِ وَالثَّاعِت         |
|     | ملامليع سيمالع بك                     |
|     | توسيع مكوست                           |
|     | ( خاندا بن خلاماً ) اورخاندا بن علم ) |
| 14  | ا سلطان معزالدبن محتر غوري            |
| 99  | ۲ خانداین خلامال                      |
| 1.4 | س سلطان غياث الدبن لمبن               |
| 110 | ۲ عهدغلامال میں علم واوب              |
| 10  | ۵ مندوستان می اسلامی فقر کا آغاز      |
| 1 . | ۲ صدرالصدور قاعنی منهاج سراج          |
| 149 | ۷ خاندان کیجی                         |
| 150 | ۸ سلطان علامالدین کمجی                |
| 141 | عهد علائ مين علم وأوب                 |
| 124 | أ طوطي بهندام يتحسرو                  |
|     | انشاعب اسلام                          |
| 144 | المحضرت فواحمعين الدين الجميري        |
| 414 | ۷ خوا حرفطب الدين مختيار کاکي         |

|     | L                                     |
|-----|---------------------------------------|
| m.z | 26.5 6.                               |
| 412 | ٣ سينخ كبير إبا فريد حمج شكر          |
| 771 | م سلطان المشائخ خوام نظام الدين اولبا |
| tat | ۵ سروردی اور دوسرے سلسلے              |
| 100 | ب شيخ بها دالدين ذكر بالسروردي ا      |
| MV  | ے سروردی سلسلہ کے افغان مشائخ         |
| 444 | ۸ کیچیں تبلیغی اورصوفیا نرمرگرمیاں    |
| 422 | a حضرت مخدوم جمانیاں جمل گخشت         |
| 14. | ١٠ سسندمين انثاعب اسلام               |
| 494 | اا بنگال میں اشاعیت اسلام             |
| 194 | ١٢ سببسن جلال الدين تبريزي            |
| 4.6 | الما محصرت نورقطب عالم بيشتى نظامي    |
| ٣١٣ | المستينع جلال مجروله في مهروردي       |
| ٣٢. | م بنگال کے غازی اولیا                 |
| 44  | ١٩ گجرات ميں اشاعىتِ اسلام            |
| mm2 | ١٤ ميمن جماعيت                        |
| 444 | ۱۸ قرامطه                             |
| 449 | 19 خرجے                               |
| 274 | ۲۰ اسماعیلی جماعتیں                   |
| 404 | ۲۱ برس                                |
| 404 | ۲۲ مین میں اشاعستِ اسلام              |
| MOL | ٢٣ طيل عالم سيت تعطيروني              |
| 444 | ۲۴ حضرت مستيد كسيو درازع              |
| 444 | ۲۵ کیٹیریش اشاحستِ اسلام              |

|       | A                                                  |
|-------|----------------------------------------------------|
| MAM   | ۲۷ قرسیبی اسلام                                    |
|       | ۲۶ ترسیبجاسلام<br>دورنفوذ و ترویج                  |
|       | خاندانِ تغلق' سادات اور لودهی کاعه                 |
| 1.0   | ماس المسائع سے مساهارہ کک                          |
| 44    | ا سلطان غياث الدين تعنق                            |
| 4-1   | ٧ - سلطان محدِّينٌ تتلق                            |
| 411   | 🕶 محضرت نعيالدين چراغ د لې                         |
| 444   | م خاندان تعلق کے زمانے میں علم وادب                |
| 444   | ۵ تیمور                                            |
| 440   | ۲ صُوبِجاتی مکومتیں                                |
| 404   | <ul> <li>ماندابی سادات اور خانداب لودهی</li> </ul> |
| 44.   | ۸ سشیخ جالی                                        |
| 447   | ۹ تجلَّتی تحریب                                    |
| الماح | ۹ مجلگتی تحرکیب<br>۱۰ ہندوستان بپاسلام سے اٹرات    |
| (*14  | بيخدائهم تاريخيس                                   |
|       |                                                    |

بين بينزلين بينزلين

رقت إسكاميه باكستان ومندكة محصوري! بس كه رُخ رُجُين اورخال مُشكين كى إس كتاب بن آئيندارى كى كوسشش كى كئى ہے:-آئيندكيوں نه دول كرنماشا كهيں ہے الياكهاں سے لاگوں كرنجيم كهيں ہے

آب کوژکی بر یانچیں اشاعدت ہے ۔ اس کی بیریقی اشاعت بعلینہ تیسری اشاعت کے مطابق مقی - نظر تانی کے علاوہ اس اشاعت میں متعدد اصافے مکیے گئے ہیں اور معجن مباحث میں مزید تفاصیل ہم ك كُنى بى '" بندوسستان مى اسلامى فقر كا آغاز " ايك بنقل باب ہے، جس کا اس اشاعیت میں اصافر مُواہد ۔ صدر الصد ور قاصی منهاج سراج سلطان المتمش اورسلطان ناصرالدين محمود كے عهد كى ایک بهست بری علمی ' ادبی وسسیاسی تنجعییت بھی ۔ گواٹیا بھتے ابق میں مجی اُن کا کا فی تعصیل سے ذکر تھا الیکن اس وفیراک کی شخصیت اور کارنامول پرمزید روستنی ڈالی گئی ہے - اسی صنمن میں اس دور کے مجف اور اہل علم کا بھی ذکر آگیا ہے۔ ستيخ بها مالدين ذكرما كماكى اور أن كے خلفاء كى بدولت افغان علاقول میں سہرور دی سلسلے کوجی طرح فروغ ہڑوا ' اس اشاعیت میں اس کے تعصیلی مالات کا سمبروردی سلسلے کے انعان مشائخ سکے تحدیث اضافہ کیا گیاہے۔

ادد انمی کی برکت سے وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ تاریخ میں انھیں "فازی اولیا "کا نام دیاگیاہے ۔" آب کوٹر" کی اس اشاعت میں بنگال کے فازی اولیا "کا ایک نیا باب شال کیا گیاہے ۔
علاوہ ازیں کتاب کے مختلف مقامات میں بعض اور اضافے کئے گئے ہیں ' اور اسلامی ہند و پاکستان کے اس دور کی مذہبی اور علمی تاریخ میں جرمزید تحقیقات ہوئی ہیں ' انھیں بیش نظر رکھتے ہوئے ' تاریخ میں جرمزید تحقیقات ہوئی ہیں ' انھیں بیش نظر رکھتے ہوئے ' محت ونظر کے واریک کو اور اگے بڑھا پاگیاہے ۔ اور اس بارسے میں مزید محلومات جمع کی گئی ہیں ۔

بحِتْمة كُورْكا دُور الدُّلْن اوراگراسے آب كوشكى بدلى بونى صُورت مجمين قر

تبسراايدسش مديع ماظرين ب

كتاب يرتعير سيتفصيلي طور برنظر ناني كي كئي ہے ۔ ملكم تعدد مباحث مثلاً المرول ادر خرج ل كابيان - طمال اوراج كي مرودوى در كول كع مالات الدائية كارتامي سلطان غيانث الدين لمبن كاكيركر مانكل تتقرمها سير تكمير كميريس الدين للبي كالدين الدين تصرت براغ دبل ادرسيد بنده نوازكي ودراز كطفوظات ادرس دومري المكتب کے باتھ آجانے سے بزرگان بیشت کے حالات میں مجتمعے واصافہ کاموقع طاہے۔ ملطان علاءالدين غلى كى نسبست محى مهت سانيا موادجم كياسه اوركوسفس كى سيكراس منظم اوررعا يابرور بادشاه كمائق الفاف ہو۔ اور ایک گناہ یا ایک تقعی کی میرواست اس کی میراندازہ میکیاں اور خوبيال فظرا نداز نه موحاتي -

آخری باب اجر می اکرسے بیلے کے عمدم خلیہ کے واقعات تھے رود کوٹرین منتقل کردیا گیا ہے - اب اِس سلسلۂ کتب میں قومی تاہی کے

تىن مختلف دُوروں كى س

(۱)عمدمخلیدسے بیلے (۲)عمدمُغلیراور (۲) مُخلول کے بعد کے عُداِ گانه حالات بیں ۔

جوري <u>علم 1</u>9 وي

## استدراك

آب ورکی ایرا برایش مردع میلی ایرانی مرتب ہوگیاتھا۔ اور بیم بہد
سے پیلے کتابت بائل ممل تھی ۔ نیکن اس سال کے آخرین میری کتابوں
کے قدیمی ناخرادر میرے کر مغربا سینے ندید احمد مالک آخرین میری کتابوں
کاچی ایک ہوائی حادثہ میں وفات یا گئے ۔ اور ان کی تاکہ انی موت سے
جمال ان کا دسیج کار وباد منتشر ہوا ' وہاں آب کور کی طباعت بھی حرص توبی میں آگئی۔ بلکہ کتابت شدہ کا بیاں ہے کاد ہوگئیں ۔اب تمام کا بیوں
پرینے مرے سے نظر تانی کی گئی ہے ۔ اور کتاب دوبارہ کتابت سے بعد
تاریمی کوام کے مداشنے بیش ہورہی ہے۔

محداكام

اا - جولاتی سلفهایم

## دبياحيرطع ناني

آج سے کوئی جارسال پیلے ہم نے آب کوٹر اور موج کوٹر میں اسلامی ہندوستان کی ڈمنی اور روحائی قاریخ کا ایک مختصر ساخا کر بیش کیا تھا۔
اس میدان میں سے ہماری ہیل کوسٹ ش تھی۔ اور جس ما حول میں رہ کر ہمیں کام کرنا پڑا، وہ اِس جسم کی کوسٹ شوں کے بیلے بالکل ناساز گاد تھا۔
اس بیلے آب کو ٹر میں بہت سی کو ناہیاں رہ گئیں اور کئی اندواجات کے بیاے دورِحاصر کے تذکروں ہی پہا اعتماد کرنا پڑا۔

اب ہم نے کوسٹش کی ہے کہ اس خاکے میں رنگ بھرا جائے۔ اور مہدت می تفاصیل جن سے میں کتاب عادی تقی سیٹم وکور اور مدد کور

- m. 5 8 25 m

قرم کی علمی اور دومانی تاریخ مرتب کرسے ہیں جومشکلات ہیں ان سے
اہل نظر خوب واقعت ہیں۔ مولٹا مناظراحس گیلائی 'الفرقان کے ولی الترقبر
میں بھتے ہیں : معلم اسے اسلام کے جو تذکرے اوھر تیار ہوئے ہیں 'ان
میں دیکھیے بقول نواب علامہ مولٹا علیہ بالرحمٰن نروائی سوائے الجالعلی الرحمٰن نروائی سوائے الجالعلی البحرائق تام "کے ہم قافیہ الفاظ کے سوائح صالات کی ایک سطان ہیں گئے اولیا دمشائع کے جو تذکرے ہیں 'وہ ہمی ان سے بہتر نہیں ۔ بسیوں بھم ادلیا دمشائع کے جو تذکرے ہیں 'وہ ہمی ان سے بہتر نہیں ۔ بسیوں بھم اسا اوقات سینکروں صفحے اسلے جائیں 'تب کام کی ایک سطر ملتی ہے۔

بقول شمس العلماد مشبلی نعماً تی چوبشیل کے ممندسے واند واند ہم کرکے نومن تیار کرنا پڑتا ہوئے کرکے نومن تیار کرنا پڑتا ہوئے ۔ قبقتہ تولیسی اور نوش اعتقادی کی گرتمام لڑکھر پر چھائی ہوئی ہے اندر ندمختلف اولیا ہے کرام کے جُداگانہ فدو خال نظر آئے ہیں اور نہ ان کے حملی کارناموں سے معج وا تفتیت ہوتی ہے ۔

ہم پر تو ہنیں کہ سکتے کہ ہاں مشکلات پر غالب آسکے ہیں ، نیکن ابنی بساط کے مطابق ہم نے ان برعبور پسنے کی بُوری کوسٹ ش کی ہے۔ قدیم تصانیعت میں سے جرکھیے ہیں ، اغلیں اور جو غیر طبوعہ اور کمیاب ہیں ، ان کے متعلق مطبوعہ مقالات اور معنامین بڑسے ہیں اور طلب کا دامن دور دور کہ بھیلا باہے ۔ اشاعیت اسلام کے سلسلے میں اُدو فارسی مذکروں برہی اکتفا نہیں کیا بکہ ایک ایک صناع کا مرکاری گزیر کم فارسی مذکروں برہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک ایک صناع کا مرکاری گزیر کم در علی تاریخ واضح اور قابل فہم سے کہ ان سب مواد کی بنا پر قوم کی مذہبی اور علمی تاریخ واضح اور قابل فہم سورت میں مرتب ہوسکے ۔

مخذارام

( 17814)

را بر الحق مرسطے (الف) العرب والهندویاکستان سائنہ سے شقیء تک (ب) غمسنرنی و لاہور شقیہ سے ملالاء تک

# العرب والبند وبالسنان

مر مع المحاف المان المعاور المنان كة تعلقات بهت بُران بين المان المحافظات المحافظات المعاور المحافظات المعاور المحافظات المعاور المحافظات المعاور الم

ایک درخت ہے ہندوستان کی کئی زبانوں میں بہشت کا نام ہے۔ اسی طرح رسول اکرم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ہمجھ ہندوستان کی طرف سے رہائی خشہوراتی ہے ۔ برحدیث حلیت کے درجے سے بالانز نہیں یکن اس میں انوازہ کیا جا اسکتا ہے کردسول اکرم کے سامییں یا اس حدیث کے راوی ہندوستان سے ہے نجر نہ ہوں گے۔ اقبال فداین نظم میں اسی حدیث کی طرف مشارہ کیا تھا ہے

ڈٹے تقربوستا سے فادس کے اسمال ہے ہجراب دیکے جس نے جیکا سے کہکشاں سے وہدیت کی گئے مگان سے معال سے معال سے معال سے

میراوطن وئی ہے میراوطن دی ہے میراوطن ہوگئے ہے میرب اور مبند و پاکستان کے درمیان قدیم الایام سے ایسے شجادتی روابطاقائم ہوگئے سے مخصول نے دونول علاقول بلکہ تمام دُنیا کی تاریخ پراٹر ڈالا اور جن کی تصدیق سے موزفین کو انکار نہیں ۔ مہندوستان کی بیداوار اور دوسرے مال واسباب کی اہل پورپ اور اہل مرکز ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے ۔ عرب تا ہو رہال جہازوں کے ذریعے ہماؤت ای بیدیں بندرگا ہوں سے بہن اور وہاں سے خشائی کے داستے ملک شام بنجا ہے ۔ جمال یہ چیزی بندرگا ہوں سے بین اور اور پر ب کے بنجیں ۔

اسلامى عرب اورخطة مندو باكستان كالبيلا واسطرص كاتواريخ مين ذكهيه

آغاز اسلام محتقويس عصرب وحضرت عمر كح عهد ضلافت مي ظهور مغرم مجواء اوربرواسطه مخالفانه تقا مشهودمورخ طبرى لكحقائب كرحفرت عرشك زماني مي حكم بن عمر تغلبی اسلامی فرج لے كر كران جارے تھے كردا سے مقار است مي ايراني فرج نے ان کامقابلہ کیا ۔ایرانیں سف اپنی مرد کے بیے سندھ کے دا حاسے فوج منگانی ک متى بوعرليل كے خلاف صعف آرامونی ُ ليكن ايران اورسندھ كى تحدہ فوجل كو شكست ہونی اور جومال عنیست عرب كے باتھ آيا اس ميں مبندوستان كے باتھی بھی تھے۔ اس زمالنے میں <del>جرین</del> کے عرب گورزعٹمان بن ابی العاص انتقعی نے معفرت عرفكى اجازت كع بغير عمان كاراسة ساحل مندريا كمي اشكر بعيج دبا بوعلاة بمبئ مين مقام مانه ( عقانه صمه الله) كك آيا - يراشكر يخروعا فيدت عرب واپس مبنیا لین حضرت عرض نے جو بحری مهموں اور ریخطراط الیوں کے خلات ستقر واني بحرمن كما يك خفل كاخط لكها ا وداليي جمول كي مما نعست كم وي -اس كے بعد متعدد عوب افسرول كے تجروج افررسند حرمی مختلف مقاصد سے آف كا ذكر ملتاج يكين حضرت عرض اور حضرت عثمان مندوستان يرفوج كسشي كے مخالف عقصا وراگر روسنده كى سرحد روكران كے سلمانوں اور سنده كے راجے میں گاہے گاہیے جھ طرحیان ہوتی رہی لیکن عرب نے صلیعہ ولیدین عبدالملک کے زمانے تک ہندوستان پر با قاعدہ برطھا ٹی نہیں گی۔ اور اس وفست بھی واقعات نے انھیں مجبور کر دیا۔

اس زمانے میں عواق کا گورز حجاج بن ویسعت تھا ' جوعرب کی ماریخ میں اپنی بمادری ' انتظامی قابلیت اور ظلم وستم کے رہیے مشہور کے ۔سند معیں راجد اہر

که پرونبیر محکم معیب ایک معنمون میں مکھتے ہیں۔ "امری حکومت کی نبیت باتی امور میں خواہ ہماری رائے کیا مود کئی میں نبیا ہماری رائے کیا مود کئی میں مخترت عمر فاروق کے بعد کری نے آنا جعتبہ رائے کیا مود کئی میں انداز اموی ) خلیفہ ولید بن عبد الملک اور حیاج بن یوسف تقفی نے ۔۔۔۔ حجاج ان بیس لیا جتنا (اموی ) خلیفہ ولید بن عبد الملک اور حیاج بن یوسف تقفی نے ۔۔۔ حجاج ان ایس لیا جتنا (اموی ) خلیفہ ولید بن عبد الملک اور حیاج بن یوسف تقفی ہے ۔۔۔ وجاج ان انداز کے سفید )

مکران تھا۔ داہرفے اس سے پہلے ہی ان عوب کو پناہ وسے کر مجھوں نے مکوان کے گورز سعید ہی اسلم کو آل کیا تھا ۔ عوب مکومت سے خالفت کی بنیادر کھ دی تھی ۔ لیکن خلیفہ وقت ہند وستان پرشکر کئی کے خلاف بھا اور اس نے را جا کے دما تھ دوا ای مغرودی ترجمی ۔

اس واقد کے بغدسال بعد لنکاسے کچھ جہازان تحاکف سے لیے ہوئے عرب آرہے عقع جو لنکا کے دائے نے بجائے کو بھیے عقع - ان کے ماتھ کئی مسلمان سخے ہوئے کو بھیے عقع - ان کے ماتھ کئی مسلمان سخے ہوئے کو جا دہرے تقے اور ان سلمانوں کی ہویاں اور بہتے ہی تھے ، ہولئکا میں وفات با گئے تھے - بادیخالف ان جہازوں کوسامل دیل پر لیے گئی ہو موجودہ کو اس سے تھوڑی دُور ) ملکست سندھ کی بھی بندرگاہ تھی ۔ ہمال ہل کے مبد لوگوں سے ان جہازوں کا مال اسباب لوسط کیا اور عور توں اور مردول کو گرفتاد کرکے اندرو کی صلاحے ہیں لے گئے ۔ سجاج کوم نجر بلی تواسے بڑا طیش کو گرفتاد کرکے اندرو کی صلاحے ہیں ایک سفہ جھیجا ماکہ وہ گرفتاد شدہ مردول اور عور توں کور ہاکوا سے بڑا طیش مورتوں کور ہاکوا سے بڑا طیش مورتوں کور ہاکوا سے براجا سے بڑا طیش مورتوں کور ہاکوا سے ایک سفہ جھیجا ماکہ وہ گرفتاد شدہ مردول اور عور توں کور ہاکوا سے اور النے لافر بہنچا ہے ۔ راجا نے سفہ کو جواب دیا کہ مورتوں کور ہاکوا سے اور النے لافر بہنچا ہے ۔ راجا نے سفہ کو جواب دیا کہ مورتوں کور ہاکوا سے اور النے لافر بہنچا ہے ۔ راجا نے سفہ کو جواب دیا کہ مورتوں کور ہاکوا سے اور النے لافر بہنچا ہے ۔ راجا نے سفہ کو جواب دیا کہ مورتوں کور ہاکوا سے اور النے لافر بہنچا ہے ۔ راجا نے سفہ کو جواب دیا کہ مورتوں کور ہاکوا سے اور النے لافر بہنچا ہے ۔ راجا نے سفہ کو جواب دیا کہ کور ہاکوا سے اسٹھ کے دار النے لافر بہنچا ہے ۔ راجا نے سفہ کو جواب دیا کور

ایرسب کام بجری واکووں کا ہے اور میران پر کونی زور نہیں " جاج اس جاب سے تطنن نربوا اوراس نے راجادا ہر کو قرار واقعی سبی سکھانے کے نہیے ہندوستان پر حمل كافيصل كا يهل عدائد اور برل ك زيرتيادت كران سيد شكر بمير كف . لكن را حادا مرك بيني سيستكه ف اخير شكست دى اور دونول سبر سالار أنى أ من شهيد موت عجاج كوان سكستول كابرار نج موار بالخصوص بدل كي ون ف اسے بست متا اُرکیا - بنانچاس فطیفہ وقت ولیڈ کی متست سماجست کرے بندوستان می بورسے انتظامات کے ساتھ ایک ماص انتقامی شکر بھیجنہ کی اجازت لى اوراس كى قيادت كمسكيد اين داماد اور سيازاد بعالى عماد الدين محدب قاسم كومينا جس كي عمراس وقيت مرف ستره برس كي مفي -محدبن قامم جيد بزار موارك كرخش كے داست سال عديد كے مريم فزال ميں ديل ببنيا اورشهركا محاص شروع كيا مكى روزتك كامياني نزموني الكن بالأخر العروس نامی ایک بری بنین کی مددسے بعد یانسوآدمی جدائے عقے اشہر فتح موگدا۔ الدمخربن قاسم سف قطعے برقب ترکیک ال قیدایوں کوریا کیا جوان کا کے بھاڑوں سے كرفقار بهوس عظه - ديل سے تحد بن قائم اسم و موجده حيدر آباد كے قريب أنيون كياجهال كے حاكم في بغيراط الى كے ستقيار وال ديسے - بير سهوان كى بارى آئى -يهال كاحاكم راجا وامركا بحتيجا تحا فتهرك لوكول معاس كم خلاف بغاوت كرك

ئه يبات قابل ذكري كر بالآخر رأجا دا بركا وزيرب سكاد ( معكسمند ) قيدى عود في محرب قام كم بالله المرب بين سع مل دا بجائد المحالا المعلم بالله المرب بين سع مل دا بجائد المحالا المعلم بالموالات التف محمل مقع كرمون مين الكفته بي كرسون وحاكا بعي سائقه كقا ادر جب جي ج كومعلوم بجواكر المقريوط ( معمده عنه ۵ ) كي وجد مجاجري كرم كي فروت مهاجري كرم كي فروت مهاجري كرم كي فروت مهاجري كرم كي فروت مهاجري كالمروت من المرب المرب من المرب من المرب المر

عرب کی اطاعت تبول کرلی-اس کے بعد محکر بن قاسم نے تہمن آباد کارُخ کیا اور ر وادر ہمن آباد کے مقامات پر داجاد امراور اس کے بیٹے ہے سنگھ کوشکست فاش دی بیجا*ن تمنت سبیسالار تعیر طمان کی طرت بر*طها اور <del>سالک</del>یومین سر تاریخی تعام مجى نتح ہوگیا ۔اس طرح دوسال كے عرصے ميں سندھ اور طمان كاسارا علاقہ عربوں بإحداكيا وليكن عرب سيرسالاركاانجام اليحائر مكوا-یج نامہ کے بیان کے مطابق محد بن قاسم کی فرمیں شمالی بنجا مجاس مقام ک يهنبين جال دريا عجم ميداني علاقيس واحل موماع اورجال تتمير اورداما دابر كي مقبعصات كى حديث طتى تحييل ومحدين قاسم كالداده مشرقى سمت برصف كاتفاء بینانچراس نے قنوج کے راجے کو مجس کی حکومت محرب میں اجمیر ( اور غالب ا وسطى بنجاب) تك تعيلى مولى عقى بينام جنگ مبيحا يدكين مضموع يورك نه ہوئے سال جوکے وسطیس اس کے خراورمریسع جاج کی وفات ہوگئی۔ جس كى وجسے محدين قاسم كومتا بل بونا يرا - اسم سال كے مشروع ميں مليف وقت وليدعل بها اوراس كے بعد تو دمشق مي ابك طرح كا القلاب ہوگيا۔ وليدكا جانتين اس کا بھانی سلیمان مُوا جس کی جاج سے رُانی عداوت بھی ۔ اس نے حجاج کے تمام اقادب اور دوستوں کے خلاف وسعتِ تعدّی دراز کیا۔ محرّین قاسم کوسندھ سے والیں کما بھیجا اور اسے اور اس کے عزیز ول کوسخت ایڈائس دے کرمرواڈالا۔ مه بهم رمنظ نوید اممرن قاسم بندوستان میں قریباً میار سال ا رہا کین اس مختصر فیام سے باو مورداس کے ملی انتظامات خاص توج کے متی ہیں۔ جی عولوں نے براہ راست اسلام قبول کیا تھا' ایخیں ہندوں تان آنے کا ہی ایک ہوقع ملا۔ دوں سے حکم ان جغول نے بندوستان ميں ائي حكومت قائم كى ترك اور افغان عقے - اور اگر ج وه مسلمان ہوگئے تنفے سکین ان کی اپنی قرمی خصوصیات ان کے مراہی اعتقادات اور ان كي مكى نظم ونسق كومتااز كرتى رببي -اور يرجبيب بات بهد كاسنده كانظم ونسق

جس میں آخری احکام حجاج جیسے طالم اور جابر گورز کے بوتے تھے شا برتر کول اور افغانوں کی سرنسب زیادہ رواداری اور رحیت پروری برمبنی تھا۔ جما*ں تک محکمرین قاسم کا تعلق ہے۔ یکھ نامہ* کا بیان ہے کہ اس نے دیل کے محصوُروں کے سابھ رُاسلوک کیا اسکن ایک تو پچ نامہ کے بعن افراجات مبالغ آمز اورنا قابل تسليم بي - دوس بيرامور عبى قابل غور بى كرفتد بن قاسم ايك تعزاري مهم كاسردار عقا كئي في عالما ومسلمان عورتين اورمروجهازول سے كروتار موكر ديبل کے قلعے میں قید محقے مصلے ملے میں اور عبدالتہ کے نشکروں کا قبل عام كبابتها وادر بيرييمي اس زملين كالمستمران وإستنك تعاكر جهال حمله آورفوج كي تخالفت زماده كى جاتى تحتى ويال اس كى سزائيسى مهت سخت جوتى تحى -محدّب قاسم سروسال كاجوشيلا نوجوان مقاء اكراس في دوايك جكرونوا بنام کے ماتحت یا شدّرت مخالفت سے برا فروختہ ہوکر فتح کے وقست وہ رحم و کرم نہیں دکھایاجس کی مثال رسول اکر صف فتح مکہ کے موقع ربی قائم کی تھی تو کم از کم يرامرقابل لحاظ ہے كہ باقى سب جگعوں رياس نے ابل سندھ سے برشى نرمى كا سلوک کیا ۔ جن لوگوں نے اطاعیت قبول کسرلی' انھیں کسی طرح تنگ نہ کہا بلكه مرطرح امان دى - مندو وُل كروه مراعات عطاكين ج يعض فقهاك نزديك الل كتاب كے يدم محصوص تحيي اورايسے نظم ونسن كى بنيا در كھى جر يہيے راحاؤن سے بعیناً ہتر تھا۔ دابرك باب راجا بيج كي نسبت داكر الايند مصفيم بن جها يك عقب ماكم عقاءاس في ايني رعايا كے ايك عصة كے وليس خت جا برانہ قوانين نا فد كي - اخسى سخسار ركھنے ، رئتمي كيات سينے ، كھوڑوں يرزين ڈال كرسوار مرنے کے نمانعت کر دی اور حکم دیا کہ وہ ننگے یاوُ ل اور ننگے *مراور گُوق کوسا تھ* لے کر چا؛ كرين " محدين قاسم كلمتعلق وه مكفت بي "مسلمان فاتح في فيمغتور لكساتحة له مخترآریخ ایل سنداز داکر آرا چذ ( انگریزی ) حر۱۱۱

عقلمندی اور فیامنی کاسلوک کیا ۔ ما گلذاری کا پُرانانظام قائم رہضے دیا اور قدیمی ملازموں کو برخوارد کھا ۔ مبدو گھادیوں اور بریم نوں کوابیٹے مندروں میں پیستش کی اجازت دی اور ان پرفقط ایک خفیعت سامحصول عابد کہا جو آمد تی کے مطابق ادا کرنا پڑتا تھا۔ زمینداروں کواجازت دی گئی کہ وہ بریم نوں اور مندروں کو تعلیم کئی کہ وہ بریم نوں اور مندروں کو تعلیم کئی کہ وہ بریم نوں اور مندروں کو تعلیم کئی کہ ہوں بریم نوں اور مندروں کو تعلیم کئی کہ ہوں بریم نوں اور مندروں کو تعلیم کئی کہ ہوں بریم نوں اور مندروں کو تعلیم کئی کے بعد تعدید "

واکر آور می در می در می در می با ای در کیا ہے وہ جزیر تھا ہو ہم بن سے میں لکن دور سے دور سے دیا جا آتھا ۔ جزیری بنا پر محد بن قاسم پراعزاض کیا جا آتھا ۔ جزیری بنا پر محد بن قاسم پراعزاض کیا جا آتھ ۔ ہونی کو دکوۃ اور معدد دو ایسے میں دینے بڑتے ہے جن سے ہمد ومحفوظ سے اور جو جزیری دقم سے کمیں زیادہ بھی معلوم ہوتا ۔"مسلمالول بر الله بین شاہی خوا نے میں اکر فرصائی فیصدی اور معنی دفورساٹی جارہ فیعدی تک داخل کرنا پڑتا تھا، لیکن غیرسلموں کوسال میں بانچ دینارسے زیادہ نددینا پڑتا تھا۔ اس کے علادہ وہ جنگی خدمت میں جادہ سے آزاد سے تربادہ می محرمت میں مرسلمان کا مرمی فرض ہے۔ بالعم می جادہ صول کرنے کے سے بریمن مقرر سے ۔ بالعم می جزیرہ صول کرنے کے سے بریمن مقرر سے خواسے جزیری رقم مقور می کا جاتھ کا در دصول کرنے کے سے بریمن مرصالت خواسے جزیری رقم مقور می کا جاتھ کے میں ان کا خیال دیکھتے ہے ۔

مخرب قاسم فے پرانے نظام کو مقدالوسے تبدیل نرکیا۔ راجا دا ہر کے فرر اعظم کو درارت پر برقرار رکھا اوراس کے مشورے پڑمل کرتے ہوئے تمام نظام سلطنت ہندوؤں کے ہاتھ میں رہنے دیا۔ عرب فقط فوجی اور سیا ہیا نہا تھا کا میں مسلطنت ہندوؤں کے مقدمات کا فیصلہ قامنی کرتے تھے مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ قامنی کرتے تھے مسلم کے مقدمات کی بھیا کہ میں جو ستور قائم رہیں ۔

له مخترة دیخ ای جنداز داکر آرا چند (انگریزی) مر۱۲۳-۱۲۳

مخربن قاسم كى ميى روادارى اور انصاف تقاص كى وجيسے اس كى مخالفت مریونی کئی شہروں نے خود بخود اطاعت قبول کرلی اور علامر بلاذری نے تر فتوح البلدان مس مكهاب كرسحب ممرين قاسم فيدم ورعراق بسيجاكيا تومندوستان ك اوك روت عظم ادركيرج ( علاقر كجير ) ك وكول ف تواس كالمجمم بنايا " المحترين قاسم كى كامياني ايك مديك سازگاراتغاتات اورزماده تراس کی ا بنی شخصتیت کی مرتبون منت به تقی - حبب وه جل دیا توست منصیوں نے سرا تھا با۔ اس برمشهوراموی فلیفرعمر بن عبدالعزینے ایما پرسندھ کے عرب گورز نے اعلان کیا کہ اگر سندھ کے لوگ مسلمان ہوجائیں توانھیں عرب حکم انوں سے مساوی حقوق ملیں گے بینانچ بعض سندھی قبائل اوران کے سرگروہ جن ہیں داہر کا بٹیا ہے سنگھ بمبی شامل تھا 'مسلمان ہو گئے۔اس کے بعد مباد ہی خلیقہ عمر ہن عیدالعزیز کا انتقال ہوگیا۔ (سٹٹے۔ ) اورجب اس کے جارسال بعد بشام بن عبدالملك في ايك شخص منيد كوسنده كا كورزم قد دكياتوسنده نے جونو دمخار ہونا جاہتے تھے ' اس کی سخست مخالفت کی ۔ وہ کھٹم کھلا بخادت براُ تراَئے اور سے سنگھ کی مرکردگی میں بہت سے فلیلے جومسلمان ہوگئے تھے' دوبارہ سندو ہوگئے۔ جنید نے بغاوت کو دیا دیا۔ بلکہ اس نے سندھ سے بابر ماروال مجرات اوروسطی مندمی تعبی تشکرکشی کی - ماروال کوتواس نے فتح کرییا' میکن گجرات اوراجین کے راجاؤں نے اسے شکستیں دیں اور بالآخر

که ان سب حالات کے بلے ملاحظہ موفوح البلدان ( ترجمہ انگریزی موسی بھی ترقید ا میال سے کہ جس کھ مرف و کھا وے کے بیے سلمان ہُراعظ میں ہے مسل رہ عالما اربا سندھ اد نفر ) لیکن مولوی ابوظ فروی کی داسے ہے ۔ اے سنگو کھی میں ترونیس بُرا۔ مفلاسیاس طور پراس نے عرب مورز کی مخالفت کی ( نامین سرد اور ی ابوطف میں ان المقالی میں انہوں ہوں)

من من و والبی بلالیاگیا۔
اس کی والبی برحالات گردگئے ۔ سطے کہ داروار 'گجرات اور کھی کی مولال برجوب دستے مقیم سطے ' انھیں سندھ میں والبی بلافا بڑا۔ یہاں مجی بغاوت کی آگ بھڑک انھی ۔ بوسندھی سلمان ہوئے تھے دہ سب سواسے ایک شہر کی آگ بھڑک افظی ۔ بوسندھی سلمان ہوئے تھے دہ سب سواسے ایک شہر کے اسلام سے منح ون ہوگئے اور عولاں کا اقداد خیم کہنے ہے ہوتے کی شروع ہوئی تقی اس میں فیرسلم قبال کے ساتھ مل گئے ۔ حالات اس قدر گرفیے کہ عوب مسلمان کو اپنی بیٹیز جھاؤٹیاں خالی کرنی بڑیں اور معض میں تو وہ اپنا قبعنہ بھر کبھی نہمانے ہے۔

ے اس کے کوئی ڈیٹھوسوسال بعد ملا ذری مکھتیا ہے کوسل ان عربوں کے تصفی کرنے میکھی آباد نہ ہوئے اور انجی تک وہ خالی ہیں'۔ (منتقل در آریج سند جدم تر برولوی ابوظفر ندوی حربہ ۱۳۱

منصورہ (بینی مقام فتح) قرار با با اور جرسندہ کا نیا دار النحلاہ تجریز ہُوا۔
ان سادی انتظامات میں کم کا دست داست محکم ہیا ہم بن محری کا جرائے ہیں ہوت کے دیسے سندھ کا کورز ہمی رہا۔
اجو کم کی وفات کے بعد ایک قبیل مرت کے دیسے سندھ کا کورز ہمی رہا۔
اب مک عرب میں اموی خلفا کی حکومت بھی ' جن کا دار السلطنت و شق مقا برت کے دور اور البلطنت و شق مقا برت کے دور اور البلطنت و الد بایا ۔عباسی گورز ول میں سے کامیاب ہشام تقا بوسے کے میں سندھ میں بایا ۔عباسی گورز ول میں سنے کامیاب ہشام تقا بوسے کے میں سندھ میں آیا ۔ وہ جاز ول کا ایک برو لے کر کا مقیا وار کے سامل پر کند بار نام ایک عگر بر سنے کا میاب ہمال ایک میں رہوائی ' جو گرات میں سنے میں مقام میں میں مقام کی یاد کارمیں میال ایک میں دور تجوا اور اپنی فتح کی یاد کارمیں میال ایک میں دور تجوا اور اپنی فتح کی یاد کارمیں میال کارخ کیا اور کہتم ہے بعض مرصوری مقام فتح کیے ۔

فق سنده کے ساتھ سرسال بعد تک قوع ب فاتحین کا بِلّہ بھاری رہا ایک اب ان میں ہمی اور سجازی کا جھگڑا نئروع ہوگیا ، جس نے عرب حکومت کو کرور کر دیا۔ جب عرب حاکم ابینے قبائلی اختلافات میں اُلیجے ہوئے ہے تھے تو مقافی قومول نے سرائے ایا جنانچر شمالی سنده میں جائوں نے اور حبوب میں میڈ مقافی قومول نے سرائے ایا جنانچر شمالی سنده میں اور طک کے بعض حصے خود مخالا ، والی کے ایک سندہ کے بیا اور کھی ہماری خاندان کی مورو ٹی حکومت بٹروع ہوئی ہوا تدای سات سے برائے ایم تعلق میں مقتوح ممالک پر حکم ان تھا ایک سندھ کی مورو ٹی حکومت بٹروع ہوئی ہوا تدای سے مورو ٹی حکومت بٹروع ہوئی ہوا تدای سے عرب مقبوصات ملیان اور منصورہ نے اپنی سندو وی سے دیا ہوئی کے قریب کی خود مخالات کیا اور اس وقت سے عرب مقبوصات ملیان اور منصورہ ایک ویرب کی خود مخالد کیا اور اس قائم کی لی ۔ جنانچ ملیان اور منصورہ ایک ویرب سندو وی سے اپنی ریاست ما تان کے تابع بالائی استادہ کا علاقہ تھا۔ سے علی وہ ہوگئے ۔ ریاست ما تان کے تابع بالائی استادہ کا علاقہ تھا۔ سے علی وہ ہوگئے ۔ ریاست ما تان کے تابع بالائی استادہ کی اعلاقہ تھا۔ سے علی وہ ہوگئے ۔ ریاست ما تان کے تابع بالائی استادہ کی استان کی تابع بالائی استادہ کا علاقہ تھا۔ سے علی وہ ہوگئے ۔ ریاست ما تان کے تابع بالائی استان کی تابع بالائی استان کی دریک کی استان کے تابع بالائی استان کی دریک کے تابع بالائی استان کی دریک کی استان کے دریک کی دریک کی استان کی تابع بالائی استان کی دریک کی دریک کی دریک کی سندھ کا ۔

۳.

اس زمانے میں المعیلی عقائد کے لوگ جنسی قرمطی کہتے ہی مصراور شام پر قالبن عضے اور قامروس انفی عقائد کے ماننے والے فاطمی خلفا کی حکومت محقی ۔ بغلاد ا درمشر تی علاقے عباسیوں کے ماتحت مقے یہن سے فاطمیوں کی سخت علاوت تقی ۔ جنانچر قرمطی داعی اور مُلّغ عباسیول کے علاقوں میں جاکراہینے مذم بساور . فاطمیوں کی بہیت کی ملقین کرتے تھے ۔ دُورا فتادہ سندھ بھی ان کی کوسٹ سٹول كابراً مركز بن كيا - بهلا المجيلي واعى منطلع التوثيرة ) مين سنده من آيا-اور اینے مزمبی اورسیاسی خیالات کی انتاعت میں مشغول ہوگیا ۔ اس کے بعد دورسے داعی آئے اور مکک کوانقلاب کے نیبے تیار کریتے رہیے ۔ جب ان کی كوسششين كامياب ببوتي نظرائين توقابره سيحلم بن شيبيان كوفوحي مدد كے ساتف تجفيجاكيا يجس ني يحييه عن متيان براجانك حملهُ كريحة فبصنه كرليا - اب ملمّان مين فاطمی خلفاء کا سکته اورخطسه جاری بموا اور قرمطی عقائد کی تبلیغ شروع مبوتی که ملتان ميں اس زمانے میں ابک بڑا مندر تھا میں ایک قدیمی مورتی تھی ۔ محکم بن قاہم نے اس مندر کو بر قرار رہنے دیا تھا اور اس کے قریب ایک نی مام صبحد تعمیر کی تھی ۔ لیکن قرمطیوں نے وہ مسجد تو بندکادی اور مندر کو گراکراس کی جگدایک دوسری جامع مبحد تعمير كي يسناناء مين ايك اور قرمطي حاكم ابوالفتح واوُو ملتان كے تخت يرقابض عقاءاس ف لامبورك راجاج بالكوسلطان محمود غزاوى ك خلاف مددى عقى - كجداس وحبسا وركميم غالباً اس كيكر بغداد كاعباسي خليفرس ك نام كاخطىبلطان محود غزلزى كى سلطنت مين برها جاتا تقا' فاطمى خلفا كے اقتدار كوملتان وسسنده سينبست ونابودكرين كى ترغيب دينا بحقا رسلطان فيعلمتان بر تمل کرکے فتح کرلیا ۔ قرمطی بہاں سے بھاگ کرمنصورہ گئے اور اس شربر قَابِضِ بُوكَے 'ليكن الحّارہ سال بعد (سفرسومنات سے والبي بر) محمود سے

له ناریخ سنده تیمولوی ابوطفرندوی صود۲۰

منصوره كومي فتح كرابيا اورسنده كاكل علاقه ستى بادشا بول كے تابع بوكيا ـ علمی اور تر فی روابط عرب ادر بند و پاکستان کے تجارتی تعلقات پرانے ہل لکن جب سندھ عرب حکومت کا ایک ماتحت صوب بن گیا توع لیل اور اس مرزمین کے باشندوں (بالحصوص مندھول) کے درمیان گری راہ در مرازہ کھل گیا اور مجرحب عباسیوں نے دمشق کی جگھ بغداد كواينا دارا لعكومت بنايا توسمند وسنديع "سيع لول كاعلى مدي ادرسياسي مركز أوريمي قريب موكيا - اس قرب سيخلفا عد بغداد في بهت فانده الطايا ا در مندوستان کی علمی ترقیول سے اپنے آپ کو لورسی طرح با خرکیا عرب اس وقت دنیا کی مداری قوموں سے مرابند تھے ۔ جین کی مرحد سے امہیں کے ساحل تک ان كا برجم ارا عما الكن وه جائے تقے كر دنياوى تقوق حاصل كرف اور حاصل كرك السف برقرار ركھنے كے بليے ضروري ہے كو " كُنْ عَ مَالَكُ رَفّ خُنْ مَاصَفًا " كے اصول برعمل برواور على ترقبال جمال كهير بعي برون ان سے خروار ريا جا ہے۔ بندوستاني ان كے محكوم مقے ليكن انفول نے محكومول اور ماتحتوں سے سبت سیکھنے سے گریز نرکیا اور کئی مندوستانی کتب کوعربی میں منتقل کرے ان کے مطالب اخذیکے ۔

ہندوستان کی ہل کتاب جس کاعربی میں ترجم کوا استھانت تھی ۔
سائے کہ میں مندھ کے ایک وفد کے ساتھ ہیئت اور دیاضیات کا ایک فال
بندُت برکتاب لے کربخدا دہنچا اور خلیفہ کے حکم سے ایک عرب ریامنی وان
نے اس کاعربی میں ترجم کیا ۔ بیرکتاب علم ہمیئت میں تھی اور عربی ہیں اسندہند "
کے نام سے مشہود ہمرئی ۔ اس کتاب نے عراول کے علم ہمیئت پر گھرا اثر ڈالا۔
ہندو فاصل کے بغداد میں کئی شاگر دہوئے ' جفوں نے سدھانت کے
اصولوں کوا ہے ابنے طرز پر عربی میں شعل کیا ۔ اس کے تھوڑ سے عصد بعد اس علم ک
مشہور او نافی کتاب مجسطی کاعربی میں ترجمہ ہوگیا ۔ اور خلیفہ مامون کے زمانے

میں ایک رصدخانہ تیار ہوجائے سے کئی نئی تحقیقات ہوئیں کین ان سب
ترقیوں کے باوجود ایک مدت تک عرب ہیئت دان بغداد سے لے کراسین تک
اس ہندی کتاب سدمائت کے پیچے گئے دہ ہے۔ اس کے خلاصے شکیے ۔
اس کی ست رحیں کھیں ۔ اس کی غلطیاں درست کیں ۔اس میں اصلاحیں کیں ۔
ہمال تک کرگیادھویں صدی علیموی فعنی البرونی کے زمانے تک پیلسلہ قائم
رہا ۔ اب بھی عربی میں علم ہیئت کی چندا صطلاحیں ایسی باقی ہی جن میں ہندت ان علم میں ہندت کی البرونی میں ہندت ان علم ہیئت کی جندا صطلاحیں ایسی باقی ہی جن میں ہندت ان علم ہیئیت کا ارتفاق آ مائے ۔

علم مہیئت اور حماب کے علاوہ ہندوت انی طب برعوب کی خاص نظر مختی اور مہندوستان کے ویدعوب میں بڑے مقبول تنقی ۔ ایک وفعہ خلیف مار مقبول تنقی ۔ ایک وفعہ خلیف مار میں بڑے مقبول تنقی ۔ ایک وفعہ خلیف مار بڑا اور تمام عرب اطبا اس کے علاج سے عاجر آگئے ۔ اس برایک شخص سے مشورہ دیا کہ مندوستان سے منکہ (مانک ؟) مامی وید کو کہلا اجائے ۔ چانچ خلیفہ سے سفر خرج بھیج کرا سے کہوایا اور اس کے علاج سے خلیفہ کو مسحت بروگئی ۔ خلیفہ نے خوش بروگر اسے بہدت انعام و اکرام دیا اور سے خلیفہ کو صحت بروگئی ۔ خلیفہ نے خوش بروگر اسے بہدت انعام و اکرام دیا اور

عصراسے وارالہ جمعی سنسکرت کی کتابی ترجر کرنے پرامود کیا ۔اسی طرح ایک اور ہندوسانی طبیب نے بارون رشید کے بچازاد بھائی کاجب وہ مرض سکتہ ہیں مبتلا بخااور دربار کے یونانی عیسانی طبیب نے اس کی موت کا حکم رسگادیا تھا كامياب علاج كيا عباسي خلفا كيمشهور برمحي وزرا كي شفاخان كا افراعك بھی ایک ہندوستانی تھا اور وہ ووسرے اطبا کے ساتھ سنسکرت سے عربی میں كابي ترجه كريف برمامور تقاعلم طب كى بوكتابي سنسكرت سيعربي مي منتقل برئين ان ميں سنتيت اور جيك كى كتابس خاص طور مير قابل ذكر ميں - دوكما بس بر می اوشوں کے متعلق تقیں۔ ایک ہندو بنیڈ مانی کی تعمی ہونی ایک کتاب کا ترجم موا اجس می عورتوں کی ہماریوں کے علاج درج عقے - زہروں کے ا زات اوران کی میجان کے متعلق مجی کمابیں ترجم بھوئیں بالوروں کے علاج میں جا نکسے نیڈت کی کتاب بھی عربی میں منتقل ہوئی یعربوں نے ہندی کم طب سيحب طرح فبفن حاصل كميا اس كے اثرات بعبن دواؤں كے ناموں ميں وليھے عِ اسكتے ہیں۔ مثلاً مشہور دوا اطریقل اتری میل مین تین معیلوں المبلہ ببلہ اور الله كامرتب اے عود سندى - قسط سندى - تمسندى مى انفى الرات كى

عکمت ودانش کی بھی گئی گاہیں سنگرت سے عربی ہی ترجم ہوئی۔ ال ہی سے اللہ دومنہ اور بواسف و بلوہ ردنیا کی اہم ترین گابول میں سے ہیں۔ کلیدودمنہ بہتی ترجم ہوئی ۔ کلیدودمنہ بہتی ترجم ہوئی۔ بیلے برکا بسنگرت سے فارسی میں ساسانیوں کے عہدِ مکومت میں منتقل ہوئی۔ بھر دومری صدی بجری میں عبداللہ بن المقطع نے اسے علی میں ترجم کیا۔ اصل فارسی ترجم اور کھوگیا کین عربی ترجم سلامت رہا اور برکاب اس قدر مقبول ہوئی کہ نظم اور نشر میں کئی دفعہ نتقل ہوئی اور بھر عربی میں کے ترجمے ہوئے۔ بود اسف وبلوم سے دُنیا کی سب مہذب زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ بود اسف وبلوم کی کھیلہ و دمنہ کی سی عام شہرت حاصل نہیں ہوئی "کین اس کی ایمیت اور

بندى كليله ودمنه سع برهدكرا - بركاب كوتم بره كى بدائش تربيت اورهكايا وتمتيلوں كے بيرائے ميں ايك جو كى سے دُنيا كے مرب متر را زوں يراس كي فشكر كابيان ہے - ندسى ملقول مى بيركناب اس قدر مقبول مونى كرعيسائيوں نے اس كوابينے إيك مرسى عالم سے منسوب كيا اور مسلمانوں كے ايك فرقرنے اسے اين امام كي تصنيف تنايا - رسائل انوان العنفا مين بوي يقى صدى كي نيم مدسى اور نيم فلسفيا مرتصينيف سيده اس كماب كي كي الواب بي -. ان کے علاوہ اور کئی کتابیں ہندوستان سے عرب مہنجیس یعبض قعتہ کھانیمل كى تقير) بعض مندوستان كي جادومنتر ،كيميا اورعلم بونش كي متعلق تخبس \_ مهابھارت کاخلامتر مجی عربی مرتب مجوا۔ دو کتابی شناق ( جا نگیبر ) اور وياكه كاعلم حكومت اور فنون جنگ كيمتعلق تحييل يتبيري كتاب كالترحمه اوب الملک کے نام سے مرتب ہوا۔ ال تعلقات كے علاوہ بعض مستشرقین كاخیال ہے كراسلام مي تصوف کا آغاز بھی ہندوستانی اتزات کی وجہسے مجوا۔ بنی امتیہ کے زمانے میں کئی ہوستانی بصرے کے دفتر خزانہ میں ملازم تھے۔خلیفہ محاوی کی نسبت کہا جاتا ہے کہ انفول نے فکب شام میں انطاکیہ کے نزدیک اور حجاج نے کاشغر کے قریب بهت سے بندوستانی آباد کیے۔ پرونسینکلس سکھتے ہیں اسخلفاکے علاقول میں سب یا دختم سندوا ورمسلمان ایک سائقدر پہتنے تھے۔ انسلامی حکومت کے مشرقی محصے بعنی خراسان - افغانستان - سبیتان اور ملوحیتان کے لوگ مسلمان الونے سے پہلے مندو مرمب یا بدر مست کے بیرو محقے ۔ بلخ میں بدر مست کا ایک بهت بڑا عبادت خانہ تھا ہجس کے مہتم کا نام برمک تھا۔عباسی خاندان کے مشہور وزراء اسی برمک کی اولادسے تھے اند عربول نے بُرھ مست کی کئی کتابوں کا ترجرکیا ۔عرب صنفین (مثلاً النهم-الاشعرى وتشرستاني كى تصانيف مين مندوستاني مدابهب اورفلسفه يخصّعلق

مُستقل ابواب میں -ان کے علاوہ اس زمانے کے اسلامی *اویجرمیں بُرھ س*ادھوؤ اوراؤكمون كاذكر بالوصاحت بلماسے -ان تعلقات كى بنا ربعين بوريين مستشرقين ی رائے ہے کہ ان ہندوستانی اٹرات کے راستے کئی خیالات جن کا تمراغ قرامجید ما حادميف ياسيرت تبوي مين منيس ملتا -تصوّف مين داخل مو كية -مه استدهیم عرب کی حکومت دیرتک برقراردی اور بعض تهرون میں ان کی نوآبادباں قائم ہو کئیں جن میں عالم فاصل اوك بعيى يحقى الكين قرائ مسيخيال بوتا بيكر المصول في عوام مين اشاعب اسلام كى كونى منظم كوسفش منهى اورسنده كى مبتير آبادى كاتبريل ندسب أست أست الست اوركئ تدريجي منزول سے كررنے كے بعد كموا - معامران تواريخ سے خيال ہو ماہے كرديل اور دوسري حكموں برجهاں عروں كى فواكباديان تحبي علماء كي كمي نديمتي - قاصني عبد الكريم معاني ( المتوفي الصيح مديد) في موتين كاذكركيا ب، بوديل مي كزرس بي - ايني مشهوركاب الانساب مي اين معاصرین اورمتقدمین کا شہروں اورعلاقوں کے انتساب سے ذکر کیا ہے۔ای س دىكىرىمالك كى طرح بندوستان كالبحى ذكريد - اورسندهد ديل منصوره اور لامور كه كمي بزرگول كے مختصر حالات درج ہيں۔ مثلاً ابومعتر بحے سندھي، جو لومسلم

ے یرتاب گب میموریل سرزیس شائع مومی ہے - زبت الخواطر مبادقیل میں اس سے استعادہ کیا گیا ہے۔

تقصاور مدینه منوره میں مربت تک رہنے گی وجرسے مدنی تھے جاتے تھے۔ ایسے

زمانے میں فن مغازی دمیر کے امام تھے بلکم ورضین آب کوان بزرگوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں 'جو فن سیرومغازی کواولاً قبد تحریر میں لائے ۔آپ کی وفات سیار جمیں ہوئی اور آپ کی شہرت کا بی عالم تھا کہ آب کی نماز جنازہ خلیفہ ہارون دست میں ہوئی ۔ نے بڑھائی ۔ نے بڑھائی ۔

دورے نومسلم محدت رجا ما استدھی مقے ہو اایان میں قیام کی وجرسے ؟ ) اسفرائنی کہلانے گئے ۔ انھیں معجن بزرگوں نے " دکن من ارکان الحدمیت " بکھا ہے ۔ سام سے میں وفات پائی ۔ ان کے بیٹے بھی بڑے مماز محدّث محفے اور بغداد میں درس دیاکرتے تھے ۔

له نفعات الانس صر٧٠

ایک عرب سیاح مقدسی نے اپنے سفرنامہ بی منصورہ کے متعلق کھا کھا" بیٹ یہاں قاضی الوقع منصوری کو دکھا جودا وُدی (امام داؤد ظاہری کے پرو) متصادر اپنے مرب کے امام بیں اور ان کی بہت سی اجھی تصدنیفات ہیں " مقدسی نے رسندھی مسلمانوں کی تعربیت کی ہے بڑان کے ہاں اسلام کو تازگی حاصل ہے اور علم اور الم مراز اللہ میں بہت ہیں "

فالباً بی بیان عرب آباد کارول کے تعلق ہوگا کیونکر بھی سیاح آگے جل کر اکھتا ہے: "اہل ذمر بُرت کی جے ہیں مسلمانوں میں واعظوں کا وجرد ہیں '' شاید اس کا مطلب بیہ بے کمسلمان مبلغ اہل ذمر میں جاکر وعظ کرنے والاکوئی نہ تھا ۔ ورنہ جس جگہ اہل خرر میں جاکر وعظ کرنے والاکوئی نہ تھا ۔ ورنہ جس جگہ اہل خار میں میں میں مورد کی فروتیا پوری کرنے والے واعظ تو فرور مہل گئے منصورہ کی قابل دکر سہتیوں میں ایک عرب نوجوان کا بھی بیان آتا ہے 'جس نے الور (روم مری) کے ہند ووا جاکی استدھا پر قرآن مجد کا سندھی نبان میں ترجم کیا تھا۔ مقدسی نے الور (روم مری) کے ہند ووا جاکی استدھا پر قرآن مجد کا اللہ میں ترجم کیا ہے ہیں اس سے میں ہوں کی نسبت ہو وا قوات بیان کیے ہیں ان سے میا جاتم ہوں کی نسبت ہو وا قوات بیان کیے ہیں ان سے میا جاتم ہوں کی نسبت ہو وا قوات بیان کیے ہیں ان سے میا جاتم ہوں کو وہ رونی نہ نفی جو سندھ کے اس قدیمی والے کو معت کی بہت والے کو میں کر مت سے موجود ہے۔ مثلاً محوان کے متقوالحکومت کی بہت والے کو میت کی بہت مقدسی کا بیان ہے ۔۔

" جولگ بازادوں میں چلتے بچرتے ہیں مرف براسے نام مبلمان ہیں کی ذکران میں مسلمان ہیں کی ذکران میں مسلمافوں کی سی کوئی است نہیں ۔ زبان بہاں کی بوچی ہے .... اچی آچی

اه بدامقال ذکریے کومقدی کی آمدیک وقت مند و قد مصر بر منیں دیا جا آنا تھا - بتا نہیں اس کا باعث مکومت کی کروری بھی یا بیقوی کومت پرست ذمی نہیں ہو سکتے ۔ ( کاریخ سندھ ارمولوی عبدالعلیم تروملد دوم مرموا)

 MA

کارواں سرائی ہی اورجا مع مسجد میں اجھی سبے ، گرعام علم وصل بیال کے لوگول میں ہیں ہے۔ میں ہیں ہے

اس کے علاوہ سندھ میں بھی ان بھی سیاسی مدہی اختلافات کا پرتو بڑتا تھا' جفوں نے ممالک عرب وایران ومصر کو اسلمیلی عباسی شمکش کی وجہ سے ایک کارزار بنار کھا تھا ۔ مثلاً اگر چرمقد تھی لکھتا ہے کہ علاقہ ملتان میں امام ابوصنیفہ کے مقلد کر شت سے عضے اور مختلف فرقوں میں کو کی جھگڑ انہ تھا' لیکن صاف نظر آباہے کہ اس رمانے میں ( ۲۵۵ ہجری کے قریب ) اس علاقے برا مجھی اثرات بوری طرح غالب آ یکے عضے ہے۔

له عرب سیاحون بخرافیدنولیون اور تاریخ نگارون کی داددینی چاچیے کم ان کی بدولت بمین اس زمانے کی عام تمدّنی حالت اور علمی وادبی مشاغل کے تعلق ایسی تفاصیل حال بین بوبعدے مندھ یا ملکے دورسے تی توں (مشلاً بنگالہ) بکہ خروج میرغلامان کی دہی کے تعلق موجود بنیں ۔ [اس سلے میں طاحظ مو ستبدا بوظفر خدی کی تاریخ "سندھ کے حصص" "سندھ کی تمدّنی تاریخ "اورسندھ کے علما وشعوا"] m9

ان كى رُومانى زندگى ميں مدديول تك ايك عجيب كھلبلى مي رسى -فتوح البلدان ميں بكهاب كرفتح سنده كعلالعد خليفهم بن عبدالع يزيك زمانه مخلافت مي سناه كي بعض قبيلي وائرة اسلامين آئے الكن اسى كتاب ميں اكھا سے كراس كے جند سال بعد كتنے مى قبيلے اسلام سے منحوف مو گئے۔ اس كے بعد سندھ المعبلى اور قر مطی مبلغوں کا بازی گاہ بنار ہا اومسعودی کے زمانہ سفریں ہی بیرلوک مکتان اور مكران برجيك ميوء عظ اس زمل في مي بليغ كه ويدست زياده منظم اور باقاعده كوستشيس انفى لوكول فيكس اوران كمي خلوط منرى نظام في سنده ك قدىمى مزىمى اورا سلام كے درميان ايك يل كاكام ديا - ان لوگول كى كوست شول اور عام روحانی برظمی کسے جومانت بیدا ہو گئی تھی اس کا ندازہ سومرہ خاندان سے مالات وكميدكر موسكتا ہے اس كے نام مندواند عقد اور مدم ب كى نسبت يقين سيحجيهنين كهاجاسكتا يسمه فاندان كيزما فيين اسلامي اثرات غالب آسكت تھے نیکن اس کے بعض حکرانوں کے نام تھی ہندوانہ تھے اور بقیناً اُن کے رسم ورواج میں بھی کئی باتیں ہندوؤں کی باقی رہ گئی ہوں کا پیمہ خاندان کی ڈیڑھے سو سال کی حکومت کے بعد ہر حالت بھی کہ جب بھٹے بھٹے میں احمد اَباد کے حاکم سلطان ممود بنكره بيرسنده مرحمله كياتواس وقت بحي كثي سندهي مسلمان باست نام مسلمان عقف بنانيم باوشاه ان كے كئى سرداروں كو جونا كر مصلحان اور اخيس مسلمانول كيريروكيا تاكروه اتغيس مربب حنفيه كيمطابق سنست ببوى كاطرتير كمقاي ( مّاریخ فرشترجلدووم مر۱۹۹ ) كى سى قدىمى زيارت كا ومشيخ ابوتراب كامزارى (وفات شمعيء) تعفة الكام ك صنف كابيان ب كرشخ ايك زوك تبع أبى يق اور عباسي خلفا كي جهد مكومت مي ضلع ساكوره اوراس علاق كي مخركط تلعه عقرره (؟) - تشهر بكار البحكر) اورمغر بي سنده كيعض مواصعات برقابض عقه- d.

آب کامزاد زیارت گاہ خاص وعام ہے اوراس کے گنبد بہتاریخ بناسٹہ عدد ج
ہے۔ (تحفۃ الکرام مجلد ۱۹ مرادی ابر ظفرندوی کا خیال ہے کہ شخ ابر تراب غالباً
قالی مندصوی طرف سے قلعہ دار ہوں گے (بطور کمشنر) "سندصور برطور میں کمھاہے کرمشن ابور اب نے بھی کا قلعہ فتح کیا اور بھادری کے دور سے کا دہا ہے ایا و کھائے۔ آپ کامزاد تھ طرب کوئی دس میل کے فاصلے برخصیل میر لور ساکر و میں موضع گرج کے قریب ہے۔ اس پر ۱۷ ام جری (بینی ۱۹۸۸ عیسوی) کی تاریخ درج موضع گرج کے و را اور بھا میلہ لگتا ہے اور عوام الناسس موضع گرج کے مزاد بر بر مصیفے جھوٹا سامیلہ لگتا ہے اور عوام الناسس میں دوایت ہے کہ اس علاقے بی فقار نہ نام کا ایک ہا کو امت بیر بنا دیا ہے۔ مقامی دوایت ہے کہ اس علاقے بی مقار نہ نام کا ایک ہمند ورا جا تھا ۔ شیخ نے ابنی کرمیت سے اسے اور اس کی فتح مقار نہ نام کا ایک ہمند ورا جا تھا ۔ شیخ نے ابنی کرمیت سے اسے اور اس کی فتح مقار نہ نام کا ایک ہمند ورا جا تھا ۔ شیخ نے ابنی کرامیت سے اسے اور اس کی فتح کے ایک ہماڑی کی صورت یہ نما تھا کہ دیا۔ بر بہاڑی بھی ذائر بن کو دکھائی بھائی کے دور اس کی فتح کے اب کا فار کی صورت یہ نما تھا کہ دیا۔ بر بہاڑی بھی ذائر بن کو دکھائی بھائی کے دور اس کی فتح سے اسے اور اس کی فتح کے اب کرائیت بھائری کی صورت یہ نما تھا کہ دیا۔ بر بہاڑی بھی ذائر بن کو دکھائی بھائی کے دور اس کی فتح کے دور سے کہ اس مقال کے دور اس کی فتح کے دور سے کہ اس مقال کے دور اس کی فتح کے دور سے کہ اس مقال کے دور کی کی کرائے کی کا کھی کی دور کو کی کرائے کی کھی کرائے کے دور کے دور کی کھی کرائے کی کھی کرائے کی کھی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کھی کرائے کی کھی کرائے کی کھی کرائے کی کھی کرائے کی کرائے کی کھی کی کھی کرائے کی کسی کرائے کی کھی کرائے کی کھی کرائے کی کھی کرائے کی کرائے کی کھی کرائے کی کھی کرائے کی کھی کرائے کی کھی کرائے کرائے کرائے کی کھی کرائے کرائے کرائے کرائے کی کھی کرائے کی کرائے کی کھی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کی کھی کرائے کی کھی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کی کھی کرائے کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کر

ساحل بهند ربيء لول كي ببتيال

ا محد بن قاسم کی مهم میں نے سندھ کی نتے کاسامان کر دیا ہے ای بول الوالسط ایوسف کے انعامی جوش کا نتیج تھی اور پیج بیب انعاق ہے کہ جنوبی مندوستان کے ساحلوں پرعرب سلمانوں کی سیسے قدیم نوآبادیاں تھی تجاج کی بدولت وجود میں آئیں -اگر جراس میں سجاج کی کوشش بلہ خواہم ی کو خواہم نے بچاس ہزار امرادی کا ملازم تھا اور ہا شمیوں کا بدر زین و ثمن میشہ ورسے کر اس نے بچاس ہزار افراد کو جوفرات نوالعت کے طوف دار بھے ، تینے ظلم وستم کا شکار بنایا ۔ بجائی جہا کہ ہر ہوا تو ہا نہی ہا تھے کے طوف وار ترک وطن پر محبور کو مہند وستان آگئی - ان میں سے جوادگ مخربی ساحل ( بانعموں کی ایک برائی جا عصت یہ علاقہ جبور کر مہند و متان آگئی - ان میں سے فوائت ( فوارد ) یا فوائط اور جولوگ داس کماری کے مشرق میں آباد ہوئے ۔ انصیں تب فوائت ( فوارد ) یا فوائط اور جولوگ داس کماری کے مشرق میں آباد ہوئے ۔ انصیں تب کماں کی قامل عور توں سے شادی کر کے ایک مخلوط قوم کے بانی ہوئے ۔ انصیں تب مامل کر لیا - اب بھی ساحلی علاقوں کے مسلمانوں میں ان وگوں کی کر تھے سے ۔ مامل کر لیا - اب بھی ساحلی علاقوں کے مسلمانوں میں ان وگوں کی کر تھے سے ۔

من آدی فالع سع خیال بوتلی کرسمی فوالکواس دو سفی بدائے عقر بکر بعض سف دوسری صدی بجری میں نزکب دون کریا میتخب اللباب میں فکھا میں مرکب دون کریا میتخب اللباب میں فکھا ہے کرنٹروع نٹروع میں مندوداجا وک کے احکام کی دھیسے انھیں بڑی احتیاط سے کام کرنا بڑا ادر اجنے عقائد اور رسموم کے محاصلے میں انھوں نے کئی حکم تقییم کیا ۔
ادر اجنے عقائد اور رسموم کے محاصلے میں انھوں نے کئی حکم تقییم کیا ۔
میں عام طور رپر فواکھ میں کہ کہ ایسے کمتر درج دیتے ہیں ۔

سُربِمبی کے کونکن سلمان جراپیختی نواکھا کی اہلاد تباتے ہیں بڑے اچھے جازران ہوتے ہیں اوردکن کے سامل برنوالھ تاجروں کی اچھی آبادیاں ہیں۔ نواٹھ بالعموم شافعی مذرہ کے بیروہی اوران میں سے کئی بڑے عالم بدیا ہوئے ہیں۔ بالفصوص فندوم علی مہائمی جن کا مزار ببنی کے قریب قصبہ جمائم میں ہے۔ مندوستان کے سنتی بڑے علما دکے ساتھ جگہ یانے کے مستق ہیں۔

ان اوگوں کے علاوہ ہو جہاج کے خوت سے بابعد میں قرمطیول اسمیلیا ان کو ندم بی احتماع مقامات بہذاہ گریں ہوئے رہوب اور ایرانی تاجر کرنت سے ان جھوں میں آتے رہے ۔ نقل مکان کا پیسلسلہ طور اسلام سے بہلے ہی قائم تھا آور جب عرب اور ایرانی میں اسلام جیل گیا تب بھی برقرار رہا ۔ لنکامیں قرمسلما نوں کے نشانات ہندوستان بھی بسلام جیل گیا تب بھی برقرار رہا ۔ لنکامیں قرمسلما نوں کے نشانات ہندوستان بھی بہلے جانے ہیں ۔ جبانچ ہم سندمہ کی مہم کے شمن میں کہ جیکے ہیں کہ عرب اور است میں اور سندھ کے درمیان وجہ محاصمت برتھی کرسندھ کے بحری ڈاکوئوں نے ان جمازوں کوئوٹ اور سنجے جانوں کوئوٹ اور سنجے جانوں کوئوٹ اور سنجے میں اور بہتے دارے سلمان مرد محورتیں اور بہتے سوار تھے ۔

قدیم عربی کتاب عجائب الهندمی انکاکی نسبت کھاہیے کہ جب بہاں کے رہنے والوں کورسول اکرم کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو اعفول نے ایک جھودار ادمی ختی حالات کے بیے جی اسلام میں مارینہ منورہ مہنجا تورشول اکرم بلکہ حضرت ابو کم صدّ ہوں مربینہ منورہ مہنجا تورشول اکرم بلکہ حضرت ابو کم صدّ ہوں کی دصال باکٹے تھے اور صفرت عرف کا زمانہ تھا۔ انفول کی منجست حالات سے تمام با تبی تفصیل سے کہیں اور وہ ابی تشفی کے بعد منہ اس کی طرف وابس مجرا۔ داستے میں وہ تومرگیا ، لیکن اس کا ایک بندو اور کو می سلامت لکا والی بہنچ گیا ۔ اس نے دس وہ تومرگیا ، لیکن اس کا ایک بندو اور کو می سلامت لکا والی بہنچ گیا ۔ اس نے دس وہ تومرگیا ، لیکن اس کا ایک بندو اور کو میں اور تبایا کہ والی بیان کیا۔ اور مان کے فقیرانہ اور در ویشا منظور وطری کا وکر کیا اور تبایا کہ وہ کیسے متواضع اور خاکسار ہیں اور بوند کے بوشے ہوئے کہوئے بیصفے ہیں اور مجد میں

سوتے ہیں ۔" یہ ہاتیں لنکا والوں کولیٹ ند آمئیں اور سلمانوں کیے ساتھ ان کی محبت بڑھ گئی۔ بینانچ عجائب لہند کا راوی لکھتا ہے۔ اب پر لوگ سلمان کے ساتھ جم اس قدر محتبت اور ميلان ركهت بن وه اسى سبب سع سيت " ا مالد يو كے مجمع الجزائر ميں عبى اسلام اسى زمانے ميں منجا بوگا-ان لوگوں کے مسلمان ہونے کی عجیب داستان بیان کی مباتی ہے۔ کتے ہیں کر بہاں ہر جمینے سمندر سے دایو کی شکل میں ایک بلا آتی تھی اور بہاں کے لوگ اس سے بیجنے کے دلیے ایک کنواری اول کو بنا وسن گار کرے سمندر کے كناري ايك بت خلف مي جيمورات عقد - اتفاق سي بهال مراكد ك ايك برنگ سشیخ ابوالبرکات بربری مغربی آئے۔ان کی دُھاا وربرکت سے بہ بلاکمل اوران کے بانتدىر الديوكارا جااوراس كى تمام رعايامسلمان بريَّك - ابن بطوط كابيان ب كراس في الدي كمسجدى مواب ريج واجل في مسلمان بورتعمركيا - يرتكما يا يا كر ملطان احمد شعواره الوالبركات مخربي كما عقد ريسلمان مُوا". اسامل گجات كى بندرگا ہوں بریمی سلمان تا بروں نے جلد اینی فوآبادیاں قائم کرفیں۔ بربندرگاہی مجرات کے ان اجاؤں کے تابع تقین جن کا دارالحکومت (موجودہ جام نگریکے پاس) و تمبی بید تھا۔ اور بعد مِي مَهروالريني بُوا-ان راحاوك في مسلمان تاجرول مصريمي مروب اورانصاف كاسلوك كيا تمام عرب ستياح (مثلاً سليمان ص في ايناسفرنام والمن عرب المان من المان المن المنام والمن المنام ا خم کیا مسعودی برهاف مرمی کهنمائت آیا ) یک زمان بروکر مکھتے ہی کہ ان رامادُ ل كوعرلوب إورسلمانول سے بست محبت ہے - ( اگرجه خالص كراتى اكرمر) البصع بول کے دہمن تھے)۔ مشهوركتاب بباب الالباب كيمصتف عرفي في حيرالتمش كي خطف

له مله منقوله در عر<del>ب ومندرکے تعلقات ہ</del> ادستبیملیمان ندوی -

سندوسنان آیا تھا پٹن کے راجاؤں کی انصاف بیندی کی ایک مثال اپنی کتاب جامع الحكايات ولامع الروايات مين درج كى ہے۔وہ مكھتا ہے: "مجھے ايك دفعہ كهنبائت مان كا انغاق برابوسمندر كے كنارے ابك ننهر ہے اور وہاں ويندار مسلمانوں کی ایک بھاعت آبادہے۔ بہاں ئیں نے سنا کر راجا بینک کے زمانے میں مسجد تھی۔ اس کے ساتھ ایک مینار تھاجس ریٹے محکم سلمان ادان دیا کرتے عقے۔ پارسٹیوں نے ہندوؤں کو بھڑ کا کرمسلمانوں سے لڑا دیا۔ ہندوؤں نے مبنار ترزويا اومسجدكومع انتى مسلمانول كيشهيدكروما مسجدك امام في بين جاكرداجا کے درباریوں سے بل کر دادجا ہی لیکن کسی نے وصیان نزدیا۔ امام نے برحال دیجیکر خودايك دن موقع باكر جبراجا إلحقى برسوار بموكر بابر حاربا تقيا الك تظم كي مورت میں سارا واقعہ کہ سنایا۔ راجے نے اس براپنے درباریوں سے تو کھے نہ کہالیکن مفین اطلاع دِيدِ بخرخود محبس بدل كركه نيائت كيا اورسب باتول كي تحقيق كى - وابس آگراس نے دریارمنحقد کیا ۔ اپنی تفتیش کا حال بتایا اور حکم دیا کر پادسیوں اور مندوں میں سے ان سب کو جوسلمانوں ربطلم کے مرتحب ہوئے تنظے سزادی جائے۔ اور مسلمانوں کوابک لاکھ بالوٹرا (گیراتی سکتہ) ماوان ملے تاکہوہ مسجداور مینار نیف سے سےتعمرکیں -

لى اصل كتاب مين لفظ "رزايان" مي يسترسليمان بدوى في اسس بارسى ماددليا سه بروفير برودى والا كاخيال مع كراس سه مبين مردي -

عدالتین فیصل کرتی تخییں اور مسلمانوں کی مہولت کے سیسے تجواتی را مباؤں نے بھی رہنے مُلک میں بیرانتظام کرر کھا تھا۔

گرات کی تن بندرگاہوں برسلمان آباد تقدان میں سے کھنبائت اور صیہور ابراب صور بمبئی کے صلح قلابہ میں جاؤل کے نام سے مشہور ہے) خاص طور پر قابل ذکر ہیں میں میں ایس سے کہ فقط صیہ ور بیں دس ہزار سلمان آباد تقے ہی بی قابل ذکر ہیں میں میں ایس سے کہ فقط صیہ ور بی میں میں اور کھی باہر سے آئے ہوئے تقے گران کے داجاو کی نسبت وہ نکھتا ہے ''سندھ اور مہندوستان کے تمام داجاو ک میں داجا بہرا ( داجھ داسے ) کی طرح اور کسی داج میں عرفی اور سلمانوں کی اتنی عرب میں سامام اس داسے کی حکومت میں معتز داور محفوظ ہے اور اس ملک میں سلمانوں کی مبحدیں اور جا مع کی حکومت میں معتز داور محفوظ ہے اور اس ملک میں سلمانوں کی مبحدیں اور جا مع مسجدی بی میں جو مرطوح آباد ہیں ۔

مالا بار مالا بار مالا بار مالا بار مسلمان درونیوں کی ایک جماعت نظامیں صفرت آدم کے نقبق قدم کی زیارت مسلمان درونیوں کی ایک جماعت نظامیں صفرت آدم کے نقبق قدم کی زیارت کے نیے جاری تھی تو باوغ العن ان کا بھاز مالا بارے شہر کدنگلور (کدنگاؤر) کے ساحل پر لئے تکی ۔ وہاں کے راجازی دران اسلمری ) نے ان کی آوئیکست کی ۔ ان سے ان کے مدرب کاحال دریافت کیا اور ان کے بیان سے آنا متاثر ہُواکہ جو دان کے ساتھ عوب جلاگیا ۔ وہاں اس کی قروفات ہوگئی کئی مرف سے لیشتر خودان کے ساتھ عوب جلاگیا ۔ وہاں اس کی قروفات ہوگئی کئی مرف سے لیشتر اس نے عوب درونیشوں سے کھا۔ "ملیارس اسلام تھیلانے کی صورت ہے کہ آم لگ ملیبارسے تجارت اور سوداگری کا کام مشروع کرو "اور ابنے امراد کے نام ایک وصیت نامر کھے کر دیا کران پردئی سوداگروں سے تعقف وقیت کا سلوک کرنا ۔ چانچ ایضوں نے نو وار دع وہاں سے ہمی سلوک کیا اور وہاں کڑت سے عرب سوداگر آئے جانے اور دیسے سے میں سلوک کیا اور وہاں کڑت سے عرب سوداگر آئے جانے اور دیسے سے میں سلوک کیا اور وہاں کڑت سے

تعند الجاہدین کے اندراجات میں روائی عفر مرجوب کین جیسا کرواکھ ماراج داور مالا بارگزیش کے مرتب مسر انز نے تکھا ہے 'ان سے اتنا میتج نکا لا جاسکتا ہے کرک دلگا فور کی حکومت ایک پیرائل کی تحت سے دست برداری کے انفہ ختم ہوگئی' جو غالباً نویں صدی عیسوی میں مسلمان 'ہوا ۔ ویسے کئی مقامی انڈات ایسے ہی بن سے تعفد المجاہدین کے بیان کی تاثید ہوتی ہے ۔ مثلاً اب بھی جب سامری گدی نظین ہوتا ہے تواسے مسلمانوں کے کیڑے بہناتے ہیں اور ایک موبلا اس کے مرریاج رکھتا ہے ۔ اس کے بعد سامری کو ذات باہر مجھا جا تاہے اور نائریا اعظے طبیقے کے ہند واسے ہاتھ نہیں لگتے ۔ کہا جا تا ہے کرسامری ابینے اس بیشرو کا ج عرب جلاگیا ہے' نائب ہے ۔ جب ٹراونکور کا جہالا حبت نشین ہوکر تلوار ماصل کرتا ہے تواسے کہنا بڑتا ہے : "ئیں یہ تلوار اس دقت تک رکھوں گاجب کک میراج ہاج کرکم معظمہ گیا ہے' والین میں آتا۔ ا

له ملاحظة بودًا كرتار فيدكى كتاب" anfluence of Selam on Sndin Cultive" من المالة المحالات المالة ال

جازرانی کے بیے میں ضرورت محی جس سے ہندومتنفر تھے مسٹرانز کا بیان ہے کہ أن جازوں بركام كرنے كے رايع جن يرسامري كي خوشحالي كاملار تھا مامري ف تدیل ندب میں خاص طور ریدودی - اس تے حکم دیا کہ ماہی گیرول کے ہرخاندان یں سے کم از کم ایک رو کے کی سلمانوں کی طرح تعلیم و تربیت کی جائے۔ ان تمام الزات كانتيجه بيريم واكرجلدسي اس علاقي مين سلمانون كي تعدا دمعقول اوران كاأروسيع ہوگیا ۔ جبب ابن بطوط نے آتھوں صدی ہجری میں کھنبائت سے مین کاسفرکیا۔ تواس نے مالامار کے ساحل رہما بجامسلمانوں کی حقول آبادیاں دیمیس منلے کارواز سورببئ كى قديم بندرگاه بهوناور مي سلطان جمال الدين ايك بندورا جركى طرف سے مكران عقد اور اس شهريس كئي مسلمان عالم اوراسلامي مدارس موجود عقد متكلوريس سلمانوں کی آبادی چارم ایک قریب بھی ۔ کالی کٹ کاراج مندو تھا انیکن سوداگوں اور اجرون كاسردار مسلمان عقاا وربجري تجارت مين انفيس برادخل مامسل عقا مالابارمیں آج کا مسلمان کل آبا وی کا تبیس فی صدی میں سام کا نیو کی مرقب ماری بس ان کی تعدا دگیاره لا کھے تھی او میرونین کا قبا*س ہے کر اگر سو تھویں صدی میں پر تگیز* سلام تی رُامن اشاعت کولوار کے زورسے مدرو کتے تواس علاقے کے ب باتندے تحفة الجابدين جس كاسطور والامي كئي دفعه ذكراً واحصه ابك بهايت دلحيك

تحفۃ الجاہدین جس کاسطور بالایں کئی دفعہ ذکر آیا ہے ایک ہذایت دلجہ بہاب ہے۔
ہے۔ اسے ایک غیرت مند عالم شخ ذین الدین نے اس زمانے (وسطوعبد اکبری) ہیں تصنیب کیا جب برنگیز مالا بار کے سلمانوں پر طرح طرح کے مظالم تورڈر ہے تھے۔
یک اب بچا بورکے بادشاہ سلمان علی عادل شاہ اقبل کے نام معنون متی اوراس کی تصنیب کام قصد سلمان حکم انوں اور روساکو مالا بار کے سلمانوں کی مدد پر آمادہ کونا تصنیب کام قصد سلمان حکم انوں اور روساکو مالا بار میں اشاعت اسلام کا ذکر اور بیاں تھا۔ یہد تیں ابواب میں جماد کے احکام مالا بار میں اشاعت اسلام کا ذکر اور بیاں کی بند واقوام کی عادات ومراسم کا بیان ہے۔ جو تھے باب میں پر تگیزوں کے مظالم کا تعقیب تم ترکہ و ہے۔

تخفة المجاہدین کی تصنیف سے شیخ زین الدین کا بحود قتی مقصد تھاوہ تو لوگر ا نہوسکا نیکن اس میں اشاعتِ اسلام کے تعلق جو تفصیلات درج ہیں ، وہ بہت کا رکند ہیں اور ان سے اس اثر واقتدار کا تباجلتا ہے جو سلمانوں نے مالا ہار ہیں بغیر کسی تیخ وَلَفُنگ کے ماصل کرلیا تھا۔

تخفة الجابدين كے فاعنل صنف شيخ زين الدين معبري كامزار كالى كط كے عبوب میں ایک قصب نیزنانی (فنان) میں ہے ، ہواب موبلامسلمانوں کاعلمی اور مدسمی مرزیہے بہاں نویں صدی ہجری کے اجرس سادات مشائح کاایک خاندان کومین سے ساکر آبادمُوا "جس کے معززا فراد کو بوتانی کے مخدوم بالمیباری زبان میں مخدوم مبارا تنگل ينگل كيتيرس- ان كومسلمانان مالابارايناروهاني ميشوامانتيرس- اس خاندان كے ايك بزرگ شيخ زين الدين الوكيلي ( ١٥١٨ - ١٩٧٨ م) ف يوناني ميں ايك ماح مسجد تعمير كراني وراس كي باس خانقاه اورمدرسه سبوايا - سيعدريسه مالابار كالمشهور مدرس ہے اور بہاں مالا بارا ورکرنا فک سے ہی نہیں بلکہ جزا رُمتنر فی سے بھی طلب انجھیل علم كے ليے آيا كرتے تھے ۔ اور شيخ ابن مجر صيع بزركوں في بهاں درس دیا ہے ۔ سيضخ زين الدين الويحي علوم ظاهري اور باطني مين كامل عقد- الحقول في بجشتبها در قادر سیلسلون میں تبعیت کر رکھی تھی اور تصنوب فقہ مسأل وعظ و تذكير من كئى كما بين ال كے قلم سے تكليں جن تي سے بعض گذشتہ صدى من مصر ميں طبع ہر تی ہیں - وہ شاعر مجی کھتے - ان کی ایک منظوم تعمنیعت ہالیترالاز کیا ہے، جى كى گزشىتەصىدى مىں دوپۇرچىن ايك كۆمعظىم بىس اور دوسرى جاوا مەتھىلىيەن ہونی ہیں۔ ان کے زمانے میں فِتنہ ریگیزی نمودار ہو جیکا تضاا در انصوں نے ابنی ایک نظم تحريص الل ايمان على جهاد عبدة الصلبان " ميس يرتكيزول كيخلاف مسلمانول كو بها د کی *ترغیب وتحریص د*لانی تھی ۔

تخفۃ المجاہدیں کے منتف شیخ زین الدین الوکیٰ کے پوتے اور ال کے ہمنام تخصے۔ انھوں نے اس کتاب کے علاوہ جار کتابیں یا دگار مجبور کی ہیں۔ارشاد العباد

پددموعظ کامجموعہ ہے۔ ایک رسالے میں احادثیث کے مطابق ان کوائف کا نذکرہ بہموت کے جوابت الدین میں فقرشا نعی ہے جوموت کے بعدانسان برگزرتے میں۔ قرق العین فی ممات الدین میں فقرشا نعی کے مشائل ہیں ۔ فتح المعین میں خودمعت ف نے قرق العین کی شرح کھی ہے۔ بیرب کا ہی معرس کی بارجی ہیں اور فتح المعین برگئی علمانے مبسوط تواسشی تکھے ہیں ' جو ، جا واسما مُرامیں مرقب ومتداول ہیں۔

ایک اور ساحلی خطر جمال عرب تابروں نے یا وُں جمائے مشرقی ساحل معجمر ایراس کماری کے شمال مشرق کی طرف کارومنڈ آل کا علاقہ ہے جوہ ہے ہوئے ہوئے ہوئے کہتے تھے۔ اس علاقے میں عربوں کی قدیم آبادیاں ہیں یہ سے اہم اور گرانی بستی منے ولی صوبہ مدراس کا شہر کیا لاہٹم ہے۔ بہماں جھان ہیں کوستے دقت ایک انگریز افرکوئی اسلامی سکتے اکہتر بیجری سے لے کر پانسوسال بعد تک کے ملے تھے۔ بولوگ یہاں آباد ہیں' ان کا بیان ہے کران کے آبا وا جداد جاج بن گوسف کے خلام وستم سے ورکر مندوستان آئے تھے' کئین غالباً پردوایت جہا ہوئین کے سب فلام وستم سے ورکر مندوستان آئے تھے' کئین غالباً پردوایت جہا ہوئین کے سب قدیم فافلے کی نسبت ضبح ہے اور بعد میں ان کے بھائی بند دوسرے اسباب کی بنا قدیم فافلے کی نسبت ضبح ہے اور بعد میں مام طور برانبی یا لیے کہا جاتا ہے۔

کیالا بیم کی آبادی گزیر کی ربورٹ کے مطابق تیرہ ہزاد کے قریب ہے اوراس میں سلمانوں کی اکثریت ہے مشہور ہے کہ پانڈ یا خاندان کے راجا وُں نے دوارہ عربوں کوجار میل لمباا ورڈیڑھ میں جوڑا علاقہ دیا اور یہاں انصول نے ابنی بستیاں آباد کیں ۔انھوں نے مقامی عور توں سے شادیاں کیں اور آہسنتہ آہسنداس علاقیں

ناہ برتمام مالات مکیم سیر شمس انٹ قادری کی ایک تحریدسے ماخوذ ہیں - کائل برنانی کے علماخ در اب بزرگدل کے حالات مکھیں تاکہ خاص وعام کومعلوم ہوکہ اس مغلاس مرزمین نے علماخ در اب برائکے ہیں جن کی جبک دمک نے ندمرف مالا بار ملکہ جزائر شرقی لینی جلوا اور ملایا کی تاریکیاں روشن کیں ۔

كافى اثر حاصل كرابيا بسركاري كزيير من كيالا فيم كمسلمانون كى نسبت مكها بيه : " ان كى سِوم اوربساا وقائد ان كے لباس اور فتكل وشيابسن ؛ الخصوص ان كى طولل ندرانی ڈاڑھیوں اور نکیلے ناک نقشے سے خیال ہوتا ہے کہ گویا پرلوگ ابھی عرب کی سرزمین سے آئے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عربی لکھ اور بول سكتة بن عربي رسم الخط سے تواكثر واقف بن " برلوك تامل بهي عربي حدوف بن لكهت بس اورمتفامي مسلمانول اوران كى بهندوا ندرسمول كونفرت كى نگاه سي ديجهيس مسلمان منلع طینے ولی کی کل آبادی کا تھے فی صدی ہیں اور میں تحصیلوں میں دس فی صدی ہیں۔ اس علاقے میں مندوؤں اور سلمانوں کے تعلقات نوٹسگوار ہیں۔ بیٹ لیوار ( Pottanpudar ) کی مسجد کی نسبت کما جا گاہے کہ وہاں سندوزائرین کی تعدادمسلمانوں سے زیادہ ہے۔ اگر سٹر ایکی مزارات کا ہندو احرام كريت مب - اوركى مسجدول كم تبركات بهندو براس سع ليت بن -سرکاری گزیش میں بہاں کے عرب صلمانوں کی نسبت مکھا ہے!" رسول اکم کی ایک حدیث کے بموجب مجس میں انھول نے اس استفساد کے بواب میں کہ وُنیا دی فلاح کس طرح حاصل ہوسکتی ہے' تنجارت کی گفتین کی تقی یبنیترم<sup>مسل</sup>مان نخارت ببیتین - اس ضلع میں مبادلہ کی سے بڑی منٹری تیانی ( Pettai) آکے ا تھ میں ہے۔ یہاں بہتوں نے ہزاروں رویے کمائے ہیں ... بہت سے لوگ لنکا اور ملاما وغیرہ کے ساتھ نجاریت کرکے امبر سویکئے ہیں ... بھی لوگ لنکا' برما' ملا با اور دورسے علاقوں میں حاتے ہیں ۔اورحب کافی دولیت جمع کر اینے میں تووالیں آجاتے ہں .... ستجاریت کے بعد بہتاں کے سلمانوں کا دوسراا ہم مینٹیر ہا فندگی ہے"۔ سلطان حلال الدين علمي كريط في معبر بإنثريا را حالي كما بع عقا - سكن عربول كابهال بهيت الترس كماعقا اور راحاكا وزيرا ورمشير مكتقى الدين بن عمدالرحمن ابك مسلمان تقا يجرى تحارت بمى زباده ترمسلمانول كے انتھ مى تقى - بچھ عرصه لعد علامالدين على كے زمات ميں ملك كافور نے برعلاقہ فتح كر كے راجاكو حكومت دملى كا

جب وجے گرکے راہے معرکے سلمان بادشاہوں پیفالب آئے توہنوکہ نے ہوئوں کے سلمان بادشاہوں پیفالب آئے توہنوکہ نے سے بوش وخوہ کے بائے میں مائیں اور مندرول اور وحرم شالاوک میں بڑھے ہوئ وخوہ کی نسبت تاریخ فیروزشاہی اعفیعن ہیں محصابے درجہ ) کھا ہے (ترجمہ )

ہمایہ مروار ہاکن (بکارائے) نے معر پر جماری یہ معراس کے قبضے میں آگیا۔
مسلمان مورتوں کی مصمست دری گئی مسلمان برید بے عدظام کیا گیا۔
اس پر ایک ہمند ومورُخ لکھتا ہے:۔
ہندؤوں کے ظلم وستم سے ننگ آگر بہت سے مسلمان دشوار گزار بہاڑ لیں اور
جنگلوں میں اپنے خصب کو جھیا کر دہنے گئے۔
اس کے بعد معرکی تاریخ پر تاریخ کا پر دہ جھا یا بجوا ہے عجب نہیں ہندؤوں
ارمسلمانوں کے تعلقات حواب ہوجا نے سے عراص کو جوجت بھری حجاریت میں
ماصل تھا وہ بھی کم بھرگیا ہو۔۔

که تاریخ فیروزشامی مر۱۲ می عیارت قدید یختکف ہے۔ کله منقوله در تاریخ جوبی مهندمولفه محود میبودی حر۲۷ ۳

متتشقین کاخیال ہے کمران ممالک میں عربوں نے ہمیں بلکہان مسلمانوں نے جو شايد عرب تسل سے عقر، مين مندوستان ميں بس چکے عقے، اشاعت اسلام کي۔ عجب منیں کہ جب وسے گرنے معبری اسادی حکومت کاخاتمرکیاا ورمسلمانوں پر ظلم وستم كاأغاذ كياتو بعض سلمان تركب سكونت كركيجزار شرق الهندمين جابسه ہُوں اور وہاں اسلام کی ترقی اور رونی کا باعث بن گئے ہوں ۔ ۔ طابا ، جاوا اور دورس علاقول میں جوشوا مرسلتے ہیں ان سے تجرات کلایا ر اور مجرہی نہیں ملکہ بنگالہ کے ان علاقوں سے تعلقات برروشنی بڑتی ہے ۔ واقعہ برهب كرجنوبي البننيا كية تمام ساحلي علاقے كشتبول اور با دباني جماروں كي آمدور سيصنسلك عظف ين كحكشتى بان بى نهيس ملكرتجارت بديشيرمسا فرتهي مسلمان عقه اس كى وحبرسے نەھرىن ان علاقول مېن تجارتى مېكە ثقافتى اور دىنى تعلقات قائم بوسے اور جزائر شرق الهنديس اسلام كى اشاعت كاسامان بموا۔ عالباً گجات الا باراورمعبر کی طرح جٹا گانگ کے پاس (موجود و مشرقی باکستان میں )مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ پٹٹا گانگ کے گرو ونواح اور قریبی بحزارُ ( مثلاً سندیب ) میں بنگالی کی جوصورت را بجے ہے اس میں عربی اثرات خاص طور ربنمایان بین -اس علاقے میں عربی رسم الخط کو سبکال کے باقی جھتوں سے زیادہ اہمیت رسی ہے۔ بہاں قدیم سکا لی کتابوں (مثلاً علاول کی تصانیف) كيومنلوط وستياب بوسط بين ان بين كمي عربي رسم الخطيس بي - ( سيعض الفاق نه تقا كربنگالي كوسرون قرآن مي مكيف كي يؤتخريك ايك زماني مي نتروع بوني تقي اس كامركز حبيا كانگ عقا) - يرعر بي اثرات بقيناً عرب بابرون اور ملاحول كي آمد ورفت کانتیجہ تھے اوراس ساحل بریعر بول کی مقامی نوا بادیاں قرین قیاس معلوم ہوتی ہیں کیکن افسوس کہ ناریخ ان کھتعلق خاموش ہے۔ اس علاقے میں

Presented by: jafrilibray.com

ar

عرب الم المركاسية ببلا سراغ برماك ملاق الماكان كى معاى تواريخ ميں بلتا ہے۔ بن سے بنا جلتا ہے كر وہاں كے ايك راجاكے عدد حكومت ميں (برائليم ميں تخت نشين بُوا) عرب كے كئي جازسمندرميں طبخيا ئى كى وجرسے رمری كے قریب (جوچاكا نگ سے چودہ ميل جنوب بيں ہے ) توط مينيوط سنة اور مسافول كو الأكان كے المال ميں آسام سے وايا تك كے ساحل برجابجا مسجد فرماعمار بين تحقين جرمالان بين المال كان عمار لوں كو يا بدرمقام ) كها جا تا تھا ۔ ہاروے نے وضاحت كى ہے كہ ان عمار لوں كو منصوب ميں المال بيرا الدين اور برحد منت كے بيرو تھى اصرام سے و يجھے ۔ ان كا منصوب ميں جربار الدين اوليا سے تھا' جن كا چناگا نگ ميں جا بہ خانہ بنا يا المساب بدر اوليا يا بورالدين اوليا سے تھا' جن كا چناگا نگ ميں جا بہ خانہ بنا يا معتقد سے دينے جو بہار ميں وفن جي اور جن كے ملاح اور تشتى بان خاص عمور بربہ معتقد ہے۔

ك اس معضوح برايشيا فكسم التي آف باكستان كديرنل (حبار منهم شماره ابك) مي ابك تعسيل معنم و مجيليم

## غزني ولايو

بون مان سیپر مادر دین بیا بید یا بید و متان برسر شریخ فیض بهایا تقاوه توشک مجوا - ایر منده میں بوسر شریخ فیض بهایا تقاوه توشک مجوا - ایر جو نهری ایکن اس کے عرب جانشین اسے وسعت اور گھرائی نز دے سکے - اور جو نهری اس جنجاب اور شمالی بهند کے باقی علافوں میں آبیاری ان لوگوں نے کی جوعرب سے نهمیں بلکہ افغانستان سے آئے سکے اور انتھیں بھی بھیاں بینچے ایک زمانہ لگا - افغانستان سے آئے سکے اور انتھیں بھی بھیاں بینچے ایک زمانہ لگا - سند بھواور انتھیں تھی بھی میں فتح بوٹ کے تھے ۔ اس کے بعد کوئی دھائی تین سوسال تک راجویت نشمالی بهند وستان میں بے کھیلے حکومت کرتے رہے اور باہر سوسال تک راجویت نشمالی بهند وستان میں بندی تنظی کی اور تعفی اس مرب امرب انتقاق ہے کہ مقامات فتح کرے آئے والوں کا راسترصاف کہا ۔ یکوئی میں جب انقاق ہے کہ مقامات فتح کریے آئے والوں کا راسترصاف کہا ۔ یکوئی سیکم کے مطابق نہیں بلکم واقعات سے جو در برخوریہ قلی ہی سوجی ہوئی سیکم کے مطابق نہیں بلکم واقعات سے جو در برخوریہ قلی ہی سیم کے مطابق نہیں بلکم واقعات نہی

دونوں کی مرحدیں ملتی تخصیں ۔ جے بال کو مجتلین کی شورکشائی ناگوارموئی کوووا کیہ سنگر ہے کرغزنی کی طون بڑھا۔ آمغان اورغزنی کے درمیان وجھ جھیں جنگ ہوئی ہوں ہے ہیں جس میں جے بال نے شکست کھائی اور اسے صلح کے ایسے ملتجی ہونا پڑا سیکٹگین کا بٹیا محمود حوابینے باپ کے ہم کاب تھا اصلح کے خلاف تقالیکن جب جے بال نے بربیام بھیجا کہ ہم شکست کی صورت میں اپنے مال و دولت ، نقد وجینس کو جلا کر بربیام بھیجا کہ ہم شکست کی صورت میں اپنے مال و دولت ، نقد وجینس کو جلا کر فاک کر ویتے ہیں اور اپنے بال بچی کو اپنے ہاتھ سے فناکر کے بے جگری سے دولت میں والی ہے اس کے ان شرائط پر ہموئی کر جے بال اپنے ملک میں وابس جاکہ کھوڑے ، مال و جو اہر جن کی تعداد عہد نامریں معین ہوئی تھی۔ وابس جاکہ کھوڑے ، مال و جو اہر جن کی تعداد عہد نامریں معین ہوئی تھی۔ امریک بھیجے گا ۔

لا تور بہنج کرجے بال اپنا وعدہ محمول گیا بکدامیر کے آدمیوں کو قید کرلیا سکتگیبی کو یہ بِناجلا تو اُسے بڑا طیش آیا ۔ اُس نے بگر مگر سے فوجیں جمع کیں اور
جے بال کے علاقے پر تلہ بول دیا ۔ امیر کو بہت سامال واسباب اور بے شما ر
ونڈی غلام ہا تھ آئے ۔ لیکن جے بال بھی غافل نہ مبھاتھا ۔ اس نے جھٹیا ں
بھیج کرم نہ دوستان کے تمام را جوں مہارا جوں سے مردوا نگی ۔ اور حب بہناور کے
مفام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو دہی ' اجمیر' کالنجراور فنورج کن تخب
فرجیں راجا ہے بال کے ہمرکاب تھیں ۔
فرجیں راجا ہے بال کے ہمرکاب تھیں ۔

یربہلام تعدیقاجب شمالی ہندوستان کے تمام حکم انوں نے متحد ہموکر مسلمان حملہ ورول کوروکنا جا یا اور ہندوستانی فوج کی اس قدر کشرت تعلی کہ سبکتگین کے سروار بھی گھرا گئے ۔ ایک مورُخ لکھتا ہے کرجب مخالف فوج کی اندازہ لگانے کے سروار بھی گھرا گئے ۔ ایک مورُخ لکھتا ہے کرجب مخالف فوج کی اندازہ لگانے کے دلیے سبکتگین ایک پہاڑی پرجڑھا تو اس نے دمکھا کہ مقابل میں ایک دریا ہے بے بایاں ۔ اور ایک شکریے مشل مورو من کے واواں ۔ لیکن سبکتگین نے ہندوستانی فوج ل کے باتھ دیکھے ہوئے سے واواں ۔ لیکن سبکتگین نے ہندوستانی فوج ل کے باتھ دیکھے ہوئے سے مورو سے مقے ۔ ووال ۔ لیکن سبکتگین نے ہندوستانی فوج ل کے باتھ دیکھے ہوئے کے وہ ان کی کڑت سے مرعوب نہ موا اور اس کی کھی اندائیک فصاب کے مجھاج

گوسفندول کی کثرت سے نہیں گھیرا نا۔ اور مثل کی شاہین کے تصور کیا جوکنگوں کی صف سے مراسال نہیں ہوگا ۔" لیکن اس کے باوجرد وہ مجانب گیا کہ خاص وا وبیج اور نتے طریقے سے لشکرآرانی کی ضرورت ہے ۔ جنانچہ ایک تو اُس نے استے سرداروں کو ملاکر ہما دوغزاکی ترغیب دی ادر بہا دروں کے کارنامے شناکر ان کے ول بڑھائے اور دوسرے ابینے نشکر کو یا نج پانچ سو کے دستوں میں تقبیم كياتاكه حبب ايك وسته وحتمن سے لط مّا رط مّا تھاكت جاھے تو يانسو مازہ وم سيابهوں كادوس ادسترم قابلے میں دس جائے اور دستمن برابنی كمزوى عیاں نہو -جب كجهد ديراس طرح نواني مجاري رسي اور دئتمن كي صفيس وصيلي برنس ترتمام دسلول في يبارك بورك نوركا مملوكيا اوراس انبوه عظيم كوراه فرارا ختيادكرني يرى -جے یال نے غزنی سر مملے کرے بھراول کے جیتنا میں ہاتھ ڈالا تھا۔اب یہ حالت بوگئی کرد میں ترکمبل کو تھیور تا ہوں سکن کمبل ہی مجھے نہیں تھیوڑ تا "سبکتگین پرمند وراجاؤں کی کمزوری بوری طرح ظاہر زیوکٹی تقی ۔ اُس نے سجے بال کودوایک أور شكستين وسي كركابل اوربيتا وركاسارا علاقهاس مسيحيين ليا - ادريشاويي ایناایک نائب معتین کرکے اسے مقبومنات غزنیمن وافل کرایا۔ سكتكين نع جے مال كے خلاف جو اقدامات كيے ان كاعملى سبب جبيال کی این ناعاقبت اندیشانہ پالیسی تھی ملکن اس زمانے میں غزنی اوراس کے نُر دونواح میں ایک منسی اور احیانی تحریک زورول پر مقی ۔ اس کا اثر بھی سکتگین اور اس کے جانبتیں محمود غزندی بریموا ہوگا۔ برتحریک کرامی فرقے کی تحريب تقي حب كے معاصرا نبراً بنما الوكمراسحاق كاسكتگين برا مدّاح عقا ملكه ايك بيان كيمطابق ببروغفا - الويمراسماعيلي فرقنه كالراسخية مخالف بحاا وغيرسلمون میں بھی اس کی تبلیغی کوسٹ شیں زوروں پر پھنیں ۔ جنانچر بیان کیا جا آا ہے کہ اس تعبیانی بزار سیودیون کاتش بهتوں وغیرہ کومسلمان کیا۔ اس کی وفات میں <del>۹۹ میوسی بوتی۔</del> ك تاريخ فرشة ملداقل صريم

اس کے بعداس کابٹیا سلطان محمود غرنوی کواسماعیلیوں کے خلاف مصروب کاررہنے کی تبتنین کیاکر انخا ۔ بعد میں اس فرتہ کی انتہا ببندی کی و مرسے سلطان محمود سنے اس کی مرپرسنی ترک کردی ۔ نیکن ایک زمانے میں وہ بھی اسس سکے داہنماؤں ت متاثر را عقا عجب نهبس كرسلطان محمود غرنوى في م<mark>نتان اورمنصور ه</mark> ك اسماعیلیوں کےخلاف جوقدم انتظایا با اس نے اوراس کے والدسکتگین نے وي بهند ك غير سلم را جا وَ الك تعلق البينے بيرو وَ ل سے زيا دہ سر رمي كھائي. اس من اس فضا كويمي دخل مو جوكامية فرقے كارمنماؤن في غزني من بيدا كرد كمعي هظى - بعد ميرسلطان مخترغورى اور اس كامجاني مجى (غورسكے عام باشندس کی طرح ) ایک زمانے نک اس فرقے سے تعلق رہے لیکن بالانحراس فرقے کو زوال آیا اورمنگولوں کے سملے کے بعداس کا نام سننے میں نہیں آ تا ۔ عام طور براوراق اربخ مي مبكتگين كانام اس على قلم سينيس فكها جايا جس سے اس کے فاتح اور مابندا قبال بیٹے سلطان محمود غزنوی کا مام روشن ہونا ہے۔ لىكىن ابل نظر حانت بس كرباب كامرتبه بعير سيم بست كمنهس اور محوس نباعج مين تو شاید مجتلین کو محمود رفزنیت ماصل سے امیسکتگین کا سب سے بڑا کام آ بینها که اس سے سندوستان کی سرحد ربی<del>فزنی</del> میں ایک ایسااہم عسکری اوجگومتی مركز قائم كياجس في برِّصبغيري فتح كي سي ايك عدمه ( فرجي صدركب) كاكام دیا۔اس كےعلاوہ اس نے كابل سے لے كراشيا ور مك كاعلاقہ فتح كيا اور اببنے تد ترا در شن انتظام سے وہاں کامباب حکومت قائم کرے اور راسنوں اور فلعول کی درستی سے آیندہ فنوحات کی مبنیا دوالی - اس کے علاوہ شمال ہندشتان کے تمام راجاؤں کوشکست دے کراس نے اُس عسکری نظام پرکاری ضرب لگانی برسمالي ممله ورول كوروك سكتاب س خارط از انژگرمی رفتارم سونحت منتخ برقدم رابروان اسنت مرا

سکتگین کی فتوحات میں وہ فرا مالی مفضر نہیں جوسلطان محمود غزنوی کے حملہُ سومنات یا اس طرح کے دوسرے کارناموں میں نظر کوخیرہ کرتا ہے لیکن نتا نج کے لحاظ سے وہ بھی کم وقعت نہیں ۔

سلطان مو و خوروی اوراس کی جگر استهای نازی اوراس کی جگر است کی متوحات کابسلسله سکندر وفات سالندم کی او دلاتا ہے ۔ اس نے جے بال کے فلان را ان جاری رکھی اورسان او جی یا دولاتا ہے ۔ اس نے جے بال کے فلان کے بعد اس کا بیٹا اند بال تحت تشین موا ۔ اُس نے ہے جمجی سے شاہ میں کے بعد اس کا بیٹا اند بال تحت تشین موا ۔ اُس نے ہے مجمی سے شاہ میں کرد ملا جب محمود میں کا مروائی کرد ملا جب محمود میں کا مروائی کرد ملا محمود میں کا مردائی کو ایک مربید برا " وینے کا ادادہ کیا اور پشاور کے قریب اس کے مخت شکر کو شکست کی مربید برا" دینے کا ادادہ کیا اور پشاور کے قریب اس کے مخت شکر کو شکست وے کرمند وستان میں داخل موالور کا نگر و تاک برا ہم آیا ۔ ان کا مردائی کو تاک برا ہم کا کو تاک برا ہم کا کو تاک برا ہم کو تاک کا مردائی کو برا ہم کو تاک کو تا

که نگرکوش اکانگرده ) اس زائے کا ایم تریخه نظا وراسے مهند وستان میں وہی جیڈبیت حال بھی جو دیم اوران میں وہی جائے ہوئی اوران میں میں ڈینی دارالات خارہ ( علی عاموں عند کھی ہے ۔ فرشتہ اکھی ارالات خارہ ( علی عاموں عند کھی ہے ۔ فرشتہ اکھی ارالات خارہ ( علی عاموں کے گئے اورائی اسے مشورہ لیتے سے اورائی اسے مشورہ لیتے سے اورائی اسے کہ اس کے درائی سے مشورہ لیتے میں اسے کہ اس کے درائی سے مشورہ کردتے اور اس میں علیوی تک! ) مجمل کی جو مسلمان ہوئے اور اس میں خلاف میں بھی تواب بھی تواب میں ہے میں اس میں اس میان کی تصدیق موق ہے ۔ ورائی جا گھری سے معمی اس میان کی تصدیق موق ہے ۔ ورائی جا گھری سے معمی اس میان کی تصدیق موق ہے ۔

4.

اس کے بعداس نے ہندوستان برکئی سے کے اور مقرا، قنوج اور سومنات وغیرسے بست سامال غنیمت لے کرواہی مخارف ایم کو دنے ان مقامات برکوئی حکومت قائم نہ کی لیکن اخبریں لاہور کی حکومت ابنے غلام آیاز کودسے گیا مجمود نے مسلنا ہو میں دفات یا ہی ۔

فَحُمُود كَى سُبت دُاكْرُ آرايند كھتے ہي :-

"محمُود كي زندگي كي زېردست نوامش فتح اورحكومت كي توسيع تقي اور اسي می اس فےساری زندگی صرف کردی ۔ وہ اس میں بہت حد تک کامیاب رہا۔ اس نے دسط ابشیاا در فارس کابہت ساعلاقہ فتے کرایاا ورعیاسی خلیفر بغداد کا علاقه فتح كرفي كارا وه كرر بالحفاكة منط في على مركبا - اس في سيابها نه كاميا بي اور اوط مار کے رہیے مبند ورشان مرکئی حملے کیے ۔ کئی مندروں کو اُوٹا اور حلایا لیکن اس ایے کدان میں در ومال جمع تھا ۔اس نے کسی کواسلام قبول کرنے کے ایسے مجرر نهبركيا مصرف نهي نهبس بلكهاس سنعمن تعدد مهند وافسرول اورسيانهيول كو ابنی فوج میں ملازم رکھا 'جواس کے ایسے وسط ایشیا اور ایلن میں رہتے رہے " محمُود كى فوج ميں جن متدوسيرسالارول فيعرُوج حاصِل كيا ، ان ميں سونبدررائ وتنك اور ناعق فاص طور يرشهوري وسوبندر رائ بحكومت کواس قدر اعتماد تھاکہ جب محمود کی وفات کے فوراً بعد مغربی ولایت کئے بست میں بناوت ہونی تومحمود کے جانشین نے سونید ررائے کواس نازک موقع يربغاوت فروكرف كم يبيع جيااوروه باى بهادرى سع الماما مموا ميدان جنگ بين كام آيا - ناتھ كى وفاشعارى بھى اسى قىم كىھى -اسےمسعُو د نے نیانتگین کی سرکونی کے بیے روا نرکیا اور جب وہ کئی فتوحات کے بعدار ان میں ماراگیا تومسٹر دکو آننار نج بُواکراس نے تین روز تک کھانا نہ کھایا اور

سك مخقرتاريخ ابل مندحر١٢٠

اس کی جگراس کا ہم مُدرمہب (تِلک) نامزد کیا۔ شلطان محمود كمنه نهصرف فتح ممالك اورحيع اموال مين كمال حاصل كيابلكه علم وا دب كي هي مررسيتي كي اور اييت وريار مي زمانه بحرك نتحب بتعراا ورعلما فيفسلا جع كردي - واقعربيب كركزبده شعراكا بوحمكم شامح وكدربارس عقا ابران وتوران كيحسى دومرس فرمانروا كومتير منيس مجواء ان شعراكي بدله سنجيول اوريكته أفيينون نے محمود کی فتوحات کو حارجا ندلگا دیے اور نہ صرف سیاسی ماریخ میں بلکفارسی دب کے اوراق میں بھی محمود اور اس کے دریار کو ملند حکم مل گئی ہے بشعرانے محمود کے دربارمین شهرت یا بی - ان میں فرد وسی اعتصری اعسبقدی اور فرخی خاص طور تب مشهور بی - فروسی کے سواباتی تین شعرانے ایسے استعار مکھے ہیں ، جن میں سلطان کی مندوستانی فتوحات کی طرف اشاره بهے عسجدی شاید تشلطان کی مهم سومنات میں شریک بھی تھا اور اس نے اس کے متعلق ایک زبر درست فیمبید ہ لكها تفاجس كي جيدشه محفوظ ہيں مطلع تقاسه تاشاً وتصروال سفر سومنات كرد كروا ينح كسيشس داغتم عجزات كرد اس سے بھی رُزور قصیدہ فرخی کا سے بھواس نے فتح کی یادگار میں لکھا ہے فسانترگشنت وکهن شگرمدرییپاسکند سنخن نوآر که نوُ را حلاق لیست دِگر اور بيرآ كي حل كرسفرسومنات اور فتح كى تمام تعنصيلات نظم كى بس - فرخى في محمود كى وفات بريج مرتبير لكهما ، وه تعبى فارسى شاعرى مين ايك خاص چيزيے ت شهرغزنیں نه جمانست کرمن دیدم بار میخ قاداست کدامسال دِگر گول شرکار كؤيها بينم وسسرتاسب بحيف ببنم مهمريموس وجوش درو برخيل سوار سيتمهاكرده نيوس نابه برنكب ككنار مهتران بينم بررُ وشے ننان بجوُ زنان وتشمني روئ نهاداست درس تهروديار ملك إمسال متخمه بإزنيا مدزغزا دمرتمه خاست گر رنج رسیدنش دخمار كبرسف خوازه مكردى ومخفته السنت إمروز

خیزشام کردشولان شهال آمده اند بدید با دارند آورده فراوان ونثار

سلطان جمود ایک عجیب دل گردے کا مالک اور ایک عظیم استان قون ارادی
کا انسان تھا بھتائے ہیں اسے بخار رہنے لگا 'جس نے تپ دق کی صورت اختیار
کرلی' لیکن اس کے باوج داس نے اسپنے معمولات میں فرق آنے نردیا۔ وربار اور
باریا بی کا سلسلہ اسی طرح برقرار رکھا ۔ خراسان سے سلجوقوں کو نکالا۔ رہے کی بغاوت کو
فروکیا ۔ وکتا نے کا موسم گرما خراسان میں اور اگلا موسم سموا بلخ بیں گزارا' لیکن اب
صومت نے بالکل جواب دسے دیا اور ۲۲ را پریل شک ناچ کو اسے غزنی والیس آنا
میں اور ایک سے بالکل جواب دیے دیا اور ۲۲ را پریل شک ناچ کو اسے غزنی والیس آنا
بڑا۔ سات آٹے دو زو بورقضا کا بینجا میں بہنچا ۔

بسترمرگ بریمبی ملطان نے اسی ملند ہمتی اور قوت ارا دی کا تبوت دیا ہم کا مطاہر و ہند وستان کے معرکوں ہیں ہوتا تھا ۔ ابنی طویل ہمیاری میں اس نے بستر مظاہر و ہند وستان کے معرکوں ہیں ہوتا تھا ۔ ابنی طویل ہمیاری میں اس نے بستر علامت بر دراز ہونا قبول نرکبا ۔ وہ دن اور رات کیول میک دگا کر ببی اس اور اسی حالت میں داعی اجل کولیبک کہا ۔ انا لٹروا آالیدرا جون ۔

ماراً یا ۔ اس کے بعد مسعود نے خود مهند وستان آگر ہانسی کا فلعہ فتے کیا لیکن اس کی عدم موجود گی میں سلوقیوں نے غزنی کا علاقہ تباہ و برباد کر دیا اوراس کے ترکی دہندو فلاموں نے اس کے خلاف بغاوت کرکے اس کے بھائی محکم کو تخت نہیں کیا ۔ اس کے بعد غزنی میں کئی کمزور اور بے اثر حکم ان ہوئے 'جن کے نام صفحات ماریخ میں اس سے بعد غزنی میں کہ سلطان محمود غزنوی کی طرح و و مجمی کسی مشہور شاعو کے مرکز ہوئے ۔ ان میں سے ایک بسرام نتاہ نفا ۔ اس کے عدد عکومت کی نسبت گزشتہ صدی کی ایک کتاب حدیقتہ الاولیا میں شخفۃ الواصلین کے حوالے سے ایک نداج ضدی کی ایک کتاب حدیقتہ الاولیا میں شخفۃ الواصلین کے حوالے سے ایک نداج نقل کہوا ہے جس میں ممکن ہے بعض خوز ثبیات غلط ہوں 'لیکن جوایک حقیقی واقعہ کا نقل کہوا ہے جس میں ممکن ہے بعض خوز ثبیات غلط ہوں 'لیکن جوایک حقیقی واقعہ کا اور کرکڑ انہوالکھ تا ہے ۔ اس کتاب کا مؤلف مزار شہید گنج ( واقعہ محلہ سادھواں لاہو) کا ذکر کرتا ہوالکھ تا ہے ۔۔

سله كيمري مرقري مين كلما ب (حدرمهم عراس) كرسلطان مود ودغر اوى (متوفى والمعند) كورانده مكومت مين دفي كه داجاتهي بال في سلمانون سد إنسى تفاجه اوركا تكراه كه علاقة عيين كيد كارور برح معانى كى اورته كا محاصر وكرايا الكيم سلمانون في محرم فا بدكيا اورقبي بال كوناكام والبي جا بارا رغالباً بو مسلمان اس محاصر سه اورمحاد مع ادرمحاد ودان مين تهديد وسك اكتعبي كني تشهيدان مين وفن كياكيا وكا

مارے خوف کے بھاگ گیا۔

بهرام کا بنیاخروشا و علا مالدین غوری سے تکست کھاکر غزنی چرد کرنی فیستان آگیا۔ اور حب اس کے بیم خسرو کلک کوسلطان محد غوری نے سائٹ لائیس شکست دے کرلامور پر قبضہ کرلیا توغز نویوں کا سارا علاقہ غورلوں کے زیر بگیں آگیا اور غرنوں خاندان کا خاتمہ مُوا۔

عالم البروني تقائب على المرابع في المرابع في المرابع في المرابي المرابع في المرابع في المرابع في المرابع المربع ا

محمددی طرح مسعود تعبی الم علم کا قدر دان تھا۔ اوراس کے دربار سے تمتی ابل کمال والب سرحت یکن اس زمانے کی ایک قابل ذکر تبدیل لاہوراولا کا ہور کا علم دفن میں عُروج تھا اسلطان جمود غزلزی کی مختلف فتوجات سے ایک فائدہ بیر مجوا کہ لاہور میں اسلامی حکومت قائم ہوگئی ۔ اور چنکر ہماں غزنی سے کئی اہل علم اسلساء ما ذریت اکر آبا دہوئے 'اس لیے ال کے فیض سے برشہر بھی اسلامی الم علم افرون میں تو بہاں اہل علم اور فرائع جب دایا گئے جن گہاں تشریف لاسے تو احمیس خوبی اسلامی الم علم کا فیطی اسلام کی اشاعت کا مرکز ہوگیا۔ تشریف لاسے تو احمیس خوبی کی محبوب کا گئے جن گہاں تشریف لاسے تو احمیس خوبی کی محبوب کا گئے جن گہاں تشریف لاسے تو احمیس خوبی کی محبوب کا گئے جن گئی بھی الم الم تا ایک تب میں شکایت کی ہے کہ میں یہاں آگر نا جنسوں میں گرفت اور الم الم کی ایک تاب میں شکایت کی ہے کہ میں یہاں آگر نا جنسوں میں گرفت اور الم الم کا ایک وزیر الوق خواری ہوگیا۔ اور تعول عوفی علم وفضل کا جرائی کا مرتب خوار اور دومرے ممالک سے الم علم مجموب کا ایک خوار اور دومرے ممالک سے الم علم مجموب کا دیک سے الم علم مجموب کی جوالی علم اور دومرے ممالک سے الم علم مجموب کے اور آہستہ آہستہ لاہور میں ایک خوار اور دومرے ممالک سے الم علم مجموب کا جوالی کی جوالی علم مجموب کی تو اور آہستہ آہستہ آہستہ لاہور میں ایک سے الم می کرا اور دومرے ممالک سے الم علم مجموب کرا ہے گئے تاریخ سلام آئی کی جوالی علم اور دومرے ممالک سے الم علم مجموب کرا ہے گئے تاریخ سلام آئی کی تو الم الم می کرا ہے گئے تاریخ سلام آئی کی کو الم کی کھور الم کا میں ایک سے الم کی کھور الم کے کا میک سے موالک سے الم کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے

كامعنتف كمعتاب .-

" وج ق ہو ق تسف گان علوم ارسار بلاد سند و والا بہا ہے کا تنزوا ارائم و دوان و مجارا و سم قبار و نواسان و غرنی وغیر فراک الال نیرائی منتفع میں معرف در مدود لا جور بدید آمہ "
معت ندیر بندا تکریک آبادا نی فرور مدود لا جور بدید آمہ "
ابرا ہم غزنوی کے بعد اس کا بیبا اسلطان علام الدین سعود تخت نشین مجوا۔
اس کے دربار کی ایک قابل ذکر سہتی مستحود سعد سلمان ہے ہو پاکستان کا بہلا فالسی اس کے دربار کی ایک قابل ذکر سہتی مستحود سعد سلمان ہے ہو پاکستان کا بہلا فالسی شاعر منتا ۔ ایرانی تذکرہ نولسیوں نے تو اسے ہمدا نی اور جرجانی ثابت کرنے کی شاعر منتا ہے اور وہاں سے دور ہونے برافسیوں کرتا ہے۔
ہونے برافسیوں کرتا ہے۔

مولدم لاجور واذ لاجور گوور ویحک اسے لاجورسے توکیکوا

اس کے والدخوا جرست سلمان بعد سلطان مسعُود شہدِ سلسلم ملازمت الام وآگر آبادم وئے بہتے ۔ جب سلست لماء بین سلطان مذکور نے شہزادہ مجدود کووائی مند مقرکیا توسع سلمان کوشہزاد سے کامستوفی نامزد کیا ۔ وائی مهندکا وارالحکومت الام نقا اور مہیں مسعُودسع دسلمان بہدائموا ۔

مستودی فارسی دیوان مرب کیا ۔ مسعود سعد سلمان کا بڑا مقارت کا اور اس نے پہلے سلطان ابراہیم اور عبراس کے بیٹے مسئود کی تعریف بیں تصریب کی اس کی فاداری زمانے میں تواسے بڑا فروغ ہموا الکین بالا تو بادشاہ وقت نے اس کی فاداری برشہ کرکے اسے قید کر دیا مسعود سعد سلمان نے اس قید کے دوران میں جم سیسیہ فصائد کی ہے ہیں وہ اپنے طرز میں بالکل نے ہیں اور در دو واٹر سے بھرے ہمرے ہیں۔ مشہور شاعر سناتی بھی کی مشنوی حدیقیۃ الحقیقت یا حدیقہ ارباب تعقیقت کی افراد کی کا تعلیم کا اور اس نے مسعود سعد سلمان کا بڑا تعلیم کا اور اس نے مسعود سعد سلمان کا بڑا تعلیم کا اور اس نے مسعود کا فارسی دیوان مرتب کیا ۔ مسعود سعد سلمان کا بڑا تعلیم ۔ ایک عربی ایک مسعود کے تین دیوان مقیم ۔ ایک عربی ایک

فارسی اور ایک مندوستانی میں عوتی مکمتاہے :۔ "وادراسدداوان اسعت يكه بتانى ويكه بيارسى ويكه به مندولي " سلطان ابراسم غزنوی کے دربار کا ایک اور شاعر ابرالغرج رونی مقا ، جومین تذكره نوسيوس كم بيان كي مطابق مضافات لامور كالسين والانتفاروه قصير وليي میں کمیاے زمانہ تھا۔ انوری نے کئی اشعار میں اس کی اُستادی کالوا ماناہے ۔ بادمعلومش كرمن بنده بشعر بوالفرج تأبدييستم ولوع واستملس تمام اويقرفى نے توایک شعرمی انورتی اورالجوالفرج کو قریب قریر انصات بره بوالغرج والورى إمرا بهر برخ منيمت نشمار ندعهم دا سلطان سعودان ابرامی کے بعد اس کے بعظے برام نے شعرام کی مررسی کی خسروملك ويغزنوي خاندان كاتنزى مكمران تقابهرام كابوتا تحاء مشهورشعراا ورمورضين كع علاوه غرنوب دوركى قابل فركمتي واما كمنج كخشب جن کا ذکر ہم آیندہ صفحات میں کریں گے ۔ اس زمانے کے فن تجمیر کے نمونے پاکستان میں کو نی مہیں اور غالباً اس کی وجربیہ ہے کة قطیب الدین ایک کی مختصینی سے پہلے ہندوستان میں مبتیز نائب السلطنت رہتے تھے۔ اور حکومت کے وارالخلا غزني تقا-• اسلطان ممود غزنوی کے زمانے میں البیرونی خطر ورجيحات سبيرك المند وياكستان مي آيا اورمند وستاني علوم كالجميق مطالع كرف كع بعداس علاقة اورمندوول كمتعلق ايك نهابت المم اورميها مل كتاب وكمعي -البروني كايض مالات براخفاكا برده جهايا بمواس فقطاس كي تصانيف میں کہیں کہیں اس کے قلم سے اپنی نسبت جو کوئی تفظ ٹیک پڑا ہے اسے جیلاکر اس کی داستان جیات ترتیب دینی براتی ہے۔ وہ خوارزم اخیوا اسے قریب ایک

الماؤن برون میں سے میں بدا موا تنئیں برس اینے وطن می گزارے بھر كى سال تمس المعلى والى جرعان وطبرستان ك دربارس وابستروا ويهيي سلنناء مي آثار الباقير بكى -اس كعدوه خوارزم خلا أياادرجب سلطان ممود غزنوى في خواردم كى حكومت كا خاتم كرويا تودوس ساعيان دمشامير ك سائمة سكاندوس فرن كيا محرواس سے كسى بات ير نادامن دا الين اس كے بيتے مسعدد نے البیونی کی سرمیتی کی موخرالذکر کے نام اس نے قاندن مسعودی معنون كى - اور بالآخريم عسال كى عمريس ١١ سے زباد وظمى كتابي كھنے كے بعد مرين ا مس وفات یائی - بہتی کی تاریخ الحکما میں البرونی کی نسبت مکھا ہے کہ اس نے چالیں۔ سے زیادہ سال تعبیل علوم میں صرف کیے اور ایک اوسے کے برجے سے زياده كتابي كلميس - اس كالوعلى سينا سداكتر مناظره برتائمة البيتي في البيرين كالبك قول تقل كياس -" عاقل كي تواند لودكربة مدبر إمرور التدبر فروامستغني شود" البيوني في مفاوم ماريخ يسنين - رياضي يبنيت يجزافيد علبيعيات -كيميااورعلم معدنيات مين تابي تصنيف كي - وهعرني - فارسى - تركى - خوارزمى كے علاوہ عبراني اور ايناني سے واقف تقا اورسنسكرت ميں تواس فيعربي سے ئى كتابى رجركس -البروني كى زندگى بيشتر خعلة مندو ياكستان سے بامربسر إموني كيكن بو مكه اس کی مشہور ترین کتاب اِسی سرزمین کے تعلق ہے اس کیے بہال کی علی تاریخ میں اس کا ذکر آجانا ناگرمیسے علاوہ ازیں البیرونی کی نصانیف میں اُس کیفتنی انصاف بيسين الملافي جرأت اورعالمان تبخركي بسترين مثاليس بلتي بي است مسلمان الملِحقيق نے اپنے عہدِعروج میں اینامعمِے نظربنا یا ۔ ( ادریجے سطمی علمتيت اورستى قوم برورى كم موجوده دورمي توشايدا كالمعتب مجعامالب)

چنانچاس زملنے کے مزاج علی کانسے اندازہ تکانے کے عبیدالبرونی کے طابق کا

كامطالحربية فائكره نربوكا \_

البرونی کی کتاب الهند کو بہلے برمن اور بھرا تگریزی قالب میں ومعال کر بروالیر سفاو نے اسے مغربی و نیا سے کرونسناس کا یا تھا۔ اور مبلدی الی نظر نے اس گوہر مکتیا کی قدر وقیمت بہجان کی ۔ اُر دومیں مولوی سید حسن بمرنی نے جند مختصر اور تشند بھا این کامجموع البرونی کے نام سے مرتب کیا ، لیکن حال ہی میں انجمن ترقی اُر دو کے دیوائیما کتاب الهند کا ترحمہ دو مبلد ول میں شائع مجواسے ۔

کناب الهندیس ایک تمهید کے علاوہ ، جس میں کتاب کی غرض و غایت اور و جرتصبنیف بیان کی گئی ہے انتی باب ہیں اور ان میں ہندوستان کے مذہب اللہ فلہ ، ادب ، جزافیہ ، ہیٹ بیٹ برتش سم ورواج اور قوانین کا بیان ہے ۔ بالعموم کوسٹ تن کی گئی ہے کہ خلف مضامین برسندووں کی ابنی مستند کتا بول سے بالعموم کوسٹ تن کی گئی ہے کہ خلف مضامین برسندووں کی ابنی مستند کتا بول سے اقتباس دے کران کا نقطہ نظروا صنح کیا جائے ۔ کہیں کہیں جب اس نقطہ نظریں غوابت معلوم ہوتی ہے نوالبرونی نے بونانیوں یا یمودوں کی مثالیں دے کر یہ غوابت رفع کرنے کی کوشش کی ہے ۔

مہید میں منتف نے ابیے اُستاد ابرسهل عبدالمنعم ابن علی سے ایک گفتگوکا ذکر کیا ہے جس کے دوران میں البیرونی نے مہود کے منعلق مسلمانوں کی مروج کمابوں کی خامیاں تبائی تحییں:۔

"استادموموف في جب ان كابول كودوباره بطعا اوران كى وبى حالت بالى موبيان كى گئ توان كى وبى حالت باك موبيان كى گئ توان كى برخوائيش بونى كه بم كوج بهدوفس كے ذربیعے معلوم براہی وہ قلمبند كرديا جائے باكران لوگوں كوج ان سے بحث ومناظوه كرنا جاہيں اس سے مدوستے ۔ اور حج لوگ ان سے میل جول بیدا كرنا جاہيں ان سكے ميے بھى كار آمد مردستے ۔ اور حج لوگ ان سے میل جول بیدا كرنا جاہيں ان سكے ميے بھى كار آمد بود اور اُحضول نے اسم برای اس كی فروائش كى ۔

ہم نے اس کتاب تواس طرح مکھ ڈالاکہ اس میں کسی فرنی کی طرف کوئی ایسا قول منسوب نہیں کیا جواس کا اپنا نہیں ہے ا در تدان کا کلام نقل کرنے سے اگر دہ ہتی کے مخالف اور اہل حق کو ان کا شیننا گراں ہم احتراز کیا ہے۔ وہ اس فرنی کا عتقامیم اور وہ اپنے اعتقادسے بخربی واقعن ہے۔ یکناب بحث ومناظرہ کی کتاب منیں ہے کہ ہم نمالعث کی دلائل میان کرکے جوان میں سے حق کے خلاف ہیں' ان کی تردید کریں۔ یہ فقط محل دیکایت (تاریخ ) کی کتاب ہے یہ

البيركوني جلم بدينت ونجوم كاعالم تقاراس كييديركاب ان علوم اورسنين کے متعلق استضطول عالمانہ اقتباسات اور ہندی اور بونانی نظراویں کے ایسے تعلیمن موازنوں سے بھری ہوتی ہے کہ اس سے بوری طرح ہرہ ورمونا اتھی کا جمعتر العلام مي دمترس ر<u> يحقة مي ينكن ك</u>ناب مي عام ولجي كي يمي كني باتين بير منتهب تحضتعلق البيروني مندوخواص اورمبندو عوام مي ايك بن فرق بيان كرتكب -اس في يتنجلي مصطول اقتباسات دسدكر بيان كيام كرتواص كونز ديك خدا واحديد - ازلى مع يص كى سرابتدا بعنه انتها - البين على مختارسے - قادرسے حکیمہ بے ۔ زندہ سے ۔ زندہ کرنے والا ہے ۔ مبکی وام مندو ديوما وسي الساني خواص منسوب كرفي مي مداع تلال سع تنيا وزكر محت من ان سے جدو' بٹیا' بیٹی' محل اور تمام حالات طبعی منشوب کرتے ہیں اوران سے وكريس خلاب عقل مبالغه سے كام ليت بنب عوام سُت يرستى كرتے بيں الكن ج شخص نجات كى اله كاطالب بع ياجس في مناظرة وكلام كامطالع كيا ويقيقت كوجانناجا إب رجس كويراوك سار كت بن وه التركيسوامرد وسرى جيزى عبادت سے یاک وامن ہے ۔ بنان ہونی صُورت کی کیا عیادت کرے گا ؟ مندوون كوس كارواج كالسبت البروني مكحتا معكرشاديال كمعمري مس موتی بس مرد کوکترت از دواج کا اختیار ب مطلاق کی اجازت منیس مکاح بروگان مجی ممنوع ہے "جب ایک عورت کاخاوندمرجائے تو یا تواہے تمام مگر بیوه رہنا پر تاہے یازندہ جل جانا۔ بالعموم وہ زندہ جل جلنے کو ترجیح دیتی ہے۔ کیونکہ بیوگی کی حالت میں اس سے تمام عمر پرسلوکی ہوتی ہے " 4.

البروني بحاگوت گيتا اور اينشدول كے فلسفے كى تعربيت كرما يب اورمندول كى زم دلى كاعيسا يُول كى زم دلى سے مقابل كراہے ۔ طراق عدل وانعمات كى جو تعويراس في كعيني بي اس سے بتا چليا جي كريد بلندي ليف بريقا يكين بريمنون كحملم كملامرانات حاصل تغيي اوروه تيكسول اودمرا ميموت سعبى عقے - مندووں کے میارطبقوں کا ذکر کرتے ہوئے البیرونی مکھتا ہے:" ہم میں الديندووك مي برا اختلات برسے كهم آيس مي سب كو برابر مجھتے ہي - اور ایک دومرے برفعنیلت مرف تقوے کی بنا پردینے ہیں ۔ یر اختلاف ہندووں اوراملام کے درمیان سب سے بڑی رکا دھ ہے " البروني ني ايك باب مندووًل كيعجيب دسوم وعادات كم تعلق بكعا بيغ عب مين سندووك كى ان تمام بألول كوحميح كياسي جواس كى نظريس كروه ياجميب وغريب تقيس - جونكر بطور ايك محقق اور عالم كے اس نے ہرايك جيز كو ديا تداري اور يمدروى سے يمجھنے كى كوسٹس كى ہے اس دليے اس نے ان رسوم كى بھى تاول كى سے اور مكما ہے كر "كسى بير كاعجيب وغريب بونااس وجسے كروه (ہمیں) کم یائی مالی ہے۔ اور اس کو دیکھنا عادت کے خلاف ہے " ان رسوم كى فهرست دىكرالبيرونى تكفتام :-"بمنطى بندُول كي كوج اسلامي مكول بي نيا آيا مواور اس كك والوں كے طريقے كا مشاق نر بوا ايسا نيس يايا - جوايف آقاكم سلصف بميشه كمعراؤى كواس كى اصلى وصنع كے خلاف بعنى دائيں مايك والى كوبائيس كے يليے زر كھتا مو - كبرا أثا نه تدكرتا مو - فريش أث نه بيمانا جوادراسيقهم كى بهترى بالتي جس كاسبب يسي بعدكماس كى فطرت میں طبعیت کی مخالفت ہے۔ اس جامبیت بریم تنابندووں بی کوملامت منیں کرتے - اہل عرب معی زمان الماليت سي الفي كے ماند رطبي نامماسب اور

قابلِ شرم باتوں کے مرکب ہوتے ہتے۔ مثلاً ماتصہ اور حاطہ مورتوں سے نکاح ۔ ایک ہی طریحہ زملنے ہیں ایک مورت کے پاس چند مولاں کا جانا اور خیر کے داکوں اور جمانوں کی اولاد کو اپنی طریف مشوب کرلینا۔ بعض کو زندہ دفن کرنا۔

علاوه ان اموسکے جو ان کی عبادیت میں مثلاً تا لی پیٹینا اورسیٹی بجانا اور کھانے میں مثلاً گندی چیزیں اور مُروار کھانا قابل اعتراض عقے۔ ان سب کو اسلام نے مثایا ۔ اور اسی طرح ہندوستان کے جس معلقے کے لوگ مسلمان ہوگئے ' وہاں سے بھی اکٹر برائیوں کوج مردین ہند میں ہیں دفع کیا ۔ والحدثند!"

## عكما ومشائخ

مشخ صفی الدین گارمونی از اده فروغ ماصل کیا الا بورتها یکن اس و فات سنده اوران می اب صرف عرب سے بی نہیں اوران میں اب صرف عرب سے بی نہیں ، بلاوعجم سے بی علما ومشائخ آنے شروع ہوگئے تقے ۔اگرسندھ میں شیخ الوراب بلاوعجم سے بی علما ومشائخ آنے شروع ہوگئے تقے ۔اگرسندھ میں شیخ الوراب

کے مزار کو بونی الواقع ایک ملکی حاکم عقے شمار ندکیا جائے تو مرزمی برویاکتان میں ستیج قدیم اسلامی زیارت گاہ اجبہ ( ریاست بہاولبور ) میں شیخ صفی لدین ستان کی در میں سینے میں شیخ صفی الدین میٹر میں فرین میں میں الدین

حقانی گازرون کا مزارہے۔ شیخ صفی الدین مشہور مئو فی بزرگ تواجر آبو اسحاق گازرونی بحکے مربد اور خواہرزادے محقے جو اپنی تنبیغی اور روحانی کوشستوں کے لیے

کارروی محصر مید اور تواجروادی مصیلی می اور دوجای تو مستون می مصیلی از در دوجای تو مستون می مصیلی الله می می می شهرهٔ آفاق بین بیشیخ صفی الدین مسل می می پیدا بهوئے سترو برس کی عمرین

اجرتشريف لاف اوركن الموس وفات بالكفية

تواندانغواد میشلطان المشارکی (صفرت نظام الدین اولیا) کی دانی ایکی یت نقل ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ آتی میں ایک ہوگی شیخ مسفی الدین گازرونی کی خدمت میں آیا۔ بحث نثروع کی اور شیخ سے کہا کہ اگرتم سینے ہو تو کوئی کرامت دکھا ڈ۔ اس پروہ ہوگ انتہ ہو۔ تم کرامت دکھا ڈ۔ اس پروہ ہوگ دمین برسے ہوا میں سیدھا اور کو اُٹرا۔ اور تھرا بی جگر پر آ بیٹھا اور کہا کہ تم بھی زمین برسے ہوا میں سیدھا اور کو اُٹرا۔ اور تھرا بی جگر پر آ بیٹھا اور کہا کہ تم بھی کچھ دکھا ڈ۔ سین خے نے آسمان کی طوف مندکر کے درگا و بادی تعالیٰ میں التجا ک کہا ہے ہے تھے تھی کھونا بن کو ایک کہا تھا کہ است عطاکی ہے۔ مجھے تھی کھونا بن کوا

ا تدریخ اُمچه (مرتبرولوی محدوضیط الرحمان بهاولیوری ) مرب

Presented by: jafrilibray.com

44

بعدازا کشیخ اپنی مجگرسے قبلہ رُخ اُرائے۔ بھرمشرق کی سمت بھرتنمال کو بھر جزب کی طرف اور بھراننی مجگر پر آگئے۔ جو گی پر دکھرکر قائل بوگیا ۔اور کھا کہ میں توصرف ہید مطااُوپر اُر سکتا ہموں اور آپ مرست اُر اسکتے ہیں۔ واقعی آپ سیجے ہیں اور سم باطل ۔

اخبارالاخیارس شخ عبدالی محدث کھے ہیں کرتھ کی ہنیادسشیخ میں الدی الدی کا ہنیادسشیخ میں الدی کا زرو فی بنیادسشیخ میں الدی کا زرو فی بنیاد سینے الدی کا زرو فی بنیاد کھی ۔ ال کے ماموں شیخ ابواسی آرونی کا زرونی میں الدی کا مردمین ہیں ہوار ہوجاؤ اور مورور اور خواد نرط میں ہنیا آر ایسا برجا اس مواجد میں اور میں احرکی سرزمین میں بہنیا آر ایسا برجا کہ میں اور میں احرکی سرزمین میں بہنیا آر ایسا برجا کہ اس میں اور میں اور میں اور میں اور ایسا برجا ہیں اور ایسا ہوگا کہ اس میں اور ایسا برجا ہیں اور ایسا ہوگا کہ اور میں اور ایسا ہوگا کہ اور میں اور ایسا ہوگا کی اور اور ایسا ہوگا کی اور ایسا کی کا کہ کی کر اور کی کا کہ کی کا کہ کا کی کا کہ کی کہ کا کا کہ ک

جُكُركواً بادكيا - (مره٢٠)

نی الواقع تصبرا چربست بُرا ایپ بکران شرون میں سے ہے۔ جن کی کادی کوسکندر اعظم سے منسوب کیا جا آئے۔ دسکین بست دفعہ اُجڑ کر گھڑ ااور کس پاس کئی آبادیاں ہوئیں یمکن ہے کشیخے نے مُرائی آبادی سے دُور ایک بستی بسائی ہو۔

نه او گوست کرویزی ملسانی است می شاه محدّ یوست گردیزی کامزار

ا فرائد الفواد میں سلطان المث تخ کے طفوظات وار شادات مشہور فاری شاع امریمین نجری فیرل فی المشاری سلطان المشاری احتیاط سے ترتیب دید سقے۔ بالعمم اس میں وہ واقعات میں 'بوسلطان المشاری یا ان کے مرشد سفیخ کبر با با فرید کھی شکریا ان کے معاصری کو میں گئے۔ اس میں خار بن عادت واقعات بسند، مقور سے ہیں ۔ لکی سفیخ صفی الدین اور سلطان المشائی کے درمیان دوصدیوں کا بعد منعا ۔ ان کے متعاق وہ بوری تحقیق نرکر مسکتے سکتے ۔ للذا جو روایت سلطان المشائی سے درای میں المشائی سے درمیان دوصدیوں کا بعد منعا ۔ ان کے متعاق وہ بوری تحقیق نرکر مسکتے سکتے ۔ للذا جو روایت سلطان المشائی سے بردگوں سے شی بیان کردی ۔

ہے۔ ان کاخا مدان اصل ہیں بغداد کا تھا۔ لیکن ان کے بزرگ بغداد سے گر دیز چھلے گئے۔ اس بیے اب اختیں گردیزی کہتے ہیں بیضخ عبدالی محدرت نے و شاہ صاحب کو شخ ہما دالدین ذکر یا کا بمصر بیان کیا ہے لیکن مقامی دوایات کے مطابق آپ کی ناریخ دلادت ۲۱۲ ہم بجری (سات ناریخ ) اور تاریخ وفات مسلمی مطابق آپ کی ناریخ دلادت ۲۱۲ ہم بجری (سات ناریخ ) اور تاریخ وفات مسلمی مسلمی اس کے اور برام شاہ غزنوی کے عمد محکومت میں گئی ان تشابان اسلام نے اس کے ساتھ بست سی جاگیریں معانی میں دسے دکھی تعین شابان اسلام نے اس کے ساتھ بست سی جاگیریں معانی میں دسے دکھی تعین مسلم ان بار باریخ دینے کو نے اخسیں صبح لکرنیا ۔ گر دیزی معاوات زیادہ ترشیعہ عقا مرکعہ ہیں اور علم دفشل سے بڑی رغبت رکھتے ہیں ۔

## خطة لابرورك علما ومشارمخ

نواج دیا تھا، سکی سلطان سنے ابھی لامور میں ابنا ناشب مقرب سی کیا تھا۔ شخ المعیل محاری سید سے اور علوم ظاہری اور باطنی وونول میں دسترس سکھتے ہتے۔ ان کی سبت کھا ہے کہ واعظین اسلام میں وہ ستہ بیلے بزرگ سے بحض سنے معلی سند لامور کے شہر میں جال وہ طنی اسلام میں وہ ستہ بیلے بزرگ سے بحض وعظمی سامعین کا ہجوم ہوتا تھا اور ہرروز صد ہا لوگ خلصت اسلام سے مشرف ہوتے سامعین کا ہجوم ہم تا تھا اور ہر روز صد ہا لوگ خلصت اسلام سے مشرف ہوتے سے اسلام سے مشرف ہوتے سے است کہ علم تقبیر وحد میں محاسبے: "ازعظما سے محد تین ومقرب وعظوم سے مشرف بود۔ اول کسے است کہ علم تعبیر وحد میں برلام ہوراً وردہ و برار ہامروم در محلب وعظوم مشرف باسلام سندند ۔ در مال جار صد وجیل دہشت ہجری در لامور درگرفت " مزینہ الامقی کا بیان ہے: "ہول شیخ اسمعیل در لامور تشریب آورد۔ بروزم مجرب خرینہ الامقی کا بیان ہے: "ہول شیخ اسمعیل در لامور تشریب آورد۔ بروزم میں تاری ہے برارکس ورزم و اہل توجید واخل گشتند "

شخ اسماعیل کے علاوہ لاہمور میں دوسرے متعدد علما ومث انخ ستھے معلام سمانی نے مقام میں ممار سمانی نے مقام میں اس شہر کو بابرکت اور کشیر الخیر شہروں میں شمار کیا ہے ۔ کمیونکہ میل مہست سے علما وصلحا پیدا ہوئے ۔ لیکن انفول نے نام نقط

تين كنائيم يجن سے الحيس كسى طرح كا علاقه تھا۔ ان ميں زياده مشہور الوالحس على بن عمر ب حكم لا بورى مخف جواويب وشاع بون في كاس القر ما تق محديث بجي عقد اوران کے فیوض اس قدر عام محقے کہ نہ صرف مند وستان بلک بغداد معی ان سے مستفيد بموا - علام سمعاني فرائتے بي كراگرج مجھ انسے بزات وفيض يلفكا موقع نہیں ملا سکین حافظ الوالغصل محر بغدادی کے واسط سے میں ال کاشاگر د ہول - ان کے ایک دوسرے شاگر و ابوالغتے عبدالعمد لاہوری عضے ۔ ج سم قند میں درس دييت عظه- اور وبي علامهمعاني فيان سي سين الوالمس كي روائتينين شيخ ابوالحس كاوصال ٥٢٩ حدمي مبوا -

لابور كي شعرا وادبا كے حالات بم ادمغان پاک كے ديا بيدا تما عست

تانی ام*یں درج کر میکیے ہیں*۔

حضرت دانا کنج می لا موری این المیل سے میں ریادہ ہی ہرسا سے معلی سے میں المی میں المیں المی میں المی میں المیں المی میں المیں اشخ الميل مص مجى زياده حس بزرك ن ا بن عثمان جوري مقيرودا ما كنج بخش کے نام سے زیادہ مشہور میں ۔ وہ افت لے ایک قریب پیدا ہوئے اور مختلف اسلامی ممالک کے مغربے بعدسلطان مسؤوابن محمود غزندی کے اخرج دی کا میں

(بقىيدوشمنعهد) بعرائيم من جال آب كامزادى آب كاغرس برى دُموم دھام سے بوتا ہے ادراس کے علاد ولاہور دہل اور دیربرسے شہول میں ہمی آب کے نام برعلم نکا لے جاتے ہیں۔ بابارتن سندى ايك اورسايت قديمي نام صفح الوالمنارتن سندى كالبيئ جيكا وكرامام ذمبي -علامران بجرجي بزركول فيفعيل سعكيا ب الكن بن كع مالات برروايات كابروه جايا موا ہے۔کما جاتاہے۔ کہ و مجھنڈہ میں پدا ہوئے عمدرسالت میں موجود سفے۔ رسول اکرم نے الخبس درازي عركى دماوى - جنانج وه كتى سوسال كى عمر يكرسند المع سك بعدوفات يا عمف واور بهنده مين مدفون بوئ ( ملا عظر جونزميت المخاطر ملواقل صفحات ١٩١ - ١٥١)

دورائقیوں کے مجراہ لا ہورتشریب لائے۔ یہاں آب نے ایک مسجد کی تجمیری جعتہ یا۔ کچر دیر تک درس دیتے رہے۔ بچرتصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔ لہا جا آہے کہ کئی لوگ آپ کے ہائق پراسلام لائے 'جن میں سے دائے راتے والی مسلمان مودود ابن مسود غرادی کی طرف سے لا ہور کا نائب تھا' خاص طور پر مسلمان مودود ابن مسود غرادی کی طرف سے لا ہور کا نائب تھا' خاص طور پر کھا درکے قابل ہے مسلمان کرنے کے بعد آپ نے اس کا عُرف بین ہمندی رکھا دواس کے نوگ دوجارسال ہیل کے اس کے مزاد کے خطا دمجا ور تھے آپ کی دواس کی نسل کے لوگ دوجارسال ہیل کے اس کے مزاد کے خطا دمجا ور تھے آپ کی دواس کے مزاد کے مزاد کے خواس کے مزاد کی ایک مزاد کے مزاد کے مزاد کی اس وقت تصوف اپنی تا اس کے مزاد کے مزاد کی مزاد کے مزاد کے مزاد کی مزاد کا مزاد کی مزاد کا مزاد کا مزاد کا مزاد کا مزاد کی مزاد کا مزاد کی مزاد کا مزاد

جب دا نا منح بجن باکستان آئے اس وقت تصوف اپنی تاریخ کے وور کے اور بین تاریخ کے وور کے ور بین تاریخ کے وور کی اور بیان بید اسکا می نقستون یا بین بید اسکا می نقستون یا بین بین انجی زمد و آها کی تعین کی اور دا قاصاصب تو شرع اور اصول دینی کرتمتر و سین مایاں جگہ ماصل متنی اور دا قاصاصب تو شرع اور اصول دینی بر بوری طرح عامل محقے - انخول نے اپنے ذمانے کے صوفی فرقول کا حال کھا ہے - اس میں حسین فارسی (منصور حالاج) اور ابوسلمان کے حلولی فرقول کو کھی اور لعنتی کہا ہے ۔ فرواتے ہیں (ترجمبر): -

وآنا گنج فی گنابول کے مستقد سے مثلاً گشف المجرب اکسف الاسرار منهاج الدین البیان الال العیان - یہ کمایی اس دقت بکھی کئی جب تعتوف کی منہ ورک بی مثلاً کشف المعارف الدین مهروردی کی عوارف المعارف اور کی منہ ورک بی مقام المعی منہ یں کھی گئی تقیں اور معتوف کی موجدہ مدوین میں بین عرفی منہ بین میں ایسے شرع اسلامی سے ایک مختلف نظام بنا دیا ہے کہ جو تی تھی تعقی

محنرت دامًا تمني بخش كى تعهانيعت بس ممّا حرين مهوفيه كا فلومانىم تخيت عقائدًا ود خیالات کاطواد نہیں ۔ مبشتر دُنیا اور دُنیا داری سے دُوردہ کرمُرشد کی بروی کھکے التدالندكيف اورول كوكبرو حرص سے پاک ر كھفى كى باتيں ہيں -آب شاعر بھى عقے ۔ دیوان تواب نہیں ملیا البتہ نشر کی مجن کیابوں میں اشعار موجود میں 🗠 اشتیاقت روزوشب دارم دلا معشق تر دارم بهان و برملا جال بخواہم داد مذرکؤئے تو مستحر مرا آزار ہی یا کلا سوزتو دارم ميان جان جل ميديم ازعشق توسر يُومَيدا كُنْ تو" أرب " ويكن بركز تو"لا" ومسب واارتوشيضخاتم لقا اسے علی تو فرخی درشہرد کو دِه رعشق نولیشتن برسُوصُلا كشعن المجوب سي يروفعير كلس ف الكريزي قالب بي دُهالاسيه ، ا اسکا شام کارسے ۔ اور ج نکر فارسی زبان میں تصوّف بریہ بہلی کماب سے اس کی ماریخی ایمنیت می بست زیاده مے - بیکاب آب سے ابیے دفیق الاسعید موری كى خوابى يرور آپ كے ساتھ غزنى چيور كرلان وراك عقى المعى اور اس ميں تصوّف كے طریقے كى تحقیق 'اہل تصوّف كے متعامات كى كيفيت 'ال كے اقوال اورم وفیان فرقل کا بیان معاص موفیوا کے دموز واشارات اور تعلق مراحث بیان کیے ہیں ۔ اہل طریقیت میں اِس کتاب کو بڑا مرتبہ ماصل ہے ۔ واراتسکوہ كابيان هي : "كشف المجوب مشهور ومعروف است ويحكي را برال سخن نيست ومُرشدسے است کامل - درکتب تصوّف برنوگی آل درزبان فارسی تصنیف نرشدہ " كشعف المجوب سعمعلوم موقاسي كراس زماف مين صوفيا ك ورميان

ك مفينة اوليا حرم ١٩

سماع کارواج ہوگیاتھا۔ وا تا گئے بخش صاحب ایک جگر تھتے ہیں: (ترجہ)

"کرمان میں ایک دفیہ میں شیخ ابواحمد منطفری خدمت میں حاضر ہُوا۔ سفر

کے کرفیہ نظے اور پریشان حال تھا۔ جمعے فرطنے گئے: اے ابوالحس: تمحیل کس چیزی خوام ش ہے۔ میں نے کہا: مجھے اس وقت سماع کی طلب ہے۔
انفوں نے ایک توال کو کو ایا اور در ولٹوں کی ایک جماعت بھی ہوش وخودش کے ساتھ آئی۔ مجھے سماع کے الفاظ نے مضعط ب کردیا۔ جب وقت گزرا اور میراجوش کم ہُوا توشیخ ابواحمد کو جمیعے گئے کہ سماع کا کیا اثر ہُوا۔ میں نے کہا: یا شیخ ! برمی مسترت ہوئی ۔ فرمانے گئے کہ سماع کا کیا اثر ہُوا۔ میں نے کہا: یا شیخ ! برمی مسترت ہوئی ۔ فرمانے گئے کہ ایک وفت آئے گاکر سماع اور کرا: یا شیخ ! برمی مسترت ہوئی ۔ فرمانے گئے کہ ایک وفت آئے گاکر سماع اور کو ایک وفت آئے گاکر سماع کو تے کی آواؤ میں تبری کیے ایک فرق نہ رہے گا۔ کیونکہ قوت سماع اس وفت کا کہا جا ہے جب شاہرہ حاصل ہو ماہے سماع کی خوام میں مستاہدہ حاصل نہ ہو۔ جب مشاہرہ حاصل ہو ماہے سماع کی خوام می میں اور نہا بیت صاف طور بر مکھا :۔
تو برکر کی اور نہا بیت صاف طور بر مکھا :۔

" میں عثمان جلانی کا بٹا علی ائس کو دوست رکھتا ہوں جو سماع میں ذریہ ادرطبیعت کو رہنیاں نہرے کیؤکہ اس میں بڑے خطرے ہیں۔ اور بڑی افت یہ ہے کہ جورتبی کسی اُونیجے مقام سے سماع کے حال میں درونشوں کو دیمیتی ہیں اور اور استدان مجلسوں میں ترکیب ہوتے ہیں ہجس سے خوابیاں ببدا ہوتی ہیں ۔ اس آفت سے محجہ بہر جو کھی گزرا ہے گزرا ہے اگر دا ہے اس آفت سے محجہ بہر جو کھی گزرا ہے گزرا ہے ( آیندہ کے بلیہ ) استخفاد بڑھ تا ہوں اور خدا تعالیٰ سے مدومانگ ہوں کرمیے خلا ہراور باطن کو آفتوں سے نگاہ دیکھے " ( ترجمہ )

وا ما گنج بخش کے خیالات کا متا نوین سے مقابلہ کریں توان کی اصابت ما م خلوص اور تقویے کی واد دسنی برش ہے تکین زامدانہ رنگ جو ابتدائی کے وفیوں میں کھی رم بانیت کی حد تک جا مہنج یا تھا 'ان میں بھی موجر د تھا اپنی صانیف میں انھوں نے عور تول کی خوب خرل ہے ۔ ایک مگر کھتے ہیں: (ترحمہ)

"بهشت مي سي بها فلتذح آدم يمقدر مواجد -اس كااصل يهي عورت مقى - يهديهل جو فتنذ ونيامين ظاهر بمواميني إبيل ورقابيل كى دال دس كاسبب يعيى فات شرهي مقى اورحب خدان جاي كر دو فرشتوں ( باروت ماروت ) کومزادے تواس کاسبب بھی عورت ہی کو قرار دیا اور آج کے دن (مین صافعہ سے قریب تک)دبنی اور دنیاوی فتنول كي تمام اسباب كافد بعيري عورتين بي " آب كى ازدواجى زندگى كے متعلق واضع وا تفيت نهيں ملني ليكن عالم مرب میں اس مشلے برجراندراج ہے وہ دلچیں سے خالی نہیں۔ فرماتے ہیں۔ (ترجہ) كَ آفت سے بچاہےُ رکھا ۔ بھرنفتر میسے میں آزمائش میں ڈالاگیا ۔ میراطابر و باطن ایک بری صفعت کا امیر بوا - بغیراس کے کئی نے اسے دکھا ہو -ایک سال تک میں اس کے خیالات میں غرق ریا ۔ زدیک تھا کہ بیر خررے دین معاملات مین خلل انداز موکر الله تعالی سنے کمال تعلف وفعنل سے عصمت كودل بجاره كحامس نقبال كريي بميجا الدابني رحمت س مجھے اس صیبت سے نجات دلائی " آج كل بعض واعظ اورابل نديب اس امر بربط ازور دسيت بي كه

آج کل بعض واعظادر اہل میرہ اس امر بربط ازور دستے ہیں کہ ہم برترین زمانے ہم ارکزی تعلیم اور مغربی اثرات ہماری خوبیل کو مسینت و نابود کر دیا ہے اور آج سے بہلے اسلامی حکومت کے دوران میں ہرطون نیکیول کا دور دورہ تھا۔ ناریخ سے واقفیت رکھنے والے ورلن میں ہرطون نیکیول کا دور دورہ تھا۔ ناریخ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ امن خوشگوار نظریے میں صعواقت کا عنقرس قدرہ یہ یکن یردلچپ معلواقت کا عنقرس قدرہ یہ یکن یردلچپ نامی نور انجاز میں مہینے ہیں کہ میں اور الشیاطین سمجمتی رہی میں ۔ دا آگری بخش اس زمانے کی نسبت جب دُنیا کے رہی برٹے برٹ جہیں "

"خداوند بزرگ و طبند نے ہمیں اس زمانے میں مبدا کمیا ہے جب اوگوں نے حص ولا کے کا نام خریت اور کمبر وجاہ وریاست کی طلب کا نام عربت اور کمبر وجاہ وریاست کی طلب کا نام عرب اللی اور دل میں کمینہ بیٹ بیٹ میں کمینے کا نام عرب اللی اور دل میں کمینہ بیٹ بیٹ نفسانی باتوں اور جھکڑے کا نام بحبت مباحث نہ بالی طبع کا نام محرفت افسانی باتوں اور دل کی حرکتوں کا نام محبت ۔خوا کے رستے سے منح ون اور ہے دین ہونے کا دل کی حرکتوں کا نام محبت ۔خوا کے رستے سے منح ون اور ہے دین ہونے کا نام فقریق تعالی اور آخرت پرایمان ندر کھنے کا نام فنا فی الله دور ترکب تربویت کا نام طریقیت دکھ دیاہے "

امام حسن صنعانی لا ہوری ترب قریب کہی مرتبراس دور کے علماء ومحكر ثبين مين محدّيث امام رحني الدين الوالفصنائل تحسن صنعاني لابهوري كالحقاء ان کے والد ما ورا رائنہ سے آکر ہندوستان میں سکونت بذیر ہوسئے ۔ امام صنعانی لا مورسي معيد عين بيدا موت يهين نشوونما باني- مولنا عبدالمي ندوي <u> زمنة الخواط</u> ميں <u>لکھنے ہیں ک</u>رسُلطان قطیب الدین ایک سفان کولا ہور کی قصناة بيش كى كبين الخول نے قبول نہى - اورمزىدعيوم كى تحصيل كے كيے وطن سے باہرنگل کھڑے ہوئے - بہلے عزنی آئے مجرعراق بہنیے -جہال علوم وننوان كى تېمبل كى - اورىغىت وحدىيف كے امام قرار بايے- بغدادىن آپ كے خليفه مستنصر بالتدعياسي كحاليه الني منهور ومعرون كتاب مشارق الانوار بكفي-بس کے مِعلمیں ان کوخلعت عطا ہم ا۔ تھے مکم معظم قشریف سے گئے۔ حبب بخلاد والبي آئے توخلیفہ نے اتھیں وہ اہم فرمان دے کرسلطان شمس لدین التمتش سے ياسس تجيجا اجس مين موخوالذكر كي ستقل حكومت اور خو ومختاري تسليم كي تمتي. آب ایک عصد مندورتان رہے بھرجے کے رہے مکمعظم سے - وہاں سے بخداد مین اکر محردرس و تدریس شروع کیا - خلیفه بغداد کی طرف سے سفیرین کر وه فتلطانه دصنير كيعهدي كيرسندوسان آست ادريهال كجهع صرقيام كرسك كير

AF

بغداد كيف اور مصلية من وبي وفات باني - آب كاجر بي الكي محسب وميت كرم معتمنة تل كياكيا -

آب في سف مدريف اور فقرس متعدد كتابي مكسي يعجن كتابينهايت طويل اور مفقتل مقين - مثلاً فن لغنت مي ايك كتاب بين جلدون مين تقي اور دورترى باره جلدول ميں يمكن شايدست زياده مقبوسيت مشارق الانواركومال مونی بنجس میں احاد سی<sup>ن</sup> کی ترتیب ابتدائی انفاظ کی بنا پر بھتی ۔ اس کتاب کو مندوستان میں اور مندوستان سے باہر بڑی نشرت حاصل ہوئی ۔ ایک عرصے يك مندوستان مين علم حديث مين فقط ميي كناب رائج معنى -اور" عالم إسلام كيمتازعلما في فصائي بزارسے زباده شروح وجوائتي لكھے"۔ ( برمملوكيد) كتابوں كے علاوہ آپ كافيض آپ كے شاگردوں نے عام كيا ۔ جن ميں موننا بریان الدین محمود بخی کا ذکر سم آیند وصفحات میں کریں گیے۔ احضرت داما منج تخش كع بعدي بزرگ في بنجاب بي نام پایا و مسلطان سخی سرور مختے -آب کانام سبد احمد ىقا اورسلطان تخى سروريا مكه واتا كے نقب سے مشہور میں -مضافات مثال میں ایک موضع کری کوف میں بیدا ہوئے اور لاہور میں مولوی محد اسخی لاہوری سے علوم ظاہری کی بھیل کی مشہور سے کنصوب میں آب نے اپنے والد کے علاوہ مصرت غوث اعظم اورشخ شهاب لدين سهروردي مص معي ما ماسل كيا -اس کے بعدلا ہور سے کونی ساتھ سترمیل شمال مغرب کی طرف وزیرآ ہا و کے ياس موضع سودهره بين أفامست اختيار كي-اور ياد اللي اور مداست خلق مين مشغول بوئ -آب كوفران برى قبولتيت دى فلقت كے تقب ه كے تقب ملے كار موسول اللہ كربية آب ك ياس آف اوركونى نامُراد نرجانا راس عليه آب سلطان سخى سرور كے نقب سے مشهور ہي - بعدين آب مقام دھونكل هيں كئى سال رہے -اسكے

له و صونکل میں اب مک آب کی درگا و موجود ہے ۔جمال ہرسال اسار معد کی بہاج موات کے دور

2

بعدومن کی محبت دامنگیر ہوئی اور منبلع ڈیرہ غازی خال کے ایک گاؤں میں جسے اب تناه كوف كيت بن والس تشريف ك كف - وبال يمي آب كوبرا فروع جموا-حاكم لمتان نے ابنی بھی آپ سے بیاہ دی لیکن اس سے حاسدوں کی آ تن صدیحی تيز بولى يبناني انفول نع كمجا بوكراب كواور آب كے بھائى اور بينے اور اہليم محترمه كوشىد كرديا - بيروا قدرك الدوكات - مزارشا وكوف ك قربيب م سلطان سخى سرور كے سائقه صُوفی تذكرہ نگاروں نے بڑى بے اعتبالی برتی ہے ۔ لین نجاب میں آنے بھی ان کا اٹر دیکھ کرکھا جاسکتا ہے کہ وہ بڑے معاصب سطوت بزرك عقد - بالخصوص بنجاب مين شايدي كوني مسلمان الل الشدموكا جس کے اس کٹرت سے ہندومحتقار ہوں ۔ آب کے مہندومحتقاروں کوسلطانی کہتنے بي - اورمشرقي بنجاب بالخصوس جالنده را ونزن كے تمام زراعت ببتيجاث مندو جوسکھ منیں ہو گئے اسلطانی ہیں۔صلع جالندھ کے سرکاری گرامٹیر میں لکھا ہے: "اجمالی طور ریسندوآبادی دوجھتوں میں تقسیم ہوسکتی ہے ۔ گرو کے سکھ يعنى بسكيم اورسلطاني جوايك مسلمان بيرك بحص سلطان سخى سروريا لكحددا تاتجي كيفيس ببرويس موص ١٢١) آميجيل كراكها هي زراعت بيشيم ندويك مي سلطانیوں کی اکثریت ہے اور ان میں کئی جمار بھی ہیں۔ ان کا بیان ہو کیا ہے۔ اگروہ گوشت کھائیں توصرف حلال کیا ہُوا گوشت کھاتے ہیں ۔ وہ سکھوں کے خلاف عُقد كرّت سے بيتے ہيں - اور سرك بال حس طرح جا ہي ركھتے ہي -

التيرفوط صوره من الما خارع من الما جا آله جديد مي بي سير شمار المعلقاتي جريري الما يحري كملاتي بين المرجب بير قافط يا سنگ و معول جات بوئ المرجب بير قافط يا سنگ و معول جات بوئ و بال بجر سميت قافله در قافله شام بوت بير مي قام كرت بين تويمان مست برا اميله لگرا جد و دريا سه دار ك ام سي مشهود بين - بيميله دو تين دوز تك دستا بيد بيرس مين بزارول افراد جست مين برا دول افراد جست البيت بين - بي دريا و است مين مكون يا )

### 14

ان کے دیبات میں کاؤں سے باہرسلطان کی زیارتیں ہوتی ہیں ۔ آٹھ یا دس فٹ کے قربب اُونجی جوڑی اور لمبی مجن کے اُوبرایک گنید ہوتا ہے اور میار كونول برجيوك جيوك بينار بوتے بين - برجمعرات كوريز بارت مات كى جاتى ب اوردات كويراغ جلائے جاتے ہيں يجعوات كواس زمارت كالمهان بومسلمان اور بجراتی وم کا فرد ہوتاہے گاؤں میں ڈھول سے کے جاتاہے اور نازاكتھىكرتا ہے "١ حر١٢٨) صلح لدُها ندكے كر ميرمين تجي اسى طرح كانداج ہے۔" ابھی نک برتحقیق منیں ہوسکا کرسلطان سخی مرور سے عقیدیت مندی اس ضلع مبن كب شرمرع بهو لي ييكن كهاجا ما الصي كرجاف كرنشة مين جارسوسال میں برعفائدا بینے ساتھ لائے ۔ بیرامرا غلب ہے کرسلطانی عقائد میٰدرھویں سولهوب صدي كے درمیان مغربی سنجاب سے مشرق كى طوت بھيلتے سمير اور گور و گویند سنگھ کے زمانے میں قریباً سبھی جامل سلطانی تنقے کیبونکہ ہو ہندوسکھ موسے تنے وہ بھی سلطانیول میں سے تنے ۔سُلطانی ظاہرا عام ہندوؤل کی طرح شو ہا دلوی سکے مجاری ہیں ۔ نیکن جمہور کے ہندومذہب کی یرامتیازی خصوصتبت سے کربراوراس کے بیرخاندنے محسوس ہونے کی بنا يرديدناؤل كوبالكل كال ديا ہے ال

سلطانیوں کی سب سے بڑی رسم سلطان سخی سرور کے مزاد کی زیارت ہے
ہووسطِ فروری کے قریب شروع ہوتی ہے اور تجرائی آبینے اپنے دیہات سے
قافلے لے کرڈیر ، غازی خال کا اُرخ کرتے ہیں ۔ سکھوں کے جدِ مِکومت میں ہوان
ساون مل نے جو ملتان کا گورنر تھا یہ جاترا بند کرنے کی کوسٹ ش کی اور تمام بندول ا کو جو سُلطان سخی سرور کی زیارت کو جاتے ہے فی کس سور و بہی جُومانہ کیا ۔ لیکن
اس سے بھی مُحتقد نڈرے اور انبیویں صدی کے اخیر تک جب گدھیانداور
مال ندھر سے گزیر مرتب ہوئے ۔ سُلطانی ہند و اپنے عقاید میں مُستحکم ہے ۔
مالکن مُستنے میں آیا ہے کہ اب کچھ عرصے سے ان میں باقا عدہ بمکھ ہوجانے کا

## رجان دورور میں اور شایر جالند مر۔ کدھیانہ اور دوسرے مشرقی اصلاع میں ان کی تعداد کم ہوگئی ہو!

بررگان دگیرا

ان کے علاوہ لاہور کے کئی علما و مشائے کے نام ملتے ہیں مشلاً سید اسمہ توخنہ تریزی ٹم لاہوری ۔ آب کا وطن تریزی تھا ایکن وہاں سے تشریف لاکر محلہ چہل بیبایں لاہور میں اقامت اختیار کی یہ ہزار ہا طالبان حق را بحق رسانید و خلق کثیر ازاں پرروش خبمیر بہرہ مند و نیا و آخرت شد " آب سائے ہم میں انتقال کرگئے ۔ ان کے علاوہ سید تیجوب صدر دلیان زنجاتی کا نام بھی ہلسا ہے ۔ آب صاحت مرمین ترکستان سے لاہور تشریف لاسے ۔ اس زمانے بیں بہرام شاہ غزنوی ہندورتان کا بادشاہ کھا اور لاہور کا حاکم طغرل تھا ۔ وہ بہرام شاہ غزنوی ہندورتان کا بادشاہ کھا اور لاہور کا حاکم طغرل تھا ۔ وہ آب کا بڑا معتقد ہوگیا اور بہت سے لوگ آب کے مربیہ ہوگئے ۔ مشہور ہم کے حرب نواج بزرگ تشریف لائے اور لاہور میں حضرت داتا گئے بخش کے مزاد پر مسمحت میں ہوئی ۔ آب کی وفات سے نواج بزرگ تشریف کے اور سید جھوٹ کے درمیان بڑی دوستی بیدا ہوگئی ۔ آب کی وفات سے نواج میں ہوئی ۔

ایک اوربزرگ شیخ عزبزالدین می لا بوری عضے - آپ کا وطن بغدادتھا۔
لین بارہ سال مکہ معظم میں مقیم رہے ۔ اس بیے بیر می کے نام سے مشہور میے ۔
سامی میں میں لا بور تشریف لائے ۔ اس وفت لا بور میں غزنویوں کی حکومت
معنی ۔ لیکن سلطان محر غوری بنجا ب میں آگیا تھا اور لا بور کا محاصرہ کررہا تھا۔
لا بور کے غزنوی حاکم خرو ملک نے آپ سے دُعاکی درخواست کی ۔ آپ نے فرایا کہ ایمی جندسال تمصیں امان ہے ۔ اس کے بعد لا بور میں غورلیل کی حکومت

#### M

ہوجائےگی۔ چانچرایساہی ہُوا۔ سُلطان شہاب الدین لاہور کا محاصرہ ترک کرے سیالکوٹ کی طرف متوجہ ہُوا۔ اور حجرسال کے بعد بھرلاہور اگر اس مُقام کو فع کیا۔ شیخ عزیز الدین جبیس سال مک مصرون ہدایت رہے اور بڑی فلقت آپ سے فیصلیاب ہوئی ۔ آپ نے سٹالٹ بھر بیں رحلت کی ۔ فلقت آپ سے فیصلیاب ہوئی ۔ آپ نے سٹالٹ بھر بیں رحلت کی ۔ اس نرمانے میں صفرت سے لاہور اسی زمانے میں صفرت سے برم محقا لاہور می کے والد خوارزم سے لاہور تشریب لائے اور مقبولِ عام ہوئے ۔ ان کی وفات کے بعد محفرت سید محقا ان کے جانبی آپ کی بان کے جانبی آپ کی بان کی وفات کے بعد محفرت سید محقا میں اس قدر شیری اور ملاوت تھی کر لوگ آپ کوسید مرحقا بھی شیری کلام سید کھنے میں آپ رسمتے تھے وہ محتر بھی سید محقا میں آپ رسمتے تھے وہ محتر بھی سید محقا کے نام سے مشہور ہوگیا ہے ۔ آپ سے سے تھے وہ موات بانی ۔

Presented by: jafrilibray.com

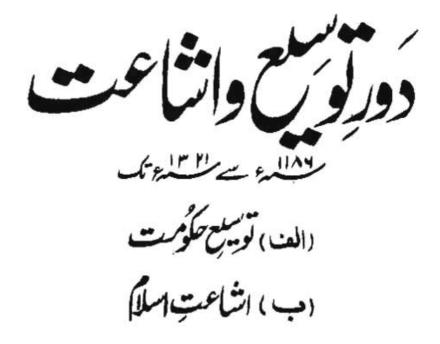

Presented by: jafrilibray.com

19

# دور توسیع واشاعت تربیع حکومت توبیع حکومت

مسلطان عزال موم فروس المستده اور ملتان كاعلاقه تومسلمانول المسلطان عزال من مسلمانول المسلطان عزال من مسلمانول المسلطان عزال من مسلطان عن المسلمان المسلمان

محکرین فاسم کے قریباً بین سوسال بعد شکطان محمود نوی نے سرزمین مند
میں قدم رکھا اور فتح ونصرت کے گھوڑے وُور دُور ک دوڑائے لیکن محمود
کی نگاہ کو میں کدوں کے زروج اہر نے نیم کوئی محفوس فائدہ نہ اُٹھا یا اور گجرات کوئی است سے سوائے جمع اموال کے کوئی محفوس فائدہ نہ اُٹھا یا اور گجرات کیے وہ توج نہ اُٹھا یا اور گجرات کیے وہ توج دہ نمالی ہندائتان کیے میں وہیع اسلامی حکومت کی داغ بیل نہ ڈالی ۔

میں وہیع اسلامی حکومت کی داغ بیل نہ ڈالی ۔

محمود کے والدامیر بھین نے فتح ہندوسنان کاراستہ ابک حدیک اس کر دیا تھا اور را جاہے پال و شکست دے کر کابل اور بینا ور میں اسلامی حکومت قائم کر دی تھی محمود کی حیرت انگیز کامیا ہوں کا عملیٰ متیج فقط اتنا ہوا کہ لاہور اور اس کا گردونواج غزنوی حکومت کے زیر ٹیس آگیا۔

محمود کی مسلسل فتومات نے راجپوری کاشیرانه بالکاشنشرکر دیا تھا۔ شروع شروع میں توجے بال کی خما ثب میں سارے ہندوستان کے راجے مہارہے

جمع بوجاتے تھے لیکن بعدیں حس مهارا جے کے خلاف سلطان براھا فی کرآ اسيركسي طرمت سعه مدونرملتي اورتعبض حبكه توسلطان كاابسا رعب جيبا بابكواتها كه اس كى آمركى خرشُن كرسي راما والاسلطنىت يجيعوث كر فرار بهوجا نا - ابسي صالت میں اسلامی حکومت قائم کرنا آسان مخفا ۔ سکین بینہ ٹواا ورمجمودیکے آخری حیلے اورسلطان محمدٌ غوري كي آمد تك د وصديا س گزرس - ان من راجبوتوں كوايك بار تحيرا بنا نظام مُستَحْكُم كرينے كامو قع بل كيا -ابك دفعه توان كي انني تمبّت برهي كرا تضول في المرور بر تمله كريك غزافري حكم إن كونكا يض كي كوست ش كي اور بهب ساف المام میں سلطان معز الدین غوری نے دوسری مرتبہ بریھوی راج سے ستگ کی تو اس کے متقابعے میں ایک سونچایس راجیوٹ راجے جہاراجے تھے! بجس مردمجا مدسنے شمالی ہندوشان کے عسکری نظام کو تھے درہم برہم کیا اورصرف تخربب بربری اکتفانهیں کی بلکہ اس کی جگہ اسلامی نظام حکومت کی مُستحكم بنيادي قائم كين اس كانام مختفورتي عقا- وه محمود غزنوي جيبا كاميا سيرسالار ننرتقا لبكن كيركثركي مفتبوطي اورعقل وسمجدمين اس سع بشره كريخفا -است كئى دفعه سريم يتول كاسامنا كرنا براسكين وه ان سيم سراسان نهروتا -ايسيم وفعول يراس كى لمندتمتى اورقابلبت قابل دبديقي ع گرىبىپىتى برسى بىست نگردى مردى! اس کی تمت اورخوش تدبیری سکست کو فتح میں بیل دیتی اورا بنی شکول باورو

له سلطان کا نام محکر بھا۔ تخت نبشینی کے بعد اس نے مخورالدین کا نقب اختیار کیا۔
اس بیے صبح طور براس کا نام سلطان معزالدین محکر غوری ہونا چاہیے یمکن چو کہ اسا آ انا ہزادگی

میں شہاب الدین میں کہتے تھے اور ملکت مہندیں اس کی اکثر فتومات اس زمانے میں ہوئی جب
وہ ابھی شاہزادہ و تقاادر ا بنے بڑے میں کھائی سلطان غیاف الدین غوری کا نائب تھا۔ اس بلے اس بلے اس بعن ماریخوں میں شہاب الدین غوری کا ترجہ از میجرود کی موہ موہ بھن ماریخوں میں شہاب الدین غوری کا ترجہ از میجرود کی موہ موہ بھن ماریخوں میں شہاب الدین غوری میں کہتے ہیں۔ (ملا مطلم موه تعانب نامری کا ترجہ از میجرود کی موہ موہ بھن

### Presented by: jafrilibray.com

سلطان معزالدين غورى خيف نثروع سير بندوستان ميں حكومت قائم كرنے كانواب و كميعا كھا - اس مقصد كے بيے سرحد برجومسلمان رياشيں تقس ان برقبعنہ حمانا منروری تھا ۔ جنانچہ اس نے غزنی کی فتح کے بعد کلیّان 'اہیہ اور لا وربرقبضه كرايا - اس كے بعد مجتناته وكا قلعه فتح كيكے بيال اپني طرف سے حاكم مقرّركيا - وه اس فق كے بعد غزنی وائيں جار اعظ اكرسرحد كے سردار كى عرصنى بنجي كراجميرا وروبلي كاراجا بسيشمار فوج كيے ساتھ تحشنگرہ كومسلما يوں سے مجفو انے کے دلیے آرہ ہے۔ اس کا تدارک لازم سے در نہ جوسلمان و ہامقیم ہی مارے جائیں گئے ۔سلطان کے ماس بُرری فوج نبھتی ۔سکِن بطِنگہ ہ کے سلماراً کھ كاخبال كديم أس ف وراً تشكركوروك كرأس طرف كارُخ كيا - عدهرس پر مختوی راج آرہا تھا نیم سے بچردہ میل دُور تراینَ (موجودہ تراورُی اکے قربیب دونوں فوج ل کامنقابلہ بُوا۔ راجبُوتوں نے اس زورسے حملہ کیا کُرسلمانوں كى منعيں مجركتيں اور افغان اور خلجى سبيانى مبدان سے بھاگ نكلے۔ سلطان نے رہی سی فرج کوسمیٹ کرمھر بلد کیا اور کھوڑے پرسوار ہوکہ اس جكه جامينيا جال بي تقوى راج كاسبيرسالار كهاندس رآو بالحقى برسوار وج كى كمان كرر ما تقا يسلطان نے نيزے كا ايك ايسا واركيا كم كھا ندے داؤكے كيُّ دانت گرشخ بنجن اس في مجاني تعلمين كيُر تي اورتيزي د كهاني -سلطان كورخم كارى لكا اور ومحملا كر كهورك سے كرنے سى والا تھا كرايك باو فاغلام ليك كر بيجيع بالبيمااور كهوري كوار اكرنطون ساعاث بوكيا - بحي كمجيكمان سايي له سلطان موالدين تحفيد مربياني من ماكام را يني سلماندن كرتمت ورقابيت كاغازواس لكايا عامكما م كرجب بيتقوى لاج في ترائين كي ميدان مين فتح يا ن كي معدم بناه وكام كام كام كام ترقلو كع ملكم قاصى منبياء الدبن في ١١ مينية تك اس كامقالد كيا اورتب جاكر قلعفالي كميا - (كيرز برطري)

لاہور میں جمع ہوئے اور سلطان بھی وہاں کئی ہضتے صاحب فرائش رہا۔

تنمالی ہندوستان کی لڑا بُول میں یہ بہلا اہم موری تقاجی ہیں مسلمانوں کو ہزیمیت نصیب ہوئی تھی ۔ محد غوری کواس کا بڑار کئی ہوا ۔ اس نے غزنی بنج کر ان امراے غور و خلج پر جرمیدان غزاسے بھائے تنظے ۔ بڑا عقاب کیا ۔ ان کی گرد نوں میں بجرسے بھوئے تو برے نکائے اور شہرغزنی میں انحیس مشل گردوں میں بجرسے بھوئے تو برے نکائے اور شہرغزنی میں انحیس مشل گردوں میں نے دیمی اس نے اپنے بہتے اور نہ ہی شلبستان عیش میں کہ ایک سال بھر دور سے جملے کی نیادی کر تاریح ۔ جب ہندوستان دوانہ ہوئے کا وقت آیا تو اُن اُمراد کو جن سے بربرغتاب بھا اور جن کو دربار میں آنے ہوئے کہتے پر نادم بھے اور اُن موں سے بربرغتاب نظا اور جن کو دربار میں آنے تصمیس کھائیں گراب میدان میں بڑھ نہیں دکھائیں گے ۔ جبانچ جماع غوری اُرک تعمیل کے تیادی اور سا اور ان کو اے کر تعمیل کو ایک کو دست زیادہ سوار وں کو لیے کر تیادی اور سان دوانہ ہوا ۔

ابکباری برای کے مقام پر حرب وضرب کامیدان گرم مگوا۔ اس وقت
پر تقوی لاج کے ساتھ سادیے شمالی مہدوستان کے داجیوت راجے اور ان کی
بین شمار فوجیں تقیں اور وہ مارنے یا مرجانے کی شمیں کھائے ہوئے تھے۔
لکی غوری کی شاندار قیادت کام آئی ۔ ایک تواس نے مخالف فرج پر اس
وقت مملم کیا جب وہ ابھی تیا رملکہ توائج فروریہ سے فارغ نزہوئے تھے۔
دوسرے جب داجیوت اس ابتدائی سراسیگی کے بعد میدان میں آگئے اور لڑائی شروع ہوئی توسلطان کے حکم کے مطابق اس کی فوج فیجے میں ان کی صفیں
مرسم برسم ہوئی توسلطان کے حکم کے مطابق اس کی فوج فیجے میں ان کی صفیں
درسم برسم ہوگئیں ۔ اس وقت مسلمانوں نے ملبط کر مجروتوں پر جملہ کیا۔
درسم برسم ہوگئیں ۔ اس وقت مسلمانوں نے ملبط کر مجروتوں پر جملہ کیا۔
درسم برسم ہوگئیں ۔ اس وقت مسلمانوں نے ملبط کر مجروتوں پر جملہ کیا۔
درسم برسم ہوگئیں ۔ اس وقت مسلمانوں سے ملبط کر مجروتوں پر جملہ کیا۔
درسم برسم ہوگئیں ۔ اس وقت مسلمانوں سے ملبط کر مجروتوں پر جملہ کیا۔
درسم برسم ہوگئیں ۔ اس وقت مسلمانوں سے علی دو تھی میدان کارزار میں آئی

Presented by: jafrilibray.com

95

اورراجیوتوں براس رور کے حملے موٹے کران کے باؤں اُکھڑ گئے اور میلان غوری کے مائقدرہا۔

اس فتح نے ستمالی مند کے دروازے مسلمانوں برکھول دیے اور دہل ادر اجمیر کی حکومت سلطان مخرخوری کے باتھ آگئی۔ ( سروع میں آوخل گزاری کے عوض پر ریاست برقرار رکھی گئی یکی جب ساق الدہ میں راجانے انحران کیاتوریاست کا الحاق کرکے اسے مقبوضات اسلامی میں شامل کرلیاگیا) تراش کی رطانی کے بعد سلطان غزنی وابس چلاگیا اور ہند وستان میں قطب لدین یک کو ابنا نائب مقرد کیا ہیں نے فتوجات کا برسلسلہ جاری رکھا۔ اور مفتوج علاقے میں نظم ونسق قائم کیا۔ دوسال کے بعد سلطان بھی آیا اور قنوج کے طاقت ور راجا جے بیند کو شکست دی۔ اس دوران میں قطب الدین ایک نے طاقت ور راجا جے بیند کو شکست دی۔ اس دوران میں قطب الدین ایک نے گوان گوالیار ' بیانہ اور نجتیا رطبی نے بہار اور بنگالہ فتح کرکے اسلامی حکومت میں شامل کرور ہے سان اور نجتیا رطبی کھو کھوں نے بہاد اور بنگالہ فتح کرکے اسلامی حکومت میں شامل کرور ہے بیان اور نجتیا رطبی کھو کھوں نے بہاد اور بنگالہ فتح کرے اسلامی حکومت

سله برقوم بقول فرنستهم دریا سے نبلاب (سنده م) اور شوالک کی بہاڑیوں کے درمیان استی بھی بیکن ان کی تاخت و تاراج کا دائرہ بڑا درمیع بھا مسلمانوں سے انحیس خاص طویہ علاوت بھی جرمسلمان انحیس بلتا اسے طرح طرح کی لکا لیف دے کر مارڈ الیتے۔ بالخصوص ان سلمانوں کو جرمسلمان کی طوف سے بیشاور اور اس کے گردونواح میں مامور بھتے وہ آتا کہ درفت ندکر سکتے تھے۔ کھوکھ وں کا کو ٹ تنگ کرتے کہ وہ بغراخت بیجاب کی طوف آمد ورفت ندکر سکتے تھے۔ کھوکھ وں کا کو ٹ دین و مدیب نہ تھا ۔ وُختر کُشنی ان بیس عام بھی ۔ جب کسی کے گھر بیٹی بیدا موتی تو وہ اسے اپنے درواز سے برلاکر آواز دیتا کہ کو لی سے جو اس دُختر کو اپنی زوج ہے۔ میں قبول کرے اور قبال کر کی اسے بواس دُختر کو اپنی زوج ہے۔ میں قبول کرے ۔ اگر کو ٹی شخص قبول کرتا تو اسے لوس کی دسے دیتا۔ ورزم اسے ہلاک کر دیتا ۔ ایک عورت کے کہی کئی شوم ہوسے تھے اور قاعدہ نخا کہ جوشو ہراس عورت کے پاس جا اگر و درواز سے برا بینا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شو ہر بریوشان د مکھ کر ملیٹ جا ئیں۔ یہ درواز سے برا بینا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شو ہر بریوشان د مکھ کر ملیٹ جا ئیں۔ یہ درواز سے برا بینا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شو ہر بریوشان د مکھ کر ملیٹ جا ئیں۔ یہ درواز سے برا بینا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شو ہر بریوشان د کھو کر ملیٹ جا ئیں۔ یہ درواز سے برا بینا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شو ہر بریوشان د کھو کر ملیٹ جا ئیں۔ یہ درواز سے برا بینا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شو ہر بریوشان د کھو کر ملیٹ جا گئیں۔ یہ

خودم بندوستان آگد ایمضین سکسست فاش دی - پربخاوت فروکریکے سلطان ایس جاریا بھاکر دریا سے جملم کے کنارے ایک اسم یعیلی فدا بی نے اسے شہید کر دیا ۔ طبقات ناصری کامصنف اس سانحہ پر لکھتا ہے : ۔ " شہادت آل پادشاہ در تاریخ سخش صدو دو لود ۔ بمدریں سال ول قیامت علامت ظام شد۔ وآن خروج جنگیز خان خل بود و خروج ترک پس معلوم شد کہ آن پادشاہ در دُنیا در بندمیکم اسلام بود چیں اوشھادت یافت در قیامین بازشد "

القرنوط صنى ب<u>ال</u> ) بماعت مسلمانول كي عقوب كوثواب غطيم كا دريع مانتى عنى ليكن سلطان محمرً غوری کے آخری آیام میں ایک سلمان ان کے درست طلم میں گرفتار کوااوراس نے الل سلام کے طور طریقے اِس طرح بیان تھے کراس فیلے کے مردار کولیند آئے اور اُس نے اُس مسلمان سے بُرِیجیا کہ اگر سی سلطان محد غوری کی خدمت میں صاحر ہوکرمسلمان موجاڈں تروه ميري سائق كياسلوك كري كا -اس سلمان اسيرن كهاكريتين ب كرده مراعاً شامان روار کھے گاا دراس کوسمتنان کی حکومت تجھیں سونی دے گا۔ بنائج اس اسپرنے ایک خطاس سروار كى حرضالاتنت كے سائقہ سلطان كى خدمت ميں تھيجا - وہاں سيخلعت فاخرواور كمرىندم مصتع أل رئيس كے بيدارسال مونے -اس بروہ سروارسلطان كى خدمت بي ماضم موااوراطاعت اختيار كريماس كوستان كى مكوست كافرمان حاصل كيا خود تحبي سلمان تبوا ور دورس كه وكور كويسي مسلمان کیا لیکی حولوگ دور کے علاقوں میں دھتے تھے اینے رُانے طابغوں پرقائم رہے بلکہ غورى كے أور بھي مانى دسمن موگئے - (مخص از فرشتہ جلدا قال م ٥٩ - ٢٠) تاريخ الغي مي لكها ب كربب التهدي الطال في غوري كونوارزم مين سكست بولي تو شمال مغربی ہندوستان میں مشہور موگیا کہ وہ ارمانی میں کام آبلہے۔ جیانچ کھو کھروں نے بغاقين تروع كس اوران كاراجا بومسلمان موكياتها محرسه خيرمسلم بوكيا -كهوكه الدركهم بولعض تاريخ ل مي خلط ملط موسكت بين وومختلف فيبيلي بن-اب كموكدرا وترخوشاب كعملاقين بالضجاتين -

سلطان محد غورى كى وفات سے اسلامى مهند وستان كو جرنقصان بهنچا وه مختاج بيان نهيں يكن اس ملک ميں سلطان كاكام ايك حد تك محمل بو حيات اسلامى مناج بيان نهيں ميكن اس ملک ميں سلطان كاكام ايك حد تك محمل بو حيات اسلامى جب سلطان شهيد مجواس وقت قريب قريب ساريے شمالى مهند وستان بإسلامى برجم له راد بانخا - اور قطب الدين ايب - محمد بن بختيار خلجى - التحمش - نام الدين تباع برجم له راد باختا - افسول محاسلطان ايك السائلة خب كروه جبور كيا نخا بو اس كاكام جارى مركم سكتے نفتے -

سلطان کے اولاو زینہ کوئی نہ تھی ۔ فقط ایک لڑکی تھی ۔ حب اس کے درباری اس بات پر تاسف اورسلطان سے ہمدر دی کا اظہار کرنے تو وہ مسکر ا دیبا اور کہتا کرمیرے اشنے غلام ہیں جفییں میں نے ببطی کی طرح یالا ہے اور بن کی تعلیم و ترمیت پرئیں نے بے تعدم خنت کی ہے۔ وہ سب فرزندوں کی طرح میرانام روشن کریں گے !

فراً سے تعالیے کی نظروں میں سلطان کی ممنت اور دُوراند شی مقبُول ہوئی اور اند شی مقبُول ہوئی اور اند شی مقبُول ہوئی اور اس کے علامول وہ کار ہانے مایاں کی جو ببطوں سے جو ببطوں سے جو ببطوں سے جو ببطوں سے جو ببطوں آتے -ابھوں نے خاندان علاماں کی مبنیاد ڈالی اور مہندوں سال میں سلطان کا کام جاری رکھا -

سلطان کی اور مبت سی نئی ہیں کے علاوہ اس کے دووصف خاص کے برتعربی سلطان کی اور مبت سی نئی ہیں۔ وہ مبندوستان میں اسلامی حکومت کا بابی نقا ۔ لیکن اس کے باوجودیماں کے باشندوں کے خلاف اس کے دل میں عناد۔ خفارت اس کے باشندوں اس نے بہت سی لٹرائیوں میں ہندورا جا وُں کے اور تعصیب کا کوئی جذب ہن تھا۔ اس نے بہت سی لٹرائیوں میں ہندورا جا وُں کے ساتھ مل کرکام کیا ۔

بنجاب کی اکثر لطائیول میں تموں کو تمیر کا مہند وراجا اس کے ساتھ تھا مند و تاریخ نگار ککھتے ہیں کہ ترائن کی دوسری لڑائی میں جب پر بھوی راج کو شکست فاش ہم نی توقیقہ کا طافتور راجا ہے چند سلطان محد غوری کے مہلو بہلو 94

صعت آرائقا یسلطان نے اپنی فتوحات کے بجدیمی بیاں کے ہندوخاندانو<del>ں س</del>ے دوستی اور مهروم روست کاسلوک کیا - بریمقوی راج کوشکست دینے کے بوئرلطان نے اجمری حکومت برحقوی راج کے بعیا کوبونب دی سکی حبب اس کے جحلنے ہوترائن کی شکست کے بعدالور کی بہاڈیوں میں جامجھیا تھا اجمیر پر حملا کرکے اپنے بھتیجے کو نکال دیا توسلطان کے ناشب قطب الدین ایک کو مجرسے اجمر فتح كرما برا اور اس وقت وياں ايك مسلمان كورندم فرر مموا۔ ہندو تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ ترائن کے معرکے میں ہے جیند آخی کی يريقوي راج سيےعداوت تھی'مسلمانوں کا ٹنرکیپ کارچھا۔ سکن بہی نذکرہ نگار الحقتے ہیں کہ اس کے جندسال بعدوہ قطب لدین ایک کے خلاف ممل کرنے والانتقاكم مخلفوري اورابيك نے اس برحمل كركے اسے سكست دى ليكن قنوج اس کے بعد تھی ایک مرت تک راجا ہے جید کے خاندان کے ماس را ڈاکٹر تاراجنداین مختصر تاریخ اہل ہند'' میں تکھتے ہیں :۔۔ "اگرچ قنوج کے راجا کو محر غوری نے شکست دی لیکن جے جند کے وارث التمتش كے وقت تك اس شهر مرجكم ان رہيے وہ مسلمان شهر لول سےایک طرح کا جزید لیتے عقے بعید ترشکا ڈیڈ کہا ما اتھا " سلطان محدٌغوری کی مُعتدل مزاجی اورمحدٌ بن قاسم کی طرح مملی رسُوم و آئین کے یاس کی ایک دلحیب یادگار اس کے تعبض سنگے ہیں۔جن برسرون اورعبارت مندى زبان ميسيعے اور حن ميں سے تعبض سكوں برسلطان كے ساتھ بیقوی راج کا نام درجے! سلطان کی دومری بڑی خوبی اس کی وفا داری تقی۔ مندوستان میں اکثر فتوحات أس رمانے میں مہوئی جب افغانسان کے تخت براس کا بھائی سلطان

اے ملاحظہ بوطنعات نامری کے اگریزی ترجم برمیجردور فی کا ماشید

غیاف الدین فوری ممکن محقا - اور محمد غوری ایک طرحسے اس کا مائب اور سبيرسالار عقاء اگر نود مختاري كي موس السي للجاتي يا مندا ورغفته طبعيت بر غالب آجاماً تومخرغوری کے دیسے اپنی باوشاہست کاعکم بلندکرنامشکل نہ مختا۔ (ادرسلطان ممود غرفوی کے بیٹے اور بعد میں مغل شاہزاد سے بھائی مجھائی مونے کے باوج وجس طرح آبس میں اوسے ہیں اسے دیکھ کرکسی کو اس قعل برحرت نہ موتى!)لكن محد غورى كاروبرايك وفادار حرنيل اورمحت بعرب بهان كاربا-اس في بيشداي برس بهاى كر مرتب كاخيال ركها يمام مهول اورمكى امورمین اس کی خواہش کی بیروی ہوتی - رقرائیوں میں جومال علیمت باتھ آتا، اس میں سے قیمتی تحفے (مثلاً فرماز واسے قنوج کے باعثی اسلطان فیالدین غوری کونذر محت یخیات الدین سندوستان معی نہیں آیا - سکن اس سے محالی م نے اس ملک میں اس طرح اس کا بھرم رکھا مرا کھا کا تھا کے قطب مینار برسلاطین بند ودبی کی جوفرست کندہ کی گئی۔اس میں ساسے اور اسی کا نام ہے۔اس کے علاوہ بحب غياث الدين كي وفات موتى اورسلطان محدّغوري اس كأجانشين مُوا تو نة بادشاه في ابين بها في كواحقين اورقبيله دارون كالورا يوراخيال ركها. سلطنت كے وسیع خطے الحنیں نیابت اور حكم انى كے اليے و فيے اور ان كا وسى اوب واحترام فالم ركها بوسلطان غياث كي رَند كي مي الخيس مافيل تفاء سلطان مخدغوري كيراس وصعب وفاداري ادراخلاتي شرافت كانتيج تقاكه اس کے امبراور ترنیل بھی اس برجان دیتے تھے اور حس طرح ایک معادت مند بيناا بن باب سداورايك عقيدت مندمريد ابن بيرسدارادت وعقيدت ر کھتاہے۔ اسی محبّت وعقبدیت سے وہ اپنے بادشاہ کودیکھتے۔ بلکرانی کامیابوں اورفتومات كوسلطان كى كرامات متمحقة اورايني تسكست كوئمين سلطاني سے محروم مرح اف كانتيجر- اس كى ايك وليب مثال محكر بن مختيار ظلى كيد اس كى ايك وليب مثال محكر بن مختيار ظلى كيد اس كى آتى ہے بوا بنے زمانے كاشا يرست من جلا جرئيل تفاءاس في بهار اور بنگا له

41

کے وسیع علاقے اسلامی حکومت میں شامل کیے۔ برنگانے کی راجدھائی اس فے مسلطان قطب الدین ایب کے مسلطان قطب کی دراہِ فرارا ختیار کرنی پڑی لیکن ہے ولیے بھا آور دبگالہ کی کرنی پڑی لیکن ہے ولیے آسام میں کام وب کا علاقہ فتح کیا اور کھر اس راستے فتح کے بعداس نے پہلے آسام میں کام وب کا علاقہ فتح کیا اور کھر اس راستے سے تبت پر بڑھائی کی لیکن راہ کی وشوار گزاری ۔ بہاڑی قبیلوں کی مزاحمت اورسائھیوں کی آرام طلبی کی وجہ سے یہ ہم بالک ناکام رہی اور فحد بن بختیار فلمی تعکاؤٹا فقط چند بم اس کے اتلاب جان کا خلمی مروار کو بڑا صدومہ بھرا اور وہ بالآ تر اسی غم میں گھل گھل کر مشرقی بنگال میں مقام داد کورش پر اصدومہ بھرا اور وہ بالآ تر اسی غم میں گھل گھل کر امشرقی بنگال میں مقام داد کورش پر اور فائے پاگیا ۔ لیکن نذکرہ نگار تھے ہیں کہ وہ امشرقی بنگال میں مقام داد کورش پر ) وفائے پاگیا ۔ لیکن نذکرہ نگار تھے ہیں کہ وہ

مع عام کتب تواریخ میں محد بن بختیار خلجی کی نتح کامروپ کاذکر نہیں ہوتا۔ دیکی برنل آ من رائل ایشیالک سوسائٹی بنگال میں آسام کے ایک گریز افسر نے نامیا ہیں میں ان مقامات کی تھنے جماں سے محد بن بختیار خلجی کالشکر گرز انتقا اور تا بت کیا کہ بیسب کچھ کامروپ کوزیر کرنے کے بعد ہی ہوسکتا تھا۔ اس کے بعد بیرافر کھھتا ہے کہ اگراس بات کا خیال کریں کہ اس نرمانے میں ابھی گولہ باروو کی ایجاد نہوئی تھی اور اسلی کے کھافل سے جملہ آورول کو مقامی انتقال کریں کہ اس رمانے میں ابھی گولہ باروو کی ایجاد نہوئی تھی اور اسلی کے کھافل سے جملہ آورول کو مقامی انتقال کے بہار کوئی وقت سے کامروپ برکوئی وقت مصل نہ تھی۔ قربا وجود کی تبت کی ہم ناکام دہی ۔ دیکن جس طریقے سے کامروپ کی بہار لیول اور وشتوار گرزادر استوں سے خلجی ابنا شکر سے کرگیا ۔ اسے دیکھ کر شندوستان کی بہار لیول اور وشتوار گرزادر استوں سے خلجی ابنا شکر سے کرگیا ۔ اسے دیکھ کر شندوستان کے ابتدائی مسلمان فاتحین کی توش تدہری 'مستعدی اور سیست بر آ فرین سکھ لیز نہیں رمانے اسکتا "۔ ( جلد نہم شمارہ ووم )

ک آج محدان بختیار خلمی کامزار تلاش کرنا ناممی سانطرا آئے بیکی دیوکوت میں اس کے مرتبط اللہ کا ایک کتیار خلمی کامزار تواری ۔ ملاحظ ہوا مرتبط اللہ کا ایک مرتبط اللہ کا ایک موجود ہے ۔ ملاحظ ہوا [Stadies in Sund Mushin History by Hodi wala P209]

ان سخت الدسيول كى كھرى ميرى كهاكر تا سخاكر كيا بُواكر مجدر بدقيه متى إس طرح غالب آرہى ہے -كيا خدا نخواسته سلطان محد غورى كوكونى كہى طرح كا صاد ته پين آيا ہے ؟

اورامرواقعی بی بخا کرسلطان مختر غوری نے اسی روانے میں شہادت بانی ؟

خوری کی وفات کے بعد اس کے ترک افسروں نے وہ مختر فوری کی وفات کے بعد اس کے ترک افسروں نے وہ مختر فوری کی وفات کے بعد اس کے ترک افسروں نے وہ مختر فوری کا فلام ان کا بادت اور فاندان غلامان کا بانی ۔ یہ مجمع ہے کر اس سے پہلے البتگین اور بہتگین کی مختر منظام سے الکون انفول نے ہند وستان میں مجمع کومت نرکی۔ ہند وستان کا بہلا خود مختار بادت او فطب الدین ایب تھا 'بور سالہ من منہ منہ وستان کا بہلا خود مختار بادت او فطب الدین ایب تھا 'بور سالہ و منہ کے میں ایک من اور سالہ اور منہ کی اور سالہ او میں ایک منہ وارت کے میں جانب منہ وفات باگیا ۔ اس کا مزاد لا ہور میں انار کی بازاد کی تھی جانب ماد تھے سے دفات باگیا ۔ اس کا مزاد لا ہور میں انار کی بازاد کی تھی جانب ماد تھے سے دفات باگیا ۔ اس کا مزاد لا ہور میں انار کی بازاد کی تھی جانب منہ وزیرہ دلان لا ہور "کی سے حتی کا شکار ہے ۔

اس وقت مک دہلی کی باوشاہست ابھی مورو ٹی نہ ہو ٹی تھی بلکترس طرح رسُولِ اکرمؓ کی وفات کے بعید محسا یہ سنے خلفا انتخاب سکیے۔ دہلی کے بھی چیلے بادشاہ اسی طرح منتخب ہجوا کرستے تھتے ۔

قطیب الدین اببک کی وفات براس کا لڑکا آرام شاہ تخت کا دعومدار مُوا ' نیکن اُمرانے اس عہدے کے بیے التمش کوئیا اورسنا کے اسے وہ

که سلطان ممودغزنوی کے مشہور غلام اور بنجاب کے "بیکے مسلمان گورز ایازی (جوکشیری النسل کفا) قبرلامودکی کنک منڈی کے متصل اب مک موجود ہے" آگینہ تعقیقت کا ( ازمولنیا اکبرشاہ خان نجیب آبادی ) حصتہ اوّل ص ۱۸۰

تخت نشین بروا - التمش خداترس قابل اوربیدارمغز بادشاه تقبایه اس کے زمافے میں منگولوں نے ایران اور عراق میں تباہی مجانی شروع کی ۔التنمش نے ان کامقابلہ کیا اور مندوستان کواس معدیبت عظیے سے بچاہے رکھا۔ اس نے سلطنت دبلی کی بنیادیم ستحکم کسی - بغداد کے عباسی خلیفے سے مندوستان کی بادشابي كاخطاب حاصل كيااورجب ووالتستعلية مين مبل بساتوقريباً سارا *مثما لی ہند وستان اس کے فیصے میں تھا۔اس کی و فات نے بعد دس ال تک* ميركلك ميں بدانتظامي رہي اور ميك بعد ديكرے كئي بادشاه ہوئے - ان ميں سے ایک اکتمت کی بیٹی رصنی شلطانہ تھی۔ اس کے عہد حکومت میں قرمطیوں نے دہلی ر پورش کی کیکر کشنت وخون کے بعدشاہی فوج اور سلمانا ب دہل نے انحيس مار بحيكايا به

سلطاندرضيبه مندورتان كيتنها تاجدارخاتون بقى ج تخسب دبلي بردنويجال كى طرح كى مرميت كے سهارے نہيں بلكر اخود مختار انتخت بشين مولى ً۔ إس مستكربرعوام الناس كي جوراس عقى - وه عقباً مي كي فتوح السلاطين بي ويجير اوراندارہ لگائے کہ ختوق نسوال کے حامیوں کائی نہیں ' بلکہ تصعب آت "کے متعلق شریفانه طرز بخیال جاہتے والوں کا کام کس قدر مشکل ہے!

زنال جمله دروام اہرمن اند بخلالت ہم کادیست پیلال کنند نكردن توال برزنال عتماد فنشايد برآ هرمنان اعتماد وفامرد شكهم زمرمال بخاه وك درخفا بدلر از كلحن اند برخلوت دبربائيكي يمهضا برآل مرد زن رکیشنخدی کند نحصوص آنكهم خصت المرين كمت كوشك مملكت فليم كالبآكمال

نيايدوفا از زنانسيج گاه زنال در ُ للانُحِيْسَةِ ازْ كُلْمِيْنِ انْد يوننوريدنفسس زن پارسا برزن مرد اگه دستبندی کند نشاب خطرت دربرجازن است نزيير برزان تاج دخشت تهال

كحردراصل فكصنك مستعقل او بهال داری از زن نبایدنگو كمستش كندك بندايترام زن آل بركه باجرخرساز دُملم خوبش انست غنةء دوك خنبا كريش حركمين مزدبيبه عمرماغرث كه شدو فنع خاص زیے فرق مرد گله برسسبرزن خرد زان نگرد زنے کوطرب بؤید و جاہ ہم زشهوت تواندُ برآزاد كم! نرن آل بركه در برده ماشدُمِلاً بمحنت كنُدُو ئے برصح وِتَهام سرمن زود برخاك بامذ فكنه برآن زن كر در زرده مندولند ٣٤٠٠ ايومين أمرانے ناصرال*د بن حمود كوتخت نشين كيا ۔ وہ ايك دونش طب*ع بادشاه مخناء سركاري نزان كوباعقه نرانكا مااور قرآن تنربيت بكهدكر روزي كماماء سلطنت كانظم ونسق اس نے اپنے قابل وزیر (اورسٹ سر) غیاف الدین لبین كوسونب بركها كخفاء ناحرالدين محمود كيه حالات يرحصف سيرخيال مومايي كم اس کی زندگی اولیا وصلحا کے نمونے بریقی -انتظام سلطنت لبین کھی وکھکے اسے کہ رکھا تھا کہ میں نے تمھیں تمام اختیار دے دیے ہیں تم ہرگز کوئی ایسا کام نرکرناجس سے کل کوحضرت بے نیاز کے حصنور میں تمھیں اور مجھے تشرمندگی الطمانی بیسے ۔ وہ خود اینا اکثر وقت مُجرے کے اندر عبادت اور تلاوت کلام مجید میں صرف کرتا اور شہور سے کہ دربارعام کے وقت وہ شاہی لباس زیب تن کرایتا تقا- اوراس کے بعد خلوت میں جاکر بھٹے بڑانے کیرے بینے دہتا اپنا گزارہ وہ کلام مجید تقل کرکے کر ناتھا -اور اس امرکی بھی بڑی احتیاط کرتا کہ اس کے تکھے ہوئے نشخے معمولی نرخ پرفروضت ہوں اورکسی کویہ بنا نہ جلے کہ وہ بادشاہ کے <u> سکھے ہوئے ہیں</u> - بدایونی کہتاہے:۔ موسكايات وكريوريب كمشابراحوال خلفا مدانشد باشد ازونقل مى كنند" سلطان ناصرالدین کی زندگی میں ہی امورسلطنت کی باگ ڈور اس کے بابهّت وزیر بلبن کے ہاتھ میں تھی اور حب اس نے مناتسا کی میں وفات مائی تو

1.4

بلبن بغيركسي مزاحمت كيے باوشاه بروگيا .

اسلام ان کے بادشاہ ہوں کی بات المال کے بادشاہ ہوں میں ایک خاص رنگ اورشان کا بادشاہ میں ایک خاص رنگ اورشان کا بادشاہ میں ایک ترک امیروادہ تھا۔ جنگیز خاتی محلے میں گرفتار مجوال ایک بزرگ جمال الدین بھری نے بغدادیں بطور ایک غلام کے بچا و وہاں ایک بزرگ جمال الدین بھری نے اسے خریدا اور قراش کا کام کیا ۔ رفتہ رفتہ میرشکار اور امرا سے جمال کاتی کے زورے میں ایک معمولی سیای میں واخل مجوال درجو تو ناخب الممالک بن کر فوری سلطنت برحادی ہوگیا ۔ میں واخل مجوال درجو تا اللہ الممالک بن کر فوری سلطنت برحادی ہوگیا ۔ میں واخل مجوال درجو تو ناخب الممالک بن کر فوری سلطنت برحادی ہوگیا ۔ میں واخل مجوال درجو تو ناخب الممالک بن کر فوری سلطنت برحادی ہوگیا ۔ میں واخل مجود کو ناخب الممالک بن کر فوری سلطنت کے میڈوڈڈل اس کے عمد حکومت کی نسبت ایک خاص نقطہ نظر حقا جو اس کے میڈوڈل المراکا میرک خاص نقطہ نظر حقا جو اس کے امرا سے بہت کے طری کا رسے بالکل مختلف تھا اور اس نے بادشاہ کو اس کے امرا سے بہت بالا و برتر ایک مجد اگانہ سنی بنا دیا ۔

بلبن کا قرآ تفا کر ترت کے بعد خلق خدا کی خدمت کا سے عمرہ فردیم بادشاہت ہے۔ اس کے حقوق کا باس صروری ہے اور جو بادشاہ ابنا جاہ وحتم ' رُعب و دبد بہ قائم نہیں رکھتا وہ اپنے فرائض پوری طرح بجانہیں لاسکتا۔ اور اس کی رعابا بغاوت اور دُوسری خرابیوں میں مبتلا ہوجاتی ہے۔ "رعایا دی عربادشاہ ہے حرمت وحتمت وسول و مہیب زند قرباد آورد و تمرد

ك سلطان مسلطان مسالدين (التمتش) بار إبرسرج مجفت كمن مجينة قوائم خداست الله والمسكر محكم كم مرابا عوال وانعدار بزرگ كردانيدكر ايشال مراد بارم الدوم رادكر ايشال .... در درباد مبيني من ايستاده معضوندمن از بزرگی ومرودی ايشال مترمنده مبينوم ومنواهم از تخست فرود آيم ودست و باسع ايشال بربوسم ( برنی )

### 1-1

وطغیان رونماید - مندوان مرتابی باکنندومسلمانان ازکرت فسق و فجور و بسیاری زناولواطنت و شراب نورون و ناکردنی بائے دگیر بدمجنت تشوند ( ماریخ فروزشاہی مردی)

قیمن گیاسے امیروں کا قبال بار بارتھل کیا کرتا تھا۔ "ہر بادشاہے کر گرمت و شخب خود در ترتیب بار وکو کہ وسواری ونسسستن و برخاستن باداب ورسُرم انجاس و محافظت نرنماید و در جمیع احوال وا قوال و افعال و حرکات و سکنات او حیثم پادشاہی مشاہرہ نشود روسب او در دل بھایا ممالک او منقش نشود۔۔۔ و آنجر بادشاہان دا از محافظت محرمت و حشمت بادشاہی و بکول و مہمیت بار و سواری ایتمار رعایا و انقیاد متم واق مست بر از مهروسیاست و ست نہ د نہر۔ تارعب و حشمت و مول و مہمیت بادشاہ در ولی عوام و خواص و دُور و نر د یک بلاد ممالک او مقس نہ شود می رمونہ جمال بانی و مصالح جمال داری ۔ چنانچ باید و شایدگر دار دہ نشود "

( آدیخ فیوزشاہی ادبرنی طرفیق

وه خود ابنی سواری و درباراور حبن و طبوس میں بڑا استمام کرتا اور موز خین کھتے ہیں کے عبد بلبن میں جب کو کہ شاہی نکاتنا توسوسودو دوسومیل سے لوگ اسے دیکھنے کے بیسے آتے ۔ سواری جاتی توصد ہانقیب وجا وُسن ' سوار اور بیادے ' موک اور امراسا تھ ساتھ بجلتے ۔ زابل وسیستان کے دیوسکر نوجوان نکی توادیں لے کر باوشاہ کے گرد و بیش ہوتے ۔ قدم قدم برصداے بسم النداس زور سے بند ہوتی کر بازار اور حفل گرنج اُ کھتے بلکہ برنی کا بیان ہے کہ در بارشاہی میں وہ رُعب واہتمام ہوتا کہ باریاب ہونے والے سفیراور مہند دستان کے میں وہ رُعب واہتمام ہوتا کہ باریاب ہونے والے سفیراور مہند دستان کے رئیس وراجا بسا اوقات خوف سے گریٹر تے اور بے ہوش ہوجاتے !

بلبن اپنی خانگی زندگی میں بھی رُعب ووقار کا بڑا خیال رکھتا ۔ ضیا دالدین ببنی کی کو کہ بین کا مقدم مادیکے بادیا ہی کو کھتا ہے کہ ببن اپنی تمام مذت بادشاہی میں می مجلس میں قہقہ مادیکے بادیا کھتا ہے کہ ببن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سی مجلس میں قہقہ مادیکے بادیا کھتا ہے کہ ببن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سی مجلس میں قہقہ مادیکے بادیا کھتا ہے کہ ببن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سی مجلس میں قبقہ مادیکے بادین کا کھتا ہے کہ ببن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سی مجلس میں قبقہ مادیکے بادیا کھتا ہے کہ ببن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سی مجلس میں قبقہ مادیکے بادیا کھتا ہے کہ ببن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سی قبقہ میں اور کھتا ہے کہ ببن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سی تب قبلات کے کھتا ہے کہ ببن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سی تب کو سیار کھتا ہے کہ بادیا کو تعالی کے کھتا ہے کہ بادیا کہ کا کھتا ہے کہ بادیا کی میں کو تعالی کو تعالی کا کھتا ہے کہ بادیا کے کھتا ہے کہ بادیا کی کھتا ہے کہ بادیا کہ کو تا کہ کو تا ہے کہ بادیا کو تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کے کہ کو تعالی کی تعالی کو تعالی کو تعالی کے تعالی کے تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کے تعالی کو تعا

1.4

نہیں مبنسا۔ اور نہ کسی کوئجراًت ہوئی کہ اس سے سامنے قہقہ مار کے ہینے بلکہ وہ اپنے نج کے نوکروں اور خواہر ہراؤں سے بھی نوگر آنگلف اور اہتمام برتتا اور اس کے کسی خانگی نوکر نے بھی اسے کسی وقت کلاہ یاموزہ یا بجرتے کے بغیر نیر سیک ا

بوب بلبن تخت نشین مُهوا توشمس الدین التمش کے جالیس غلام تھے۔
ہوسلطنت کے سیاہ وسفید رہوا دی تھے۔ وہ حیل گان یا خواجر تاش کہلاتے
تھے اور بادشاہ کے انتخاب و عین میں ان کا ہاتھ مہوتا ۔ خود لبن ان میں سے ایک
تھا۔ سکین اس کا بادشا ہت کی نسبت ہونظر سے تھا اس کا تقاصا تھا کہ بادشاہ
امرا میں سے نہ گرنا جائے بلکہ ان سے بہرت بلندی پر ہو ۔ جنا نچر بلبن نے ان کے
اقدار کو تورد با اور جو امیر بادشاہ کے رابے کسی خطرے کا باعث تھا 'اسے جاہ و

منصب سے فروم کردیا۔ اس جمہوری دورمیں بلبن کے نظریہ بادشاہت سے انتقلات کرنے والے کئی ہوں گے (ادر سیحے بیہ ہے کہ بعض باتوں میں اس نے انتقاب ندا ندروس ختیار کی کئی ہوں گے (ادر سیح بیہ ہے کہ بعض باتوں میں اس نے انتقاب ندا ندروس خطرات سے دوجار کئی اسلامی حکومت جن دو بلسے خطرات سے دوجار مقی ان کے مقابلے کے بلیے ابک جری اور بُربہیت بادشاہ اور ایک مفنبُوط کو الیانہ پالیسی کی ضرورت بھی ۔ اس کے علاوہ بلبن کو بادشاہ کے فرائف کا مجھی اس کے حقوق کا ۔

بلبن کابہلابر اکام کاک کا اندر ونی نظم ونسق اورسلطنت کا باطنی استحکام مقا۔ کُوں تو اس کے نام کی اتنی ہمیت تنی کر سوائے بنگالہ کی بغاوت کے (جر شروع سے بغاوت کے رخم مشروع سے بغاوت کی کفرت سے بلغاکپور کہلا آئا تھا!) اسے کسی اندرو فی خراحت سے سابقہ نہ پڑا۔ نیکن طک کے عام انتظام میں بڑی اصلاح کی ضورت تنی ۔ ابتدائی اسلامی حکومت میں نیئے حکم افول کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ کھیلے ابتدائی اسلامی حکومت میں نیئے حکم افول کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ کھیلے میدان میں تو ان کے مسامنے کوئی نوٹھ ترا۔ لیکن راج پویت معاط، میواتی کھیم

عب ذرائمی موقع باتے کوٹ مارسے در ایخ نہ کرتے ۔ طبیقات ناصری کے مطالعہ سے معلوم ہمونا ہے کہ ناصرالدین محمود کے عہد حکومت میں ہرسال کوئ ملکوئی اس طرح کامرکہ ہوتا اور شہر دبلی کے گردونواح میں میواتیوں نے اس طرح بدامتی مجار کھی تھی کہ ان کے ڈرسے شہر کے دروازے شام کو بندکر دیے جاتے ادر کسی کوئمت نہ پڑتی کہ شام کے بحد کسی بزرگ کی زبارت کے بلیے ہی ادر کسی کوئمت نہ پڑتی کہ شام کے بحد کسی بزرگ کی زبارت کے بلیے ہی شہرسے باہر صابسکے بلکہ بعن اوفات تومیواتی شہریں گھس کروہاں ہمی اوٹ شہرسے باہر صاب کے بلکہ بعن اوفات تومیواتی شہریں گھس کروہاں ہمی اوٹ کے کھسوٹ کا بازار گرم کرتے ۔

بلبن نے سے بھے اس طرف توجہ کی تخت نشین ہونے کے بداس نے بہلا بُراسال میواتیوں کے قلع قمع برصرف کیا ۔ جوڈ اکو ہاتھ آئے ' انھیں عبرت ناک سزائیں دیں فتہ کے گروین جنگلوں میں وہ مجھیب جائے تھے 'ان کا صفایا کیا ۔ سرکیس بزوائیں ۔ گویال کر حد میں ایک قلعہ تعمیر کرایا۔ شہر کے گر دجا بجا تھانے قائم کیے ۔ جن میں افغان نھانی دارعلاقے کا انتظام کرتے ۔

اس خِننے کے انسداد کے بعد بادشاہ نے ملک کے دوسرے جوسوں کی طرف توج کی۔ اور دو آب کے علاقے بٹیا لی میر خواور دوسری عکھوں میں وہی عمل دُہرایا جو دہلی کے گر دولزاح میں کامیاب رہا تھا۔

بلبن کا دوسرا براکام منگولوں کاستر باب تھا۔ اس کے بینے ونا مرالدین کو ا کے زوانے میں منگول کئی بار سندوستان آئے تھے۔ لاہور کو انتھوں نے کئی بار کوٹا اور وہاں کے قلعہ کو تنباہ و برباد کر دیا۔ اس زمانے کاسسے ہم مسئلہ ہیں نقا۔ کیونکہ اب خطرہ نقط منگولوں کے منتشر دستوں اور ان کے نجلے سرداروں سے نہ تھا بلکہ بلاکو خال کی آنکھ بین عبی سندوستان کی طرف انتھی تفین لیکن بلبن کے سلیقہ جمائکیری کے سامنے اس کی ہمت نہ بڑی کہ اور فرم مربطائے۔ بلبن کے سلیقہ جمائکیری کے سامنے اس کی ہمت نہ بڑی کہ اور و فرم مربطائے۔ بلبن کے سلیقہ جمائکیری کے سامنے اس کی ہمت نہ بڑی کہ اور اور کو کوٹورکیا بلبن نے فوج کی با قاعدہ نظیم کی ۔ عہدہ وار وں اور امیروں کوٹورکیا کہ دہ سیاہی اور سوار اور ان کا ساز ورسامان با قاعدہ رکھیں سلطنت کی تمال خربی سرحدریرجابجا قطعے تعمیر کرائے۔ لاہور کے قلعہ کو دوبارہ بختہ کیا اور مخربی بنجاب

بر اپنے سہ قابل اور محتمد بر نیل حین کیے تاکہ وہ سرحد کی حفاظت کریں۔

بلیں نے ابنی حکومت کی توسیع کی کوشش نہ کی کیوک اور مالوے پر شکر کشی کا اصل کام حکومت کی مبنیا دیں سخکم کرنا ہے۔ اسے جوات اور مالوے پر شکر کشی کا مشورہ دباگیا۔ لیکن اس کا جواب محقا کرئیں نہیں چاہتا کہ میں ہماں سے جاؤں اور دبلی کا وہی حال ہوجو مغلول کے باحقوں بغداد کا بھوائے !

مخورہ دباگیا۔ لیکن اس کا جواب محقا کرئیں نہیں گی نیکن اسے شکار کا بڑا اسلام مورور نہزا معل مورور ہرا اسلام کرتا۔ سردی سے موسم میں وہ ہرور نہزا معل موادول سے دورائی سے دورائی کے موسم میں وہ ہرور نہزا مول مول کے مورور اور شکار کے دور اور شکار سے بہد واپس آنا کسی نے ہلاکوخال سے بنداد میں بلین سے تکار کا ذکر کہا تو شکار سے بالی اس کا مسل مقصد سواری ' فشانہ بازی اور سخت مونست کی شق جادی رکھنا ہے تاکہ جسب موادی ' فشانہ بازی اور سخت موند اور اس کے مواد اور ان کے گورائے سے نبار بر تبار ہوں ۔

دکھنا ہے تاکہ جسب موادی ' مشانہ بازی اور سے سے مواد اور اس کے مواد اور ان کے گورائے سے تبار بر تبار ہوں ۔

تبار بر تبار ہوں ۔

تبار بر تبار ہوں ۔

اندر کونی امن وامان اور خارجی حمله اورول سے ملک کے بجاؤ کے ملاوہ بلین کے نزدیک بادشاہ کا بڑا فرض عدل وانصاف کی ترویج تھا۔ اوراس کا دہ سختی سے اہتمام کرتا۔ اس کے زوائے میں جن امرائے غریبوں برظلم کیے ، بلین نے انتخاب سخت سزائیں دیں۔ بدایوں کے ایک جاگیروار نے ایک فوکر کو بلین نے انتخابی سخت سزائیں دیں۔ بدایوں کی ایک جاگیروار نے ایک فوکو کو انتا بھوا یا کہ وہ مرکبا۔ جسب بلین بدایوں گیا اور مقتول کی بیوہ نے فریا وی والین اندائی وی سلوک کیا جو اُس نے ایسے نوکر کے ساتھ بالک وی سلوک کیا جو اُس نے ایسے نوکر کے ساتھ کیا اور حس سرکاری خروساں نے اس واقعہ کی خبر بادشاہ کونہ دی تھی ، کفا۔ اور حس سرکاری خروساں نے اس واقعہ کی خبر بادشاہ کونہ دی تھی ،

ك كيمرج مرطري موه،

سے بھی عبرت ناک منزادی - اس کے زملنے میں اس طرح کے کئی واقعات مجئے۔ دہ کہاکر تا مقاکہ اگر میرسے بیسٹے ایساکریں گے تو کمیں ان کے ساتھ بھی ہی ملوک کروں گا -

مربب کی نسبت بھی لبن کا ایک خاص نقطہ نظر تھا وہ اقاعدہ نماز بڑھا۔
روزے رکھتا۔ رات کو اُسٹھ کر تہ تجد رہ صتا ۔ سفر وصفہ کی حالت میں اپنے در ود
دو بطبیفے جاری رکھتا۔ ہمیشہ باوضور رہتا۔ اس کے کھانے پرعلما ومشائخ مرقحہ
ہوتے اور طبحام کے وقت مسائل دینی پر بحبث ہوتی ۔ نماز جمعہ کے بعد وہ سار
کوکبرشاہی کے ساتھ مولفا بر بان الدین تمجی اور دور رہے علما کے مرکان برجانا۔
ریارتیں کرتا ۔ جب کوئی عالم یا شیخ وفات پانا تو اس کی نماز جنازہ پرحاصر ہوتا اور
اس کے ورثا کو کرنے اور تھفے دیا۔

بلبن ایک منمتدین اورمنصف مزاج بادرشاه مخا سکن امورم ملکی میں وہ علما کے شخص اور ملکی میں وہ علما کے شخص اور شرع کے فیصلے پر نہ حلتما بلکہ اپنی راسے اور ملکی صلحتوں کوسے زیادہ اہمیت دیتا۔ برنی مکھتا ہے :۔

"سلطان لمبن بالک جندان شفقت و مرانی و داودی وانصاف ستانی و روزه ونماز بسیاد کردکر آن کرده شد در سیاست بنی وطغیان مکی قهارے و رجبارے بوده است و درباب طغات اصلامحا با نه کروے واز بورم بنی نشکرے و شہرے برانداختے و درقسم سیاستِ ملکی سرسور نے از رسوم جابره فرونگز انشے و در حالت قهر وسطوت با دشاہی خدا نا ترسی دا کار فرمودے و درکشتن د بستن بلغاکیان وسرتا بان صلاحیت و دین داری دانیت دادی ۔ وہ علانے کہتا بخفاکہ امور ملکی سیاسی صلعتوں کے یا بند میں نہ کر مشرع فقہا

وہ علائیہ کہنا تھا کہ اسور بی سیبا کا حوں سے: کے - برتی مکھنا ہے:۔

ك طلحظيم فرائد الغود صراح برلبن كي نسبت حضرت سلطان المشائخ كارشاد -الله تاريخ فيروزشايي (برني ) خري " وآنچیصلاح ملک چندگاه خود دانسنے نواہ مشروع خواہ نامشروع آل را درکار آوردستے "

اس کےعلاوہ اگر جروہ علما وفضلا کا قدر دان تھالیکن وہ ان کےعام طریقہ تغلیم کوشا ہزادوں اور امیزادوں کے بیٹے موزوں نہمجھتا ۔ جب اس کے بیٹے خان شہبد اور تجرافان ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوگئے اور آ با بکوں نے آن کر فیجا کرشا ہزادوں کو اب نحو وصوف وفقہ "میں کن باتوں کی تعلیم دی جائے اور کو لئے استاوان کے بیٹے متعین ہمل تو بلین نے جواب دیا کہ اب کے بیٹے کا ترائیا کہ ان کے بیٹے کر ترخصت کرو۔ میرے برقیل کو آفاب السلاملی کی تاریخ اور اور ان کی تعلیم و ترمیب ان تجربہ کار بوڑھوں کے میر کر دیجہ جسیب کتابیں برخصوا کہ اور ان کی تعلیم و ترمیب ان تجربہ کار بوڑھوں کے میر کر دیجہ تاریخ اور احوالی بزرگان میں مہارت تامہ رکھتے ہیں اور امور ملکی میں شاہزادوں کی مناسب ترمیت کرسکتے ہیں۔

بلبن ایک محامله فهم باند برا در قابل بادشاه بخفا ـ بلکه اگر مهسے وُج باطلے که اسلامی مند دستان کے سبسے اسم جار با دشاہ کون سے گزرے ہیں اوراکسلاان محد غوری فدس سرہ کو بہ مجھ کر جھ بوڑ دیا جائے کہ ع

يتمار وانبؤ تسبيح مين امام نهين

توعلادالدین طبی و جلال الدین اکبراور اور نگ زیب عالمگر کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن ہیں جو بھا نام بلبن کا آنکہ ہے۔ جس نے اپنے چالیس سالہ زمان اقتدار بیر (پہلے ناصرالدین محمود کے وزیر نو دمختار کی جینیت سے اور بجر تخت شاہی پیر بھر کرا ہماری تاریخ میں ہمند وستان میں اسلامی حکومت کی بنیا دیں مستحکم کیں ۔ اس کا ہماری تاریخ میں ابک خاص مرتب ہے لیکن اتنا صرور ما ننا پر شمانت کے دوہ سخت گر تھا۔ اور "زمانہ سخت گرالی راسخت گرو " دار "زمانہ سخت گرالی راسخت گرو ا۔

سله مآریخ فیروزشامی ( برنی ) حریم

بلبن كم وتوبيت تقے منان شهيداور بغراخان - تمام مورَح متفق بي كم خان شهید نهایت قابل اور ہر نهار اطاکا تھا۔ باب کی ساری امید س اس سے البتہ تغیب-اسے سلطنت کی اہم تربن مهم معنی منگولوں کی روک تھام سونی گئی تھی۔اور الفي فرائض كى بحاآورى من شهزاده تشهيد مروا -<u> خان شہید کی وفات نے ملبن کی کمرتوڑ دی ۔ وہ تن برصا سے تعنیا دے کر</u> امورسلطنين مين شغول رستا اور ابنا در دمنهاني لوگون بينطام رنز كرزا يبكن را تول كوائفا المركب اختبار روزا اوركهناب زگلبن رخیت گھیرگ خندل سیرا برمن نہ گرود باغ زندل يرمده ازجمن كبك بهارى پرايون ارتخ وستم بزارى فرو مُرده براغ عالم افروز براروزم مُردد سبري روز بحند داوں کے بعد ما دشاہ نے اپنے دور سے بیٹے <del>نغراخان کو بڑگا لے سے م</del>لا بهيجاكراب تخت كاوايث تيري سواكوني نهيس يترابط كيقباد اورخان شهدر كابشا كبخسرو كمسن بي ادرامورمكى سنبها لن كے ناقابل تم بى آكرامورسلطنت ميں میرا یا تقد شائر- جنانچر بغراخان بنگلے سے دبی آیا انکی جب اس نے یہاں آگر وكميما كرملبن انهجي حبندروز اور يحتشئ كاتوشكار كيے بهانے لکھنوتی والیں حیلاگیا۔ بیٹے كى اس بيے رخى نے بلبن كى صحت كواور تھبى تيا ہ و برما دكيا اور وہ مالكانچية في بيطان

له ملبن کو ملک مسلمتوں کی ترزیات کا آمنا خیال رہنما تھا کہ اس نے خود ان کی بنا پر ابنی اولاد
کی تعداد بڑھنے نردی ۔ برتی کی کتاب میں اس کا بیان تعل مجولہ ہے ،۔
من میتوانم از زنان و کنیزگان بہران و دختران بسیار بزایم ولیکن از بزرگان دین
و دولت شغیدہ ام کہ باوشناہ را لبران و دختران بسیار نشا بد جہار ....
اس کے بعد و مصلحتیں دی جن سے تا دیخ مغلبہ کے جلنے والے بخر بی واقع بین
لین متعام عبرت ہے کہ مجبر فیصور کی ایس کے ایس کے ایس کے میل واقع بین اور کم مخلبہ کے جانے والے بخر بی واقع بین

ہوگیا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیّت کی کرونکر بغرافاں بلادِمشرقی کر محبور نامہیں جا بہا ، مربے بعد فان شہید کا بٹیا کیغسرو تخت نشین ہو سکی اس کی وفات کے بعد وزیر سلطنت نے اس وصیّت برعمل نرکیا اور کیخسرو کی بجا ہے بغرافان کے بیٹے کریے بادے سر ریاج شاہی رکھاگیا۔

کیقباد تخت نشینی کے وقت اعظارہ سال کا نوجوان تھا۔ اب تک اس کی تربیت بلبن کے زیرا ٹربرے صابطے اور بابند اوں کے ساتھ ہوتی تھی تخت نشین ہونے کی بھی اسے کوئی امید نہ تھی۔ اب جو کمبارگی اس برسے بر بابند بال مہر المرائی اس برسے بر بابند بال مہر اور عیش اور عیش و آزادی کے سالہ و سالہ ان بیسر آئے تو اس نے دل کھول کر دادِ عیش دین نروع کی ۔ اور عیش وعشرت میں وہ دسترس ہم ہنجائی کر محداثاہ " دنگیلا" بھی اس کے سامنے طفل محت نظر آناہ ہے۔ طبقات آلبری میں تھھا ہے "وار خبر فعلیہ اس کے سامنے طفل محت الدین لولی وسنح و مصطرب و مطرب ادا طراف وجوان بلم میں وار بررگاہِ او آور دند۔ وجوں ایں طائف دا در مہندا قسام بسیار است کا دلہو وحب روابح بسیار است کادلہو وحب موابد بھی میں موابد بھی اور برگاہِ اور دور دو ابواب سی و فجور مفتوح و نام غم واند بیشراز دل فلق محوو منسی کار مورم خراجت و مندال ان خوبر و بیان وخوش آوازان ومردم خراجت و مندالے شیران کلا کملو و محدود دو یک ساعت بے عیش و کامرانی گزرانیو ہے"۔

کیقبادی عیاست یول سے ایک دوسال می کے اندرنظام سلطنت میں فعل آنے لگا۔ اس براس کے باپ بغراخال نے استھیمت آمیز خط تکھے لکی ملک آئے۔ اس براس کے باپ بغراخال نے استھیمت آمیز خط تکھے لکی حرف روانہ جموا آلکہ بنٹے کہ سمجھائے کی قب وہ نے آتی تو جو کے کرمقابلے کوتیار مہوا۔ لیکن خوش متی سے جنگ کی

ک ملبن کا جود بربر اوراح ام کھا'اس کا کچھ اندازہ اس امرسے ہوسکتاہے کہ انقول بنی) اس کی وفات کے جالیس روز بعد نک اس کے امرااس کے مزاد کے پاس فرش زمین پر سوتے رہے اور کو توال دبی فخوالملک نے تو بیٹمل جھے معینے تک جاری رکھا۔

نوست نه آنی اور سمجه وار اور فرص شناس اُمرا (مثلاً تتمس لدین دسر) نے باب ا در بیٹے کی ملاقات کا انتظام کیا ۔ سب کے دوران میں بغراخاں نے بیٹے کو سمحایا کرابیفطورطریقے بدل دے سہ نشايد بادشاه را مسسنت بُودِن نددرعشق وبوس بويست كودن بودشه باسسسان خلق بيوست فطاباشدكه باشد باسان ست شان محیل شدخراب از بادهٔ ناب مرم در معده محرگان کندخواب در آئینے کرسیم ملک داری ست شبات کا رہا در بوشیاری ست اسی بندونصیحت کے دوران میں ب<del>غراخان</del> نے کیقباد کو مذہبی امور سکے متعلق محمى مشورسے دسیدرا ورسونکران سے اس زمانے کی مرسی حالت علما کی روش اورطبب کی موسی ما قاعد می مررونشنی براتی ہے ۔ سم برتی کے تعلقہ افتاس كازجمه درج ذيل كرتيس -بغرافان في بيني سے كها إسكي في سنام كم تم تماز منبس يرفي فقاور ماه رمضان ميں روزي نبين ريكھتے اور أيك حبله كرعالم رحيله كرے از وانشمندان ہے دیانت نامسلمان انے درسم و دینار کے طمع میں تم کوروزے ناغرکرنے کی جازے دے دی سے اورتم سے کہ رکھا ہے کہ اگرتم ایک روزے کے بدیے ایک غلام أزادكرد وبإسائط مسكبنون كوكها ناكهلادو توتم كوردزم كاثواب بينج مبائع كا-تم نے بربات مان لی سے الیکن ایمان داروں کی یہ بات بنیس سنی کر ہوتنفس ماہ رمفنان کے روزے مہیں رکھتا وہ جوانی میں ہی حل ستاہے۔ مبرے بیٹے اتمحارادادا (سلطان غیاف الدین ملبن )اکٹر کہا کر تا تھا کہ بادشا بول بلكه تمام مسلمانول كوعلماس أخرت برابينا اعتقاد وعمل ركصنا جاسياور حيار گرتا ديليول كوائينے سلمنے ہى نہيں أنسے دينا جاسيے اور ننهى ان كے حيلہ و تاویل کوامنا اساس کار بنا ناجا ہیے۔ "مَیں نے ابینے والدسے بار با سُناہے کہ علما کے دوطیقے ہیں ایک علمائے خت<sup>ہ</sup>

جهفين خداتعا للے دُنيا اوراس کی محتبت اور حص ولا کچے سے بجائے رکھتا ہے اور دورسے علماسے دُنیا' جو دُنیا کی محتبت اور طمع ولا لیے میں کُتُوں کی طرح مجا گنے میں۔ يركوك أمراك مكانون برجات بهي اوران كاكام حيله وتاويل اورقصنا وبلابن جآتا ہے سمجھ دار اور دیندار بادشاہ وہ ہوگا ہو علمانے دنیا کے کہنے برعمل نرکرے۔ اور ان علما کے ہاتھ میں حضیں ڈنیا مان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔اوامروا حکام شرعي نه دبيرے - دبني مسئلے تعبي ان حربصبول اور لالچيوں سے ہو في الحقيقت دُنیا کی ترسستش *کریتے ہیں منہیں گو تیجینے جاہئیں ۔*اور آگر دینی اور دنیوی فلاح كى خوام ش سے تواح كام مترعى كى تعميل ان علما كے حوالے كرنى جابستے بغول نے دُنیا کی طرف اپنی نیشن کر دی ہے۔اور درہم و دینار کوسانٹ بھیو کی طرح سمجهندين - مرمي مسائل معي الحنين علماسي لوسيخ جابري -مير عبية إتم اين دادا البن كى خدمت من رسى براور داكهاب كەوە روزە ونماز' فرائقن ونوافل مېرېس قدرمشنغول رېتنا بحقا يىسى عالم اورکسی شنخ کواس طرح نمانہ وروزہ کی طاقت نہوئی ہوگی۔ اگرسلطان لببن كريتيا جلناكهم دومهائيول (بعني خان شهيدا وربخراخان)سے ايب نماز فوپن ہوگئی ہے یا ہم سوئے رہے ہیں اور فجر کی نماز ماجماعت نہیں طبیعی تووہ میناجر بم سے بات ندکرتا۔اور اگر دور سے سے بھی اہلب نماز فوت ہوجاتی اور وہ بادنشاه كى خدمىت ميں جا نا تووہ مُنه بھيرليتا ۔ " اور میں نے بہت سے بوڑھوں سے سناہے کہ جوکوئی رمصنان ہیں روز تهیں رکھتاوہ جوانی میں مرحا تاہے۔ اور سونماز نہیں بڑھتاوہ مسلمان نہیں رسہتا بلکہ (اس ارتداد بر) اس کاخون مُباح ہوجاتا ہے۔ میرے بیٹے اموت کا وقت سخت ہوتا ہے۔ بالخصوص بادشاہوں کا جفهول نے اُنٹی نعمتول سے حظر اُنٹھا یا ہوتا ہے۔ اور ان میں جوان بادشاہ کی موت اور مي عذاب ماك بوتى بصيرتمام ونياكى صرتى اينصاعة المع الماب

"میری آخری نصیحت بیسے کہ رمضان میں روزے رکھواور جس طرح مجی ہوسکے نماز بڑھواور ابک خداطلب عالم کو اسیف پاس سے دور نہ کرو - کیوں کر انتخام اور ایک خرار لوگ غم دُنیا میں ملاک ہوتے ہیں - اور وہ تمھارے دین کا فکر کرا ہے " ( صر ۱۵۱ - صر ۱۵۹ )

اس نصیحت و لقین کے بعد بغرافان نے بڑی محبت سے بیٹے کوالوداع کہا اور خو دبلاد شرقی کار خرکیا ۔ کیقباد بھی چندروز تک باب کی صیحت برعامل رہاور شراب نوشی اور عیش کوشی سے اجتناب رکھا ۔ جوار باب نشاط اس کے دربار سے والب تہ تقییں وہ روز بن سنور کر اور زیب وزبور سے آراستہ بوکر اس کے سامنے ایس کے سامنے آتیں کہ شاید منابع حسن دکھ کے کراس کی دال شیکے لیکن چند دن بادشا ہ نے ابنے آگی سامنے ایس کے سامنے ایس کے سامنے ایس کے سامنے ایس کے سامنے کی سبخت زیادہ قبول میں درسے توارد ہا ۔ استے میں ایک دن ایک منجوبر جودوسروں کی نسبت زیادہ قبول میں درسے تا اور تیز وطوار تھی ۔ منگام کوچ چتر سلطانی کے سامنے آیا اور بڑی خوش الحانی سے بیشعر بڑھا ۔

گرقدم برخیشه ما خواهی نهاد دیده در ره می نهم تا مصدوی

اور ساتھ ہی کہاکہ اس غزل کا مطلع موقع کے زیادہ مناسب ہے۔ لیکن سوء ادبی کے ڈرسے برطرہ نہیں سکتا۔ بادشاہ کا دل اس شوخ کے نازور شمر سے پہلے ہی متاثر ہو جیا تھا اور تو بہ کے گنبد میں دراز پیدا ہوگئی تھی فرمایا:

"بخوال ومترس" أس في براها م

سروسيمنينا بصحب رامصروى

نبیب برعهدی کربے مامےروی

مسلطان اس ماہ بیکر کی حرکاتِ دلفریب اور اس نشاط انگیز نسعرکے اثر سے سکتے میں آگیا۔ باب کی صیحتیں یک فلم فراموش کیں اور بے اختیار ہوکر گھوڑ سے سے اُتر بڑا۔ محفل نشاط آراستہ کی اور اسی مجبر کوسانی بنایا۔ اُس نے

شرائط تواصع بجالا كرجام شراب من ارغوانى سے ابر رئيكر كے سلطان كے ما تھ ميں ديا - بادشاه نے شعر رئيما م

اگرسیاتی توخواهی بود مارا کرمیگویدکه مےخوردن حرام است

اور پیالہ نوش فرمایا۔ ہاتی امرا اور عمامد تھی اسپنے اسپنے ٹیموں میں مجالس عشرت آراستہ کرکے تہو وقعیب میں شغول ہوئے ۔

دورسے روز دہاں سے کوچ کیا۔ اب منزل بمنزل مجلس نشاط ترتیب دی ماتی سطے کہ دہلی جا جہتے ہے۔ شہر دہلی کے رہبے والے سلطان کی آمد سے بہتے خوش ہوئے۔ ہرگی کو جے بین جشن ہوئے اور عیش دع خرت کا بازار گرم بموا۔ برتی کھتا ہے: " در دہلی از شادی رسیدن سلطان قبہ ہا بستند وگلها آراستندور مرود کو بان مناوی رسیدن سلطان قبہ ہا بستند وگلها آراستندور مرود کو بان مناوی و باکوبان صاحب جمال از قدیم وجدید از سرود کفتن و باکوبان صاحب جمال از قدیم وجدید از سرود کفتن و باکوبان مرجمال ایشاں عاشق ترود اور ان ترکشتہ کے

کئی عینے ہیں حال رہا ۔ لیکن ان ناعاقبت اندلیتوں کا نیتم بھی ظاہر ہے۔
سلطان کٹرت خمراور عیاشی کی بدولت لاغ وضعیف ہوا ۔ اور جلد ہی مون فالج
میں مُنبلا ہوکر حرکت کونے سے عاجز ہوگیا ۔ اس حالت میں چند ترکول نے بن کے
عزیز کیقباد کے ہاتھ سے مارے گئے عقے منظمی اُمرا کے اشارے سے
اس کا کام تمام کر دیا ۔ ملک جلال الدین فیروز خلجی جربالٹر امیر بھا ۔ اپنے خالفول
کوفیل کروا کے تحت شاہی بیٹمکن ہوا ۔ اور خاندان غلامان کا خاتمہ ہوا ۔

ک ملاحظه او برنی کی تاریخ فیروزشایی (صر۱۵۸-۱۹۲)

عهد علامان مب علم وادب

می فرط ایم غرنوی خاندان کے شعر ااور نشر نگاروں کا ذکر کر بھیے ہیں ۔ ان کے میں میں میں میں میں میں میں ایم میں الام میں الام میں الام کا دوب کے دواہم مرکز بن رہے سے میں جب سلطان قطب الدین ایب نے دہلی کوسر کیا اور اسے تمام مقبومنا کم ہند کا دار السلطنت قرار دیا تو بہتر بھی اسلامی علوم کا ایک بڑا امرکز بن گیا قطالی بن میں اسلامی علوم کا ایک بڑا امرکز بن گیا قطالی بن الدین ہے ۔ انسوس ہے کہ ان مدرسوں کے نام باتی نہیں ۔ اور بہتا نہیں بیاتا کہ وہ کس درسے کے کہ ان مدرسوں کے نام باتی نہیں ۔ اور جب سلطانہ رونہ بیا ہی مدرسوں آمری کے سپر دی قا۔ بی بی انسری کے سپر دی قا۔ بی بی ۔ ان کا انتظام قامنی منہاج سراج مصنف طبقات نام کی کے سپر دی قا۔ اور حب سلطانہ رونہ بیر کے زمانے میں ملاحدہ اور قرم طب نام کی برخملہ کیا تو ان کے ایک گروہ نے مدرسہ معزیہ کوکافی نقصان بہنچا یا ہے جب نہیں کہ یہ مدرسہ سلطان قطب الدین ایک کے زمانے میں قائم مہوا ہو اور اس سے مدرسہ سلطان معزالدین غوری کی یادگار باقی رکھنا مقصر دیرو۔

سلطان قطب الدین ایب کے زملنے میں ایک اور کور وراز دہاکہ ہیں مدر سے قائم ہونے کا ذکر آتا ہے۔ مورضین کھنے ہیں کرجب کلطان محمد غوری کے مشہور سپرسالار بختیار خلجی نے بنگالہ اور ہمار فتح کیا۔ تواس نے شہرزنگ بور بسایا اور وہاں اور دوسرے مشہروں میں کئی مدرسے تعمیر کرائے۔

سلطان قطب الدین ایک کے زمانے میں ایک دوشاعوں کے نام اور ان کا کلام ملسا ہے۔ ایک شاعر ملک کلام بہاء الدین اوش اون کا کلام ملسا ہے۔ ایک شاعر ملک کلام بہاء الدین اوش کے خوب دمیں اوش چیلے گئے اور وہاں کے سینے الاسلام سنے ۔ ایمنوں نے شلطان کی سخاوت کی ایک رباعی میں تعرب کی تقی:۔ لیے نیش کل تو درجہال ورُدہ کاں داکھن تو کاربحاں آور وہ ایک رباعی میں تعرب کی تقی:۔ لیے نیش کل تو خرائی فتر دلیا کان درمیاں آور وہ الدین کاربیاں آور وہ الدین کاربیاں اور وہ کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کی کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی ک

دورر القطم ماج المتركم مستعن عظا المحمول في مندوستان من قامت اختیار کی دان کا نام نظام الدین سنظامی نیشا پرتی بھا۔ تاج المآثر می میبلی سال کے حالات درج ہیں۔ اور قطب الدین ایک اور شمس الدین کے عمد حکومت کے واقعان (براسے انشار دازانرزنگ میں اور پیج در پیج طریقے سے ) بیان ہوئے ہیں۔مولنا حسن نظامی شاعر بھی تھے اور آن المائر میں موقع بموقع اکفول نے اپنا

عربی وفارسی کلام درج کیاہے ۔ اس دورکے ایک اور قابل ذکرمصنف فخ الدین مُ فخ م*ۆرغز*نوي مېي -جن کې ساري عمر مند وستان مي گزري - ان کې کتاب کسلالانسا سلطان قطب الدبن ايبك كے نام بر صنون ہے ۔ شروع میں عمد قطبی کی محتفظ اریخ ہے ہوتار بخ فحزالدین مبادک شاہ کے نام سے طبع بھی ہوگئی ہے فحز مرتر کی درگ اہم کماب آ داب الحرب ہے جو فارسی زبان میں فنونِ جنگ بریمترین کتاب

ملتان اور اُنچر کی علمی حفلی*ن تھی رو*نق بریھیں ۔ ان دلوں کھو کھروں کیظلم دِنعدّی كى وجرسے افغانستان وزكستان سے آنے والوں كے ايس شمال مغربي نيجاب كى را ه بند منى - اس كيه اكثر قلفك كمان اور أجر ك السنة آت - اور جوابل علم فتنه جنكيزى سع بجني ياسيروسياحت كم اليهمندوستان كارُخ كريت دوابي قدم سي بيل ان شرول كومشرف كريت ينانج مولنامنهاج سراج مصنف طبقات ناصری اورسعیدالدین محدوقی بوناصرالدین قباجیری شکست ووفات کے بعد مس الدین التمش کے باس دلی گئے۔ پہلے قباح کی خدمت میں ماضر سوئے۔ اورعوفى ف فارسى شعراكانسى بهلاتذكره وربار قبائيدس تصنيف كرك قبائدكا نام زندہ جاوید کردیا۔ قباب کے عہد حکومت میں ہی اُجہ کے ایک اہل قلم نے

سنده کی بہلی تاریخ بچے نام ایک قدیم عربی کتاب سے ترجمہ کی۔ قباح کا وزیر عین الملک استوری ادب کا بڑا قدروان تھا۔ عوبی است نظام الملک اور المعیل عباد کے ساتھ تشہید دربار میں علما اور فضلا کے ساتھ تشہید دربار میں علما اور فضلا کا جمگٹار ہما تھا یہ کا تعمیل استمن نے قباح کوشکست وسے کرسنده کی خودمخار مکومت کا خاتم کر کیا اور اس کے ساتھ ہی اُحجراور ملمان کی علمی اور اوبی مرکزمیولا بھی خاتمہ بڑوگیا

المتمس کی ملم وقعی اسلطان قطب الدین ایک کے عددِ حکومت میں ہی گئی قابلِ المتمس کی ملم وقعی از کر اہلِ قلم مبند وستان آگئے تقے لیکن سلطان ممل لدین آش کے خوا نے میں ان میں مہست اضافہ نم وا اور اس کی ایک ورد ہملہ جنگ ری تقایم سے درست ترکستان ایران اور افغانستان کے لئی امرا وعلما ابینے وطن عور نیست ہجرت کرکئے۔ اور جن بکہ اس طوفان کے مقابلے میں خطۂ مبند و پاکستان اسلامی کرنیا کا کرگئے۔ اور جن بکہ اس طوفان کے مقابلے میں خطۂ مبند و پاکستان اسلامی کرنیا کا سے بڑا ملجا و ما و لے تفااس کے مقابلے میں کھا ہے ۔۔

"وازاقل عهدو ولت وطلوع صبح مملکت وراستجماع علماسے بانام وساوات کرام وطوک وامراوصدور وکرزبادت ازم زار لک مرسال بلیل فرمود و ضلائن اطراف گبتی را برحض وی که وارالملک مهندوستان است و مرکز دائر واسلام و محریط اوامرونوایی تربعیت و حوزهٔ دبن محدی و بینیهٔ ملت احمدی دقیة الاسلام مشار ق گبیج صانها لشعن الامها و احضر بالسادات جمع آورد و ابن شهر بکنزت امنان قرار مشاوت و مرکز مشاوت و مرکز ارجال حوادث بلاد عجم و کرات کفار فیصل ایزدی خلاص یافت - ملا فرولم از حار و مربوب و مامن حضرت جمال بنیاه آن با وشاه ساخت - و الی یومنا بزراآن قواعد و مرکز و مربوب و مامن حضرت جمال بنیاه آن با وشاه ساخت - و الی یومنا بزراآن قواعد و مربوب و مامن حضرت جمال بنیاه آن با وشاه ساخت - و الی یومنا بزراآن قواعد و مربوب و مامن حضرت جمال بنیاه آن با وشاه ساخت - و الی یومنا بزراآن قواعد امن و این مهدوست می است و ماا برحنین باد" (مر ۱۹۲۱)

فعالمتمن الشمس دنياددي سپابش درافعائ ال ملك تاخت على الدّت باشد اندر جديد رسيدند دروست دملک عرب رسيدند دروست دملک عرب بسے نقشبندان اقليم بييں بسے زاہد وعابد ازم رمالا زمرخبرو براصل بييں بران جوابرووشال برول دقياس بسے اہل دانش زم رم زودوم جوروانہ برورست مع آمدند جوروانہ برورست مع آمدند

عُونُ فِي كَهُ مُورِثُ يِدُرُ فِي اللهِ اللهُ ا

يكے كعبر بمفت الكيمث د ديارش بمر دارِ اسليم شد

یے میں اور بھی قری ہوگیا ہے۔
عالی خاندان لوگ مخلوں کے جماع کو متند وستان میں بناہ گریں ہوئے ،
ملی خاندان لوگ مخلوں کے جملوں سے بڑے کر مبند وستان میں بناہ گریں ہوئے ،
ملین نے ان کی بڑی قدر کی اور ان سے استحکام حکومت میں مدولی ۔
ماریخ فیرورشاہی کے ایک اندراج سے خیال ہوتا ہے کہم سالدہ المتمثن نے نہصوف برون ہند وستان سے ایجی کا بین بھی منگوا تا تھا اور اس ملک کے علمی خزائن کو مالا مال کرتا تھا ۔ یہ اندراج سلطان خیاف الدین لمبن کے فرز مد نجرا خال اور بیت کی تعباد کی مشہور ملاقات سلطان خیاف الدین لمبن کے فرز مد نجرا خال اور بیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والد کو یا د کرے کہتا ہے ۔ بخرا خال ابنی تعلیم و زمیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والد کو یا د کرے کہتا ہے :۔

مغردات نعنت اور نوشت وخواندخم كرلى توشامى ملازم سلطان غياشالدين لبن

کی خدمت میں گئے اورع ص کیا کہ اب ننہزادے صُرف و تح اور فقہ میں سے

ہرسے بیٹری تعلیم حاصل کریں اور کو نسے اُستاداس مقصد کے رہے مقرم ہوں

ہوشاہ نے جواب دیا خطاط کو خلعت اور انعام دے کر رخصت کیا جائے اور

میرے بیٹوں کو دانا موزعین اور مجھ دار اُستاد آ واب السلاطین اور آنٹرالسلای 

میرے بیٹوں کو دانا موزعین اور مجھ دار اُستاد آ واب السلاطین اور آنٹرالسلای 

بعیبی کتابیں جو بغداد سے شلطان میں الدین انتمش کے بیٹوں کے بلیدائی 

میرے بیٹوں کی خصیت میں دہیں ہو علم ماریخ اور احوالی بزرگان میں ہمارت رکھتے 

ہیں ۔ اور کم ہمنت گوا طبع کوگ ان کے قریب نہ آئیں ۔ بوعلم کروہ جانتے ہیں 
اور سکھ انے ہیں وہ میرے بیٹوں کو امور میلکت میں مفیدنہ ہوگا۔ اور جہانگ 

ماز ' دورہ وضو کا تعلق ہے انصیاس کھا نالاز می ہے لیکن اس فدر تو وہ 

ہمارٹ دورہ وضو کا تعلق ہے انصیاس کھا نالاز می ہے لیکن اس فدر تو وہ 
ہمارٹ دورہ وضو کا تعلق ہے انصیاس کھا نالاز می ہے لیکن اس فدر تو وہ 
ہمارٹ دورہ کو صور کا تعلق ہے ان کے فروزشا ہی صور ۱۹۸۷ ۔ ۱۹۸۵ )

اس طویل اقتباس سے ملبن جیسے بابند مذہب بادشاہ کے ان خیالات کائمی اندازہ ہوسکتاہے جواس کے نے وصرف وفقہ" برزیادہ نہور دسینے کے

متعلق شقير

سلطان التمش کے عمد میں مزصرت آواب السلاطین اور مآثر السلاطین علیمی کتابیں باہرسے منگائی گئیں بلکہ ہندوستان میں بھی کئی بلندیا بیرکت تصنیف بازجہ ہوئیں۔ ایک محرکة الآراک آب آواب الحرب بنتی ہوسلطان میں الدین کے نام ہو آراب الحرب بنتی ہوسلطان میں الدین کے نام ہو ترجہ بارک شاہ کے صنیف نے تعلق عمد بختر مسی کا ایک اور فاضل مورد جبانی کا ایک منا وقت کے نام ہو تجہ الاسلام امام غزالی کی آمیا العلوم کا فارسی میں ترجہ کیا۔ التیمش کا بیٹیارکن الدین فیروز ایک ناکام بادشاہ تھا او سکین فارسی میں ترجہ کیا۔ التیمش کا بیٹیارکن الدین فیروز ایک ناکام بادشاہ تھا او سکین علم وادب میں اس نے می دلچیہی کی اور امام رازی کی آلیون مرتب کو میابی فارسی میں ترجہ کرایا ہے۔

له ملاحظهمورساله اددوبابت جزری - ایریل سامه ایومی مندوستان مین مغلول مستقبل فارسی ادب" برعلامرحا فظرمحود شبرانی کا فاصلانه راولو م ۹۵

، التمش كي عهدين كئ شاعرادراديب عقير التمش كي عهدين كئ شاعرادرب عقير ال<u>ب شاعر</u> ماج الدين سنكريره الجرادين عقاجراني كوناه قامتي كي دجر<u>ست ديزه</u> ياستكريره كهلآما تقا- ووسلطان مس الدين اوراس كے جانشبن سلطان ركن الدين كے عهدمي وبرالملك كي لبيل القدر منصب برامور بفاء اور اس في منتق فلحل كى تېغيريا اس طرح كے دورسرے موقعوں بر بادشاه كى تعربيب مصيدے لكھ ملالل معمى جب خليفه المستنصر بالشركا سفير بغداد معد سلطان كري يضلعت فاخره اوراسىية تازى كرمنيجا توسلطان في ايك نتا ندار دربار منعفد كربا ادر برشي فخرس خلعت كوزيب تن كيا -اس وانعه كوشعراني يا د كار كے طور رفضالله میں نظم کیا۔ ناج الدین نے اس موقع برجوقصیدہ لکھا اس کامطلع ہے سہ تمزره عالم راازعالم آفري آوريه هاند رانكه شهرا ازخليفها فرس آدر واند جب التتمنش كى و فات <u>كے بعد اس كا بنت</u>اركن الدين جانشين مُوا تر مَّاج الدين سنے مجي ملاحيد اشعار لکھے ہے مُبَارِك باد ملك جاوداني تلك راخاصه درعهد سجواني امين الدوله دُكن الديس كرآمد درست وارشي أز ميمن اودكن مياني مجمع القصحابي اس كے جندان عاربتخب موئے ہیں۔ بهروماه مع خوا مرجعے جنگ رخش وشید وزال زرلف خفتاں بوشمشيرسش بخند وحسم كريد سلح ازخنده برق است بارا س كند منرسش بنات لنعن رالجع مسينان قبرسش ثرّيار ا بريثيان ده بندوستانی مونے برفخر کیا کرتا تھا۔ کہتاہے۔ مولدومنشاببي درخاك مندوسنان مرا نظم ونترم مبی که با آب خراسان آمڈاست!

وسر و الله عدد المسري الكه اور شاعر توحاني تقاله اس كا وطن بخارا عقاله المبرر وصافى الكين جب بيشر حبكيز خال كه بالتقول بربا ديموا تووه منافستان آگیا اورسلطان ثمل لدین کے وان نعمت سے فیجنیاب بڑوا بحب با دشاہ نے وتتقنبور اورمند ورك قلع فتح كي توامير وهاني في مكات نجريا بل سما برُده جبرئيل امين للخرفتح نامة سلطان جهتمس لدير کماے مَلائکہ قدمس آسمانها را بدیں بنتاریے بندید کلۂ تزئیں كرار بلادِ الامُدننهنشة اسلام كشاد إردگر المع سبه كين شهرمجا بدوغازى كردست يخش لا روان حيدر كرارم يكندتسيس اس کے اور تھی کئی اشعار مدایونی نے تقل کیے ہیں ۔ تصرّ خولیش از ربان قلم کرده ام یاد در بیان قلم رقم رنج گرمیا بوده است برخط عمر من نب ان قلم روزمن كشت درجان فلم بأفلم نا قرين شدم بجهان ا ان کے علاوہ اور بھی کئی شعراع ہدشمسی میں موتو دیجھے۔ ایک ے دیگر شاعر نافتری تھا ہیں کے ایک قصیدے کا ذکر فوا مُر الفواد سيده التمشن كي تعربيك مين تفا مطلع تفاحه اے فتنہ از نہیب تو زنہار خواہے ننہ تنيغ تو مال وفيل ز گفّا ر خوا سنتر اس ببه بادنشاه کی طرف مسے گراں قدر انعام ملا۔ ناصری کا ایک اور قطعه آنشکدہ از دُودِنِتنَت بم مرداست ما تمم وردر آمدن بم شب ماتم دگر ترسم اگرچکابیت غمهاسے خود کنم عملین شوی از بی غم وابی غم مگر دوسراتناعربها والدين على تقابحوصدركي عهدس برمامور تقاء اور تجر ترتی کر ناکر تا بڑے ملارج برہنچ گیا۔ وہ ایک کامیاب سیاہی تھبی تھا۔ اور

خوش طبع شاعرتمبی ۔ تبسراشاعراستادالشعراشهاب مهمره نفاع يحصاج كل مبت كم لوك جانت ہیں دیکن حس کی اپنے زملنے میں اتنی شہرت تھی کہ امیر سرو اپنے اشعار میں اس کا ذكراس طرح كريتي بمن حب طرح مزاغالت البين الشعاري مريقي تمير كاب وربداؤك مهمره سرست برحزوز خواب گريرآ مدغلغله مخسان دملي زين نوا! بالرن نعاس كيتين قصائد نقل كييم بديكن ان مي ربان وبيان کی بڑی انجھنیں ہیں - ایک قصیدے کے بیندانشعار ملاحظم ہول ۔ تفم بلوح مسنى ممرسيج ورنشاني بمتعلات غيرقائم زوجرو خولش فاني همنتقش من کج آمدز مجیفیرامانی فست الف ملام كرالف كجي ملارد بيوالف زبان ملارم حيركنم برده زبابي بلسنة كلخاش بيغرويون بيونه مبينم أشكارا جبرروم روبهاني تُجُلُ گیرم آرمبدہ جبر دوم نس دومیرہ مزجوبادم أزلطافت نرجوخاكم أزكراني نهجرا بم ارطاوت نرجراسندر فعت اس دور کے کئی شعرا مہرہ کے شاگر دیتھے ۔ اور مشہور شاعر عملیہ بھی ان میں شامل تھا ۔ إيشعراادرادباتووه تقطئ جوزياده تردر إرشامي بإسلطنت رافی ایشعرااورادبا ووہ سے بور در سربہ ہوں ہے۔ اور ادبا ووہ سے بور کر سربہ ہوں ہاں۔ مراب کے ایکن ابتداسے می مندستان مراب کے ایکن ابتداسے می مندستان مراب کے ایکن ابتداسے می مندستان میں ایکن ابتدا سے میں مندستان میں میں مندستان میں میں مندستان میں میں فارسی ادب کی ایک ایسی شاخ نشو ونما یا نے لگی حس کی آبیاری با دشام می كى مربيت سيسة نهيل بلكه إلى النهركي مسيحالفسي سيسة بوتى مفي مندوستان میں قدیم صوف ہے نرصرف اشاعیت اسلام کا کام ابینے ذمّر لیا بلکتوسنیوت الب مير مهي وه سيني الكي تنفي - ان كي اكثر تصانبهات كي قدر وتيميت آج اس وتقبي كم بركئي ہے كہ تقیقت ومعرفت كے جن مسأئل كو انھوں نے اپناموضوع تلم بناياتها وال سيعهدِ حاصري مادى دُنياكوم سن دلجبيي نهيس وليكن ال تصانيف

کی دلچیں ادب اور مارم ہے مورخ کے بیلیے برقرارسے - ہمند وستان میں شاید نارسی ننز کی سیسے میلی تصنیف حضرت دا تا کنج بخش بجربری کی کش<del>ف المجوب</del> تقی اوراس كے بعد صوفیۃ صانبیت كالپلسله برقرار رہا -حضرت خواجرعبن الدين البيري كفيتينه كلام كاذكرتهم أينده مفحات مي كرس گے۔ ان کے ایک خلیفرسلطان التارکین شیخ حمیدالدین صوفی ناگوری (متوفی ۱۷۷۹) مقط سجن کے مکتوبات مشہور میں اور اس فن انشاکی ہند وستان میں شاید بہلی متال برحس میں محوف برعام ارباب ادب سے بھی بازی سے جانے والے تھے۔ ان كى اورتصانيف مجي تفين حين مين المكول الطريقية كى شيخ عبدالحق محدّث برى تعربی*ن کرتے ہیں ۔ ان کے ملفوظات <del>سرور الصدو</del>ر بھی موجود ہیں -* اس زمانے كه ايك اور ابل قلم ( اور بالجمله ايك مجموعه احتداد بزرگ ) قافتى حميدالدين ناكورى مضي وشنخ شهاب الدين سهروردى كي مريست الكين دملي منج كرخواجه نطب الدين بختياد كاكي كي محتقيدت مندول مين شامل بوكت اوران كے بائيں مزاد ذ*ن ہیں۔ وہ ملع کے بلسے دلداد ہ ب*ھتے - اور الطان تمس لدین التمش کے عہد کومت میں علما کی مخالفت کے باوجود بلوشاہِ وفت سے اس کی احازت لی۔ اعفو<del>ں ک</del>ے کئی کتابیں مکھی ہیں۔ جن میں طوالع الشموس زیادہ مشہور ہے۔ اس میں اسماسے سنہ کی شرح تصوّف وطریقیت کی زمان سے مکھی ہے۔ ان کا ایک اور رسالہ عشفتیہ جس مي عشق اللي كي مضامين شاعرانه نترييس بيان موسية بين شاكع موجيك ب بمالى ف لكها ب كه طوالع الشموس كوسواسة ابل كمال ادرصاحب حال كورل کے دی مہیں محصلاً میں کیفیت عشقیری ہے! اسلطان تمس الدين التتمش كي وفات كم بعد حيد کے اروزسلطان رکن الدین اور مجروض بیٹلطانہ نے حكومين كى ـ اس كے بعد سلطان ناصرالدين محمود ابن سلطان تمس الدين تخسين مُوا۔ اس کی سادہ زندگی اور درولیش طبعی کاسم ذکر کر بیکے ہیں۔ اس کے زمانے کا

ايك مشهورشاع اورشوا كاسرربيست شمس لدبن دببريخنا - جيد صفرت سلطال لمشائخ کے اُستاد ہونے کا فخرحاصل سے اور جود بری منشی کری ندیمی ملکی کے مرانب طے کرکے ایک زملے میں مستوفی ممالک سندوستان العنی وزر بخزانه ) موگیا تخا- ناج الدين منگريزه نے اس موقعه بريكھا تفاھ صدرا کنوں بکام دآب دوستاں شکری مستونئ ممالك بندوستان نندي برانونی اس کی نسبت مکمقاہے" آثار نضائل و کمالات اوار حد بیان برون ارتوصيف وتعريف مستغني است"ـ بلبن نصحبب ايينے بيٹے ب<u>خراخان کو</u>سٹکا لرکاحاکم باختیار مقرر کیا تو دربابر د بلی کے بعض ذی لیافت اور قابل اعتما د لوگوں کو بھی اس کی ملازمیت میں ساتھ دوا۔ ان ميشمس لدين دببرتها حبية منشي مملكت بنگاله و كامرود" مقرركياً كيامُنتخب لتواريخ میں اس کا ایک تصیرہ درج سے ہ ابن تمه کارِ ولم از تو بنا دا نی خام 💎 دادهٔ دوش مراِ وعده مهمانی خام بيخة كردم بمتركب جثيم بالستركال صصحيح ووازال كونه كرمياني خام بخية دارم دل داند بنبراويج واست رنگ تو مخيز مين فقره بيشاني خام يقسيده بغراخال كي تعريب بي سے - اس ميں والى سنگالرسے كھتے ہى سے خسروا انتمس د براست قوی نخیة سنی نیست چول دفتریال سوخته دلوانی ننام مست و نیم شعرش جور ریخیتر و میست منخلش نگول سنی بخینتر م خاقانی ننام اس رمانے میں ایک اور شاعر عملیہ بھا ہے۔ کالورا نام ملک الکلام المبیر مخزالدين عمبدسنامي تفعاروه سندوسنان كيتمام صوبول كادبوان بوكيا تفاراس اشعارس گرمی اور زورا فرصفائی زباده سے کمدیس کہتاہے ۔ برخيز عمتيته ارنه فسرده است لآق مسمكذر زغزل محد فعلاونبرجها سأكو مداحی درگا ہِ خُداکن کہ برافراننت سے بےزجمنتِ آ لات بیسے کنید مینو

دوشاه روا*ن کرد بری* طارم ارزق بیں دادہ زستارۂ شان خیل زہرسو صدست المراخر بكم وشام نموده مشّاطة صنعنْ زليس برده نهُ تو الك نعتسة فسيرا كالتعاريس ليدرنهب حكم توخم زده قامت فلك خطيع كبريك تو وحده الانتركي لك ماكتي ملك ثابت المست كالمقي ملك تسين ملك نرملك منتقلب ملك مكت مكترك گوشنهشین ملک تواوج سماک ناسمک يرتو نور فدسس توجره كشام مرومه ایک اور قعسیہ ہے میں کہتاہے ہے مراست ديده محيط وخيال جاكشتي مرآب ديده ازغم ميكندرواكشتي در آب دیده نتب در درم و میگونه در 💎 فراز و شبیب نیخه می وج در زمرا کشتی حبگونەرانم برژوپے ناودان تحشق! مراد دل حرطمع دارم ارجها بجبيس اس کاایک حلبسیقصیدہ بہت مشہورے منكرحيل بمرغ دريك كوشمسكر كرما ماورائے مرکیہ خاکی تشیمین کردہ م

# بنافسان من إسلامي فقيركا أغاز

برصیفیر باکستان و مبند مین فقهی مسأئل کا آغاز اسی و فت سے برگیا تھا یہ ب خگر بن قامم اوراس کے ذہبائے کار کے بابرکست قدم اس برزمین میں بہنچے نئی مملکت میں نووار دوں کوجومسائل حل کرنے بڑے ۔ ان میں سسے اہم غیر شیام آبادی کی نسبت نئی حکومت کا نقطہ و نظر تھا۔ مقامی سندھی یا مهند و تھے یا بُر حدمت کے مانے والے ۔ ہرکیف ساوے بہت برست بھے اور مصر شام کے باشندوں کی طرح ال کیا بنے تھے اِس کے تعلق ہلامی قانون میں ایک واضع (اور دوا دارانہ) طربی کاد

معين موكياتها ينكبن عرب فاتح نه متعامى مندوؤل اوربو دحول كووه تمام رخاستي دين جرابل كتاب بهوديون ادرعبسائيون كونتربيت اسلامي مين حاصل مخفيل -مقامی عباقتگا ہوں کے متعلق فترح البلدان میں مخربن قاسم کا قول درج ہے کریے بُرُت خلنے ہمادے بہے" تبسیا تیوں اور مہودیوں کی عبادت گاہوں اور مجرسیوں کے آتش كدول بى كى طرح بير"- <del>يجى نامر</del> مي بهي ايس جگر بيي الفاظ وُمبرائے گئے ہيں بلكم يمعى وضاحت محكريراحكام حجاج بن لوسف سعداستصواب كے بعدجارى كيد كئے - بي نامريس مكھا ہے كر والمرك وارالسلطنت كے ثبت خالف كى نسبت مقامی باشندوں نے درخواست کی کر ہار ابنت خاندمسمار موکیا ہے۔ امیرعاول ہمیں اجازن دبن تاکہ اس کی تعمیر کریں اور ایسے معبود کی عبادت کریں۔ "وایں مجت خانة باخراب شده است - وارخدمین اصنام بمانده ایم - امیرعاول مارابفراید تاعمارت تعميمنيم و درعبا وت معبود خود بالتيم - ( رجح نامرم ١١٣) بيؤنكم معامله زمرت بُت بِيتى كى امِازلت كالمُ بَكِرُ خواب شده " بُت خانے كى تعمير كا تفا۔ اس بيعے امير بشكر نے جاج بن اوسف کو لکھ معیجا۔ وہاں سے جوجواب آبا ' اس سے عولوں کے اس طراق كاربرج أعفول في المصدى بجرى مين العنى المرادلعركى تدوين فقرس بهست میلے)اختیار کردکھا تھا 'روشنی بڑتی ہے۔ حجاج نے لکھا:۔ "كمتوب عزيز بنيجا - احوال مندرج سع آكام مونى - بريمنا باوك مريراً ورده لوگول نے اپنے مندر کی تعمیر اور اپنی قرم کے متعلق التماس کیا ہے۔ (مقدمان بریمناباد بجبت عمارت بدہ و ملت خودالتماس می نمایند) بجب ان لوگول نے بماری اطاعت قبول کرلی ہے اور دارالخلافہ کی (مطے کردہ) رقوم کی ادائگی کا ذمّہ لباہے تو تھے سمارا ان برمزمدیق نہیں رہتا۔ اس کیے کہاب وہ ذمی ہو گئے۔ اور ان كے عبان ومال میں ہماراكوني تصرف نہيں - اس مليے امبازت مى جاتى ميے كمروه ابینے محبود کی عبادت کریں اور کسی شخص کواس کے مذہب کے متعلق ممانعت ور تنبيه نرعو فاكروه ابينے كھوں ميں ابني راسے كيمطابق رمي سهيں يہ ( اذت انگل صفحه برالما حذایما

بچ نامه میں بعض احکام کی نسبت صراحت ہے کہ حجاج نے ان کے عباری کرنے ہے۔ ان کے عباری کرنے ہیں۔ کرنے ہیں۔ کرنے ہیں کرنے ہیں۔ کرنے سے ہیلے ہے استعمال کرنے ہیں۔ ہیلے ہی عمل کھا بھیلے ہیں کہ سندھ کے بُت پر ہتوں کو ذمتیوں کا درجہ دیسے سے بہلے ہی عمل روار کھا گیا ہو!

عدیغز فری کے علما کی نسبت ہماری معلومات بہت مختصری یکن ہودکی
نسبت ( افرائیوں کے زمانے کو جھوٹرکر ) اب بھی و ہی طرق کاررہا - جس کی مکم
مثر محکم بن قاسم نے قائم کی تقی اورا تضییں ذمیوں کا درجہ متسارہا سلطان محمود کی فرج
میں ہیں ہی ہندگر دستے تھتے ۔ اورا میرسعود کے توکئی ہند وجرنسلیوں کے نام طبتے ہیں ۔ البتہ
میں جہد میں دواہم تبدیلیاں ہوئیں ۔ ایک توسلطان محمود عزنوی نے متسان اور نفور و

له اصل عبارت کے بیے ملاحظہ ہو چی فامر مرتبر داکر داؤد بیتر مرح ۱۲ یا دربار قی مرح فسوس کہ اس مکتوب کا ہوتر جمہولنا سبدا بوظفر صاحب ندوی نے ابنی قیمتی کتاب آریخ سندھ کے صرح ۹ پر دباہے۔ وہ کئ احاظ سے غلط ہے۔

IMA

دوبس لاہور کے غزنی کے تابع ہونے سے اس علاقے میں سیاسی اور فقهی امور میں مرکزی ایشیاسے روابط کا آغاز مجوا۔

محدین قامم کی مثال اور عهدغز لوی میں اس کی بیروی سے مندووں کے متعلق وہ رواوا را نہ طرز عمل قائم ہوگیا تھنا ہے ب کی ائید فقیرانسلامی کے اٹمہ اراجیر میں سے کم از کم تین کے طریق کا رسے مہیں ہوتی تھی۔ حبب دملی میں اسادم حکومت قائم ہمونی ً اور بالخصوص جبُّکہ زخاں کے ظلمہ وستم سے بناہ لینے کے ایسے استمنز کے زمانے میں بیے شمار علما وفقها دہلی میں جمع مرد کھے ( اور منگولوں کی لرز ہ خرجہ و تول سے گفرواسلام کی شمکش کا سوال نہابت خوفناک صورت میں سامنے آگیا ) تو ہندوؤں سے طربق کار کا سوال بھرسے اُٹھا یا گیا۔ <del>برتی</del>۔نے اپنی کتاب <del>صحیفۂ</del> نور محری مں اس واقعہ کی تفاصیل دی ہیں ۔ وہ تکھنا ہے کہ اب بہت سے علمانے کہنا نثروع کیا کہ نہ تو مندواہل کتاب ہیں اور نداہل فرمہ - ان کے سیسے توا بک ہی حکمت کر با وہ اسلام قبول کریں یا زندگی سے دست بردار ہوں ۔ جنا تجروقت كيم عتبرترين علما سلطان تنمس لدين التتمش كي ياس مبنجاور اس مسئلے کوشرح وسبط سے بیان کیا اور کہا کر دین منیفی کا تقاصا ہے کہندو ول سے فقط خواج و حزیر براکتفا نہ کی جائے اور ان کے لیئے اماالقہ طوا مالاسکلام كاحكم حاري ببوبه بادشاه نے ان کے ساتھ بات جبین کی ادر تھیر اینے وزیر نظام الملك جنيدي كرحكم وباكروه علماكا بواب دسے - اورعقل مصلحت ی روسے جوطری کا رموزوں نظر آناہے۔اس کی وصناحت کرے ۔ جنانجہ وزرين اسمستك رتفنسيل سعرتجت كى اوركهاكر اكر جرمندو ابل كتاب نهيس اورنه مي ابل فدمه بن ليكن اس وقت مندوستان من الهجي الحقي ماري حکومت قائم مونی ہے اور مندووں کی تعداد اتنی سیے کہمسلمان ان کے

اله متعلقرا قتباس دربار تل ك مرمر ١٥٠ - ٨٠ ير دياليا ب -

درمیان آتے ہیں نمک کے برابر ہیں ۔ اگر ہم " اما الفتل و اما الاسلام "کاحکم جاری ہو جائے اور ہرطرف ایک جتنہ بر پا جاری کریں تو عجب بنہیں کرساد امعاملہ دگرگوں ہوجائے اور ہرطرف ایک جتنہ بر پا ہوجائے ۔ وزیر کا جواب شغنے پرعلم انے بادشاہ سے کہا کہ اگر ہود کے قتل کا حکم جاری منہیں ہو تا تو کم اذکم إن اتو ہو کہ منود کی عزت آب کے دربار ہیں نہ ہو ۔ نتری ہند قول کو سرا جازیت ہو کہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہیں اور دارالسلطنت اور سلمانوں کے تعبول میں اس امر کا اہتمام ہو کہ وہاں گفروبت برستی کے احکام جاری نہوں۔ بینانچے بادشاہ اور وزیر ہے یہ بینوں شرائط قبول کرلیں اور مندوؤں کے قبل کا حکم جاری نہ ہوا ۔

سلطان مسالدین التمش کے زمانے میں الدین التمش کے زمانے میں الدین التمش کے زمانے میں الدین التمش کے زمانے میں ال بیان کے تورالدین میالک عرفوی کے الم کا میں جمع ہوگئے تھے۔ بیمن کے تام محفوظ میں ۔مثلاً قامی فخرالا می

قامنی ( و مشیخ ) حمید الدین ناگوری اشیخ نظام الدین ابوا کمویدغر آنوی افتی فلسلیمین کا مناف الدین الوالم ویدغر آنوی کا منافی کا منافی الدین می الدین الدین می مرفرست سید نورالدین می ادک غرافوی کا نام ہے یون کی نسبت مشیخ عبد الحق محدث تکھتے ہیں :۔

"خلیفہ شیخ شہاب لدین سروردی است مقدا و کشیخ الاسلام دہل بودو در روان سلطان شمس الدین (التمش ) اورا امیر دیل مے گفتند "(اخبارالاخیاد ۱۹۸۵)

ستید فورالدین مُبارک غزنوی شریعیت اورطریقت کے جامع سقے ۔ وہ حصینی سبد سنقے ۔غزنی میں پدا ہوئے ۔ بیلے غزنی میں اپنے ماموں سے تعلیم بابی ۔
میر نغبا دجاکہ شیخ شہاب الدین سروردی سے نیش صاصل کیا ۔سلطان محد غوری ان کابڑا مُحقفد تفاء اُس نے ان کوشنے الاسلام مقرکیا بھا ۔ لڑا ایکول سے بیلے آت ان کابڑا مُحقفد تفاء (نزمیت الخواط میں ۲۰۲) غزنی سے وہ ہندوستان آئے۔ ملطان میں الدین میں ان کی بڑی تی خطیم کرتا تھا ۔ اوراینی میموں سے بیلے دُما کا طالب ہوتا ۔
طالب ہوتا ۔

11.

برتی نے تاریخ فیروزناہی میں ایک طویل وعظ شیخ فودالدین مبادک سے منسؤب كياہے بحس سے ان کے اندانہ فكر ملكہ اس ابتدائی دُورگی ذہبی شمکش م روشنى برائي سبع - بيروعظ سلطان سمس الدين التمتش كى محلس مي كمياكيا - اوراس میں بادشاہوں کے فرائفن کا تفصیلی ذکرہے ۔ [ برنی صرام - ۱۲۴ و منظ میں ستدمیمارک الدین غزنوی نے کہاکہ باوشاہوں کے جوطورطریقے ہیں سج طریقے سے وہ کھاتے ہیں۔ نزاب بیتے ہیں۔ جو کیوے مینتے ہیں۔جس طرح وہ أتطفت بتجيئة اورسواري كرتفين لنخت برسبط كرادكون كوايين سأمن بطاتے اورسیدے کرانے ہیں۔ خداکے باغی فدیم ایرانی ( اکامرہ ) مکمرانوں کے مراسم کی رعائت کرنے ہیں''۔ یہ دہن مصطفے کے خلاف ہیں ۔ بادشاہوں کی نیات اسی میں ہے کہ و واسلام کے بیے" دین بیناہ" بنیں - اور اس کے جارلوازمان بی - اوّل بیکراسلام کی محبّت کو برقرار رکھیں - اور اینے زور و قرتن كوا علاسے كلمةُ الحن اور نشعارِ اسلام كوملن ركيہ نے اور امرم حروف ونهي منكر میں صرف کریں - دورسے ان رفض ہے کہ اہل اسلام ا ور اسلامی شہروں اور نصبول کے درمیان فیس وقجور اورگناہ ومحصیبت کوقٹروسطوت کے ذریعہالکل ختم کر دیں ۔ تببہ سے برکہ احکام دین تھدی کے اجرا کے ملیے صرف اہل تعویٰ ' زاہد' خدالترس ا وردیندا ر لوگ مقرر کیے جائیں ۔ اور مبردیانت ' وُنیا پرست لوگوں کے م تحقیس اختیار نردیا جائے - جو تھی صرورت عدل وانصاف کی ہے - بادشاہ كى نجات اسى ميں ہے كہ عدل وانصاف ميں كوني دفيقہ فروگزاشت نه كرے ۔ ا ورظلم وتعدّى اس كے ملك ميں بالكل نه ہو۔ سّبِدِ اُولِلدِین مُبارک غزنوی کی وفات ا**نتمتش کی وفانت سے تقور** اع**رصہ** بہلے تتمیر سالماء میں ہونی ۔ حوض تنمسی کے مشرق میں دفن ہوئے ۔ ا اس زوانے کا ایک قابل ذکر عالم جس کی اج سرحانی اربادہ شہرت بطورایک ادیب اور مورغ

اسل

کے سیے ۔ لیکن جس نے وقت کے فقہی رجحا ماسن پر بڑا ا ٹرڈ الا۔ قاننی منہاج الدین بن قامنی سراج الدین بن منهاج الدین حجرجانی ہے۔ اس کاستارہ التبمش کی وفات کے بعد حمیکا سکن عمد شمسی میں بھی وہ ذمتہ دار عهدوں برمامور رہا۔ منهاج کے آباؤا مبداد حرُحان کے رہنے والے عظے اور اپنے علم وفضل کی بدولت بڑامرتبرر کھفے سے ۔ اس کے داداکے دادا امام عبدالخال برُحانی ایک خواب سے زیرا تر مربعان مجبور کرغرنی آئے۔ یہاں ان کی شادی سلطان ابراہم غزنوی کی بیٹی سے ہوئی ۔ سلاطبن غور تھی اس خاندان کے قدر دان تھے۔ بكران سے تھى اس خاندان كى قرابت دارى قائم بوڭئى - منهاج كے دالد لا بور میں پیدا ہوئے ۔ اور حبب لاہور برسلطان محمّر غوری کا قبصنہ مُوا تو اس نے مخبیں وہاں کا قاصی متعرب یا منہاج خود غور یوں کے دارالحکومت فیروز کوہ میں فیمیم میں بیدا مُوا - دہی تعلیم یالی - اور پنتیس سال کی عمریں جنگیز طال کی تباہ کارا<sup>ن</sup> سے متا نزیموکر برصغه کار ح کمیا۔ دوسط الماع میں اُجرمیں مہنچااور ناصرالدین قباحیہ نے اسے درمکا وفیروزی کا صدر معلّم مفرر کیا لیکن ایک ہی سال بعد التمش نے قباحیہ كوشكست دى اور أحيراور ملتان برفتهند كرليا - والسي يرمنهاج التتمش كيساتحد ملي آگیا -جارسال بعدوه گوالیار کے محاصرہ برموج دعقا۔ گوالبار کی فتح کے بعد و ہاں کا ٔ فاصنی منفر مُهوا پیشل کی میں وہ بہال سے چلا آیا پیشل کی میں <del>ہرام شاہ</del> نے اسے شہرد ملی کا قاصنی اورصدرالصدورمقرر کیا ۔ سکین بہرام شاہ کونخت سے اً بآر دیا گیا۔ اورمنہاج الدبن نے معمی اسینے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس بعدوه دونبن سال مكصنوتي مين مضبم ريا اور حبب الاكتابيء مين ديلي وابس آياتو اسے مدرسۂ ناصر میرکافهتم مراورجا مع منجد کاخطیب مقرر کیاگیا سیجم عماء کے خروع ميسلطان ناصرالدين محمود تخست نشين تبوا اوراب منهاج كاستاره كوري درختانی سے میکنائشروع بگوا۔ سلطان نامرالدبری محود اور ملبن دونوں اس کے فدردان سفق - اور بالآ نزا تفول نے اسے صدرجاں کا خطاب دے كرتمام

سلطنت کاقاصی مق*رد ک*ردیا ۔

منهاج نے ابی کتاب طبقات ناصری موسیلی بر بالیا و کے قریب خم کی اور اسے سلطان ناصرالدین محمُود (متو فی بیسیلی ) کے نام منسوب کیا ۔ اس وقت اس کی عمر قریباً بسترسال کی تقی ۔ ابنی کتاب میں جابجا اس نے اپنے منتعلق مقور ابرست ذکر کیا ہے میکن سلسلیو کے بعد اس کے متعلق کوئی انداج نہیں بیتا ۔ اور اس کی تاریخ وفات کا بھی تیانہیں ۔

طبقات نامری دنیا کی عام تاریخ سے عبی کا ایک محقول حصر مبدوستان کے متعلق ہے ۔ اس میں سلاطین عزنہ سے اے کرسلطان نامرالدین محمود کے دول نے کیک کے حالات اوران برگزیدہ امرا و حکام کا تذکرہ سے جوہندوستان سکے مختلف مقامات برمتعتن ہوئے۔

منهاج ایک باا ژخطیب اور واعظ بھی تھا ۔ بحب سلطان شمن الدائیمتن کے عہد حکومت میں گوالیار کا حاصرہ ہوا تو مسلمانوں کو بڑی شکلیں بیش آئی ۔
گوالیار کا داجا ایک بہادراور نجر برکار جرنیل تھا ۔ فلحہ بڑا مضبوط اور اس کے اندر بڑا مان دوران میں علاے اسلام سازور امان جمع تھا۔ گیارہ فاہ تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران میں علاے اسلام (بحکم سلطانی) وعظ و تذکیر سے جاہان اسلام کا دل بڑھا تے تھے جنا بخر بہاج برائج میں ایک میت اور استقلال کے اس موقع پر ہے مرزبروع فلکیا۔ بالا تو مسلمانوں کی بہت اور استقلال کے اس موقع پر ہے مرزبروع فلکیا۔ بالا تو مسلمانوں کی بہت اور استقلال کے بعث بہرام شاہ کے عبد حکومت میں الکا لماء میں منگولوں نے لا بور برخملہ کیا اور شہر فتح کر کے اس کی این ہے سے ایسٹ بجادی تو اس خرسے دار العلافر میں کیا در شرفت کر کے اس کی این ہے سے ایسٹ بھا ہوا ۔ اور جولوگ بادشاہ منہ آجے ایک ولولہ انگیز تھر ہر کی جس سے بڑا ہوش بیدا ہوا ۔ اور جولوگ بادشاہ منہ آجے ایک ولولہ انگیز تھر ہر کی جس سے بڑا ہوش بیدا ہوا ۔ اور جولوگ بادشاہ کی اطاعت کا حلف انجھاں ۔

1 اس رمانے میں وعظ و تذکیر کا عام رواج تھا۔ اور منہاج بڑے با اثر خطيبون ميس سے تھا يحفرت سلطان المشائع فرماتے تھے كوئيں ہرسومواركومهاج كاوعظ مُنفخ حاما كرّا تحا- ايك روز اس نه بيرُ راعي برُعي سه سب برلب بعل دلبران حُريش كردن وآبنگ سرزاعت مشوش كردن امروزنون است ليك فردانوش فيست خود را يو خصيطهم الكسش كردن سلطان المشائخ فرمات عضكريه اشعار كميراس طرح يرتص كن كمجرير ايك عمید کیفیت طاری بوکئی ۔ اور بڑی دیر تک میں بے نووریا ۔ منهاج فقط قاضي مورُخ 'شاعرا ويتحليب نه تفاجكه اس كے خاندانی تعلقات وسيع علميت اورمدسي رنگ نے اسے ایک ملکی اور سسياسي مدير ( stateman ) كادرج وي ديا تفاء اور لعض موقعول برسلاطين وامرانيه اس سيحسبياسي تمقييال سلجها في مي ميرد لي مثلاً حبب لمطان بهرام شاہ ابن التمش نے ا<del>لوب</del> نامی ایک درونش کے کہنے برایک نامور نقتيرا تُامني من الدين) كوفتل كراويا اور وزير سلطنت اورامرا اس كيمخالعت بركية تواس في منهاج كو عيداس في قاتني العنياة مقر كما عقا- باغيول كو سمهانے کے الیے بھیجا (گرمنہاج ایسے مقصد میں کامیاب نرمُوا) اسی طرح بسب بهرام كے بعد علاءالدین مستحروین رُكن الدین فیروزشاہ با دشاہ مُوا اور والى نبگاله نے کٹرہ مانکیور برجملہ کمیا تومنہا جسکے مجھانے مجبانے برطغول اور اس كے سائفی بنگال والیں بیلے گئے ۔ اسی طرح اس نے مصلی لیومی طغرل حاکم بنگالہ کو اس امریر آمادہ کیا کہ وہ بنگا نے کی حکومت نے بادشاد کے نامزد كورز كے والے كردے منهاج كى ندندگى كے كنى بيلو يق - آج زماندا سے زمادہ تربطورا كم موثث کے با ناہے بیکن اپنی زندگی میں اس کی اصل اہمین بطور ایک قاضی عالم ا ورمحلم کے نفی ۔ اس نے دینی اور فقہی مسائل برکونی تصینیف یاد گارہیں جھڑی

# Presented by: jafrilibray.com

#### 144

لبكن ان معاملات ميں اس كا جو نفطه و نظر عضا ' اس كے متعلق نها بت و مردار معاصرانه شهادسن موج د معداور اس امر کا بھی صریح بیان ملتاب کراس کے نقط منظر نے قومی زندگی کومتنا ترکیا ۔ اس زوا نے بین سماع کامشلہ ارباب شریعیت اورصوفیہ کے درمیان ایک بنیادی وجراختلاف مفاهبس سے ایک امل الراسے کے اسلوب خیال مذاق طبعيت مشعراورم وسيغى سدر كحيبي احتياطه بإبندى اورآنداد خيالي كاندازه بوسكتا كفا معوفيه الخصوص حضرات حيثت سماع كے دلدادہ عقے يسكن اہل شریعیت اس بیمعترض تحضے منہاج 'بطور قامنی ممالک اور صدر جہاں کے اہل شريعيت كامام تفا الكين اس كالبورنك طبعيت تفا اس كابيان حفر يظلم الدين اوليًا كي زباني سُني - فوا تدالفواد من جوان كم مغوطات كامشهُ ورمم وعداور في لحقيقت اسلامی سندوستان کی ابتدائی علمی اور روحانی تاریخ کا ایک بیش بهامخزن ہے۔ منهاج کی نسبیت ان کابیان نقل مُواسے ۔"کروہ صاحب دوق مرد سرگزرا ہے۔ ایک مرتبراسے شخ بدرالدین غزنوی کے گھربلایاگیا۔ وہ دن سوموار کا تھا۔ اس نے کہلا بھیجا کر جبب میں وعظ سے فارغ ہول گا تو آوک گا۔ الغرص وخط سے فارغ موكرحاضر مبوا اورسماع شروع كيا تودستار وحبامرسب كمجه باره ياره كردُّ الا " ( 100,0)

فراندانفواد میں ہی ہے کہی نے قاضی منہاج الدین سراج سے کہا کہ تم تغما کے لائی الدین سراج سے کہا کہ تم تغما کے لائی الدین سراج سے کہا کہ تعما کے لائی الدین سی سوفیہ کے سرگروہ ) بنائے جاؤ۔ (صر ۲۰۹۰ - ۲۰۹۱) سیکن علم وضنل اور دماغی قالمبیت نے منہاج کو تضا ہے مملکت کی مسند پر سمجھا دیا تھا ۔ اس سے ان کی افغا وطبع نہ بدل سکتی تضا ہے مملکت کی مسند پر سمجھا دیا تھا ۔ اس سے ان کی ازاد خیالی آگئی ۔ بلکہ تقی ۔ البتہ یہ تجربہ کو الوضاحت کہتے ہیں کہ دہلی میں سماع کے رائج ہونے کے حضرت نظام الدین تو بالوضاحت کہتے ہیں کہ دہلی میں سماع کے رائج ہونے کے جودو انتخاص ذمتہ دار میں نے ایک تعانی منہاج الدین سمجھ ۔۔۔ شرما یا کہ السرم سماع کی سماع کے جمایا تھا۔ "فرما یا کہ السرم سماع کے جمایا تھا۔ "فرما یا کہ السرم سماع کا سمتہ قاضی حمیدالدین ناگوری نے جمایا تھا۔

ا ور قامنی منهاج الدین نے جو قاصنی وقت اورسماع کا دلدادہ تھا ۔ ان دونوں کی وحر سے يعمل ستحكم بوكيا" (سر١٩٥) قاضى حميدالدين فيسماع كى فاطرمبا حق مي كئة اوراس کے وہ برجوس عامی مختے لیکن وہ قاصنی ممالک نر محتے منہاج تھا۔ جس کی خاموش حمائت سے بھی سماع کو بیے اُنتہا سہارا ملتا تھا۔ منهاج سراج فقط ایک صاحب ذوق "مرد اورسماع کا دلداده نه کقا بلكه وه ايك تجربه كارا وروسيع النظرانسان اورامو يملكي مس بُوري دسترس ريكھنے والا مَّدِيرِ عَمَّا - اس كَي أَفْهَادِ طبع عملي سُوجِهِ تُوجِهِ اوروسِيع النظري كي بدولت وارالعَّصنا کے طریق کارمیں تھی ابک آزا دخیالی اور وسعنت نگاہ آگئی' جوشد بدیخالفتوں کیے باوجرد اسلامی مندوستان کی فقهی روایات کا ایک اسم عنصر رسی ہے۔ طبقات ناحرى كي مطالع سي خيال موتامي كمنها ج كي بااز مخالف تحے - ایک مذنک توریخالفتیں سیاسی تقیں -اس نے اپنے تیک جلد بلین سے وابستہ کرلیا تھا۔ (اور سے انتخاب ہی اس کی معاملہ فہمی کی دلیل ہے ) لیکن بلبن كي تخالف اب اس كي تعلى مخالف عقد - اس كي علاوه معلوم موتا ب كرنعض مدسهي ملتقول مي هي اس كي شديد مخالفت تقي - ايك مرتبه توعلين جامع مسجد مس بعد نماز حميراس كي جان لينه كي كوشش كي كئي - اس مي ايك مد تك تو فالف وزرر كے سائقيول كا بائقة تفا يلين منهاج صراحت كرتا ہے كه ان کے ساتھ اس کے ہم سینے علما بھی تھے عدن صحب سجد میں اس بر الموارسے حمله كياكيا - سكن منهاج بهي تحجه كحي كوليان نه كهيلاتها - وه مكه تا بهي كمغضل الهي ميري یاس تھی ایک تیکرا (کارد) اور عصابھا۔ وہ مفاہلے کے بیبے اُٹھایا ۔ اس کے علاقہ كَنُّى مُسْلِّحِ غَلام بمراه تحقے -اس ئيے کو نئ گزند نہ بہنجا ۔ منهاج نے طبقاتِ ناصری میں اینے بزرگوں کے متعلق جبند سطور کھی ہیں۔ ا ورا بینے متعلق تھی تعبی جزوی واقعات بیان کیے ہی الی اس نے اپنی اصل تنخصيت برايك برده وال ركهاميداس كى ابنى طبيعت كالموصوفيانرنگ عقاء

وه فوائدالفوادسے ظاہرہے کین اس نے طبقات نامری ہیں (برنی فرنتهاور دومرے مورضین کی طرح اکسی صوفی بزرگ کا مذکرہ نہیں تکھا۔ (جنانچ گلزار ابرار میں اس بات کی شکائت ہے ۔ کہ اس نے مشائخ زمانہ کو قطعی یاو نرکیا )۔ اس کی صحیح شخصیت اور کارناموں کا بورا اندازہ طبقات نامری سے نہیں مہوتا ۔ ابتدائی دور میں اس کا مرتبہ برا ابند تھا۔ ہماری فقہی روایات کا سنگ نبیاد رکھنے میں اس کا برا ہو تھا۔ قیام حکومت اسلامی کی بہلی نصف صدی کا اصل مورُخ وہی ہے۔ برا بہر بردہ ہو کام اس نے کیا ۔ اس کی نسبت فقط قیاس ہی ہمارا را بنما ہے ۔ سکی اس میں کوئی خبر بہری کہ دور کی سب سے جلیل القدر سمتیوں میں سے اس میں کوئی خبر بہری کہ دو اس اہم دور کی سب سے جلیل القدر سمتیوں میں سے مقا ۔ اور شاہد اسے استخاب نظام الملک جنبیدی کی طرح حکومت املامی کے ابتدائی معماروں یا خدم کا کھی ہونے میں سے تھے ناچا ہے ۔

دادُالقعفائين معاطرُنهي مقبقت ليستدى اورايك فعال طراق كاركى بو روايات منهاج نے قائم كيں الخيس اس كے نواسے صدرالدين عارف نے نبابا ، بوايك مُدّات تك فاضي ممالك كا نائب رہا۔ اور بہے علاء الدين علمی نے نشین ، بونے كے بعد قصناے مملکت كى مسندسپُردكى ۔ برنی تکھا ہے كہ اگر جہوہ علوم بونے كے بعد قصناے مملکت كى مسندسپُردكى ۔ برنی تکھا ہے كہ اگر جہوہ علوم يس بين بين تحقا الكين مفتر كا حامل تحا۔ اور شهروالوں كے مزاج سے اس من سون تعقا كه شهر كے جالاك اجبكوں اور حليد گروں كو تمت نه بر الى تحقى كم اس كے سامنے كروفريب جيلائك اجبكوں اور حليد گروں كو تمت نه بر الى تحقى كم اس كے سامنے كروفريب جيلائك ، ويوان قصنا برصد رجمانی اور وفق گرفتہ بود " ويوان قصنا برصد رجمانی اور وفق گرفتہ بود " ويوان قصنا برصد رجمانی اور وفق گرفتہ بود " ويوان قصنا برصد رجمانی اور وفق گرفتہ بود "

مولما الربال ملى المنهاج سراج اورقاضى صدرالدين عارف قضاكى بلندي المسلم مولما الربال على المسلم المس

مولنابر إن الدين محرد بن ابوالخيرانسعد ملخي ، بوخانص مذربي علوم مين مهاج سراج سي بهت بريط مين مهاج سراج سي بيدا بوث و نقد مرايد كي معتقف شيخ بر إن لدين مرعنيا بي سي بيدا بوث و نقد مرايد كي معتقف شيخ بر إن لدين مرعنيا بي سي بيدا بي كااثر بخفا كر مهلي اسلامي مبند وسنان مين فقد كي سبب سيدا مهم اور اساسي كتاب مهولي -

صدی خریجی آپ کا اُستاد ایک امام فن تفایعنی امام سن صنعانی لا بورگاً. آب نے ان سے مشارق الا نوار کی سندر حاصل کی ۔ بجر سند وستان ہیں تشریف لئے۔ اور دہلی میں مشارق الا نوار کا درس شروع کیا ۔ جس سے اس کتاب کو در س صدیف ہیں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی ۔

مِدَابِہِ کے مصنف نے آب کو کم عمری کے زمانے میں دیکھاتھا یکیل تفول نے بیشین گوئی کی این کودک جنال شود کہ بادشا ہاں بردراو بیا بند کے جنانچر ہی ہُوا۔ برتی تکمشا ہے کہ حمید کی نماز کے بعد ملبن پورے کوکر برشاہی کے ساتھ مولنا بُر ہالی ہی برقی کے گھر برجاتا ۔ ان کی تعظیم و توقیر بجالاتا ۔

عدیث میں آب کے سب سے شہور شاگر دعلامہ مال الدین را بدیقے۔ بخوں نے مشارق الانوار کی تحصیل آب سے کی ۔ اور بھراس کا درس شروع کیا۔ ان کے نیز اسادشاگر دس مقرت نظام الدین اولیا مشارق الانوار بڑھی ۔ تلبن نے علامہ کمال الدین زاہد کو اپنا امام بنا ناچاہا۔ سکی مفول نے انکار کر دیا۔

موانا برہان الدین محمود ملجی کی شہرت ابتدائی وُور کے سیسے بڑے عالم کے طور پر دیاک آمام رہی - ان کی وفات مرم میں میں ہوئی ۔ مزار حومن شمسی کے کنارے

ك فوائدالفوادص ١٩٨

که مواناعبدالمی بھی زمینت الخواطریس تکھتے ہیں کراس زمانے ہیں مبندوستان ہیں ان سے بڑا عالم کوئی کو دمران بخفا - نزمیست الخواط مجلد ا - حوسوں ایک بُرِفصنامقام برہے سینے عبدالی محدث نمیں سوسال بعد تکھتے ہیں کہ لوگ ان کے مزار کی خاک لوگول کواس کیے کھلاتے ہیں کہ ان برعلم وفضل کے دروانے کھل جائیں !

مولنا بربان الدین کمنی این وقت کے سے زبر دست عالم عفے فقیہ اور محدث تھے یہ اور محدث تھے یہ اور محدث تھے یہ اور محدث تھے یہ اور استدائی دور کی روایات کا اثر دیکھیے کہ سماع کے معاصلے میں وہ بھی آزاد خیال تھے ۔ قوا ندانغواد میں حضرت بلطان لمشائح کا ارشاد درج ہے کیمولنا بربان الدین کمنی عالم بھی تھے اور صالح بجی بینانچرا ہے بار با وایا کرتے تھے کہ الشرف الدین کمجرسے کسی کبیرہ کی نسبت باز بُرس نہیں کرے گا۔ فرایا کرتے تھے کہ الشرف الے محرسے کسی کبیرہ کی نسبت باز بُرس نہیں کرے گا۔ سواے ایک کبیرہ کے ۔ مولنا سے بُرجھا گیا کہ وہ کونسائیرہ ہے ۔ فرایا : سماع ۔

سے ۔ فقہ اکے علاوہ اور کئی مقدر علم اعقے مثلاً علامہ نجم الدین عبار وزیر بجائد دمشقی 'جوام م فزالدین رازی کے شاگرد اور فلسفہ کے بہت بڑے عالم تقے سلطان بلبن ان کی بھی بڑی شخطیم کرتا تھا۔

ابك مشهور عالم شيخ سمس الدبن خوارزمي تقف يجن كي نسبت سيرالعارفتن كاملوت لكعتبات ولي ك اندر فقراا ورعامل مع شمار عقد الكن سرّامد روز كار اوراحكم علماء كبار همس المدبن خوارزمي بقف حن سيتمام علما ي تنريجوع كرت و وعلم اصول و فروع كيم مع اور معقول ومنفول من سيلنظير يقع"- ( ترجمبه ارسيرالاوليام ١٠٠٠) ان كے سيسے مشہور ثبا گر د حضرت نظام الدين اوليا تقے ۔ وہ اپنے ثبا گردول كو برى محتبت سيتعليم ديتے - اگركسي تناگر دي ناغه موجانا اور وہ ناغے كے بعدا آنا تو مذا قاً يُوسِجِنْ كرميل نے تمحاري كيا خطاكى ہے ۔ جوتم درس سے غيرحاضر تھے! اس عهد مين كلام مجيد اور حديث بركا في توجه تفي أ- تفسير من كشاف الجاز اور عمدہ کے نام آتے میں عدیث میں مشارق الاقوار اور ادب میں مقامات حریری بهنت مقبوًل تعبير - نقد مي <del>برآي</del> كا دور دوره كفا - بينمام نام فوا نُدالغوا دمير موجُد بس مصباح الدحي ( حديث) كابھي اس ميں ذكريہ - بعد ميں ان كتابوں ميں مناقر ببوگیا۔ حضرت نظام الدین اولیا کے آخری ایام میں جن کتابوں کا ذکر ہے ' ان میں بزودي ( اصُول فقه ) قدوري اورمجمع البحدين (فقنه ) اور كافيه اورمفضلَ (نح ) كے ام آتے ہیں۔ تصوّف کے سلسلے میں برتی متعدد کتب کا نام لیتاہیے۔ جن میں احیا ء العلم ، عوارف لمعارف كشعت المجوب قوت القلوب أرسال فيشري مصادالعاد لوائح ألوامع الازقاصني حميدالدين ناگوري اخاص طور بريابل ذكرمين -خاندان على المندوسان كورمان المان على المندوسان المندوسان المان المندوسان المندوسان المندوسان المندوسان المندوسان المندوسان المندوسان المنان ا درگجرات اور مالوہ کے راجے خودمخبار تھتے ٹیلجیوں نے اسلامی حکومت دکن نگ ينجادي - اس خاندان ابهلا بادشاه جلال الدين خلجي رحم دل ساده اورانتهاد رج كالمنحمَّل مزاج نتما . نيرنگي روزگار نے اسے علین بڑھا ہے میں تخت شاہی .بر لا بطّايا - اب بك اس من جنك وجدل من بُرراحِ متدليا مخا - سكن بخت ثّابي بر بہنچ کراس کی طبیعت میں انقلاب آگیا۔ اور روانی محطوانی سے سخت نفرت

ہوگئی ۔ جب اسے پہلی دفعہ شاہم عل میں ہے گئے تو وہ پُرانے بادشاہوں کو باد كريك يخيل كي طرح زار إرروسي نگا- اس كے عهد حكومت مس سلطان غماث لدين بلبن كے بھینیچے ملکتھ چے نے جند دوررے امرا کے ساتھ مل کر بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور شکست کھاکر گرزنا رئوا ۔ جب وہ دربار مس پیش مجوا تو بادشاہ نے مل بچیم کی بوری تعظیم و مکرم کی اور اسے ملیّان سے جاگیردار کے پاس بیم اسے بحيجاكهُ مُك تعجوكومع امل وعيال ايك شاندارمكان مس أتار و-ساما عيش وعِشر بحس کی وہ خواہش کہسے مہیا کرو خلجی اُمرا کو بیطاز عمل شخت ناگوا رگزرا -اُکھول نے باوشاہ سے کہا کہ پر لوگ باغی ہیں اور واجب انقبل۔ انھیں ان کے ٹجرم کی بُوری رزا دسنی چاہیے ۔ اگرخدانخواست وہ کامیاب مبوصانے توخلیوں کا نام صفحهٔ زمین سے نبیت و نابود کر دینے ۔ اگرامخیں سزانہ دی گئی آود وسے لوگ بنی دلیر بموحائش کے ۔ اورسلطنت میں فلنہ وفساد کا درواز ، کھل جائے گالبلطان نے جواب دیا کہ تم کہتے سچ ہواور اصول جہانداری کا ایما بھی ہی ہے لیکن مس کیا كرول كمي في سترسال ايك مسلمان كى طرح زندگى كزارى ب اوركسى سلمان كا نون نهیں بھایا۔ اب میں نہیں جامتا کہ اخیرعرمیں مسلمانوں کوفٹل کراؤں۔ استعما علاده مجصے بیمی خیال ہے کہ سلطان لمبن کانوکر تھا۔اس کے محدر بڑے متقوق میں - آج میں اس کے نخت پر بیٹیا میوں - اگر اب میں اس کے عز نرول كوته تنغ كردن تويير بري بيم وق اور بانصافي بوكى -بادشاه کی درولشانه طبیعت او حلم و بے آزاری کے بعض لوگ مدّاح تھے۔ لېکن ان سے امور ملکي ميں خلل بر يا شروع بلوگيا يے نانچ جب باد شاه کې زم د لی کی شهرت عام ببرنی توملک بحرس حورون رمزنوں اور ڈاکوؤں نے سرا کھا کوفتنہ و فبادشروع كيا يحبب وه كرفتار موكر بادشاه كيساميخ آت توبادشاه المفيس ببرون اورمشا تخول كى طرح وعظ وملقبن كي بعد حررى اور دوسرے اعمال نا ٹناکستہ سے تو ہ کروا کے رہا کردیا اور وہ واپس جا کر تھے نئے سرے سے ك ملك جحوكا مزار ين بها والدين ركرياك احاطر خانقاه مي ب -

أث ماركامازار كرم كريت معاوشاه كهاكرتا تحاكه ميس في الرائيان الري بي اورميدان من را اكتبت وخون كوارا كريكتام ول مكين وشخص دست و ما كرفته ميرت ما من آئے اُل کرنے کی مجھے تمت بہیں بڑتی - اس کے امیراوراداکین بر باتی ديجق عقه اورحيان موته عقد - بكه أمران عام طور بريكهنا شروع كردياكم بادشاه امورجهانداری سے ناواقعت سے حکمانے کہاہے کہ بادشامست سے دو رُكن ہيں۔ ابک تُطعن اور دُورسرا قهر۔ اگران دونوں میں سے کہی ایک میں خلل برنسے نوحکومت کوزوال آجا اسبے سے مُلَ وِلكَشْ است أمَّا نرجندان تنكيباني خوشاست آما نه جندان جنانجه بإدشاه كيےخلاف جگہ حبگہ سازشیں شروع ہوئٹس اورخکجی اُمرایہ کہنے مگے کہ اب بادشاہ سترا ہمترا ہوگیا ہے اور حکومت کے ناقابل ہے۔ بہترے کہ السيمعرول كياحاسة اوراس كى حكركى دوسرامورول تخف تخت نشين مو-ا اس دوران میں سیدی مولہ کے فتل کا واقعہ بیش آیا جس نے سبيرى مولى حالات كوأور كمي راكنده كرديا - قدرت كى يعجب ستمظر نفي ب كهايك ايسا باوشاه حوايك حيونثي كوتقبي بإؤن تنصروند نابسند تهرتا بخفا أور برشا دروليش طبع اور ورويش نواز تقا ايك فقيركي ظالما نهويت كا باعث بُمُوا يَسِيرَى ولَهُ ایک ایرانی النسل درویش تفاج تر مان سے مندوستان کی سمت وارد موا۔ سہلے ابودهن میں جاکر حضرت سینے فرید شیخ شکر کے صحبت اختیار کی اور کھیر حنید روز کے بعد دہلی روانہ مہوا ۔ رخصہت کے وقت بھرت کنج شکر جسنے اسے کہا کہ تم دہلی جا كرخلقت سيخ المرورفت ركهو اس سعينين مانع نهيس يسكن بإدشاه اور أمرا اورمقربان شادسے اختلاط نرر کھناکہ اس جماعت کی صحبت فقرا ر کے لیے بلاكت كاباعث موتى ہے۔ وہلى ينج كرسيرى مولدنے ايك برى خانقا وتعميركى -: اور بهاری تنگرجاری کمیا سینکرون بلکه بزارون توک اس خانقاه بین کھانے اور ا

دورى صروديات كے اليے آتے - اور كولى بجى محروم نہ جانا يونكرسيدى مولدكى آمدنى كاكونى ظاهرى فريعيه محاءاس كيولوك كتص يحقى كدوه علمكميا جانتاب اوراس كي مردسے اپنی ضرور ہات کی تمیل کراہے۔ وہ دملی میں سلطان غیاث الدین ملبن کے نرمانے میں آیا نھا اور خلجوں کے آغاز حکومت تک اس کا اڑ بہت بڑھ گیا۔ اس وتت اس نع حضرت مجمج شكر كي صبخت بمحلادي - بادشاه كابر ابيثا خان خانال خوداس کامُریدِ اورمُعتفد ہوگیا اور کئی ایسے امرا جوخاندانِ غلامان کے رمانے مين برسراقتدار عقدا ورخلجيول كيعهد مكومت مين ابني جاكيري كهو بنيي تقد اس کی خانقاہ میں آگرمتیم ہوگئے۔ لوگول نے سرکہنا شروع کیاکہ سیدی مولہ ان امراکی مدوسے تاج وتخنت ماصل کرنے کاخوا ہاں ہے۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ قاصنی مِلال الدين كاشاني (خليفة عنرت سلطان المشائخ ) في سيدى مولدكوم بكانا شروع كبيا کہ خدانے اتنی قدرت تمھیں اس کیے کرامت فرمانی سیے کہ با دشاہی ظالموں کے بانقەسے لوگوں كونجان دلاكرنو دىثىرىعىيت كانجىنىڈا سرىلىندكرو - <del>سىدى مو</del>لە بەبجى اس ترغبیب دلمقین کااثر مُوااور اس نے اپنے مُرمدوں کوخطاب ومنصب دے کر ان کی تبطیم تیروع کی۔

حب بادشاه ان امورسے آگاه نبواتو اُس نے قامنی جلال الدین کاشانی امریکی مولداور اس کے محتقد بلبنی امراکو ملا بھیجا اور ٹرپیاب حال بُوا - انھوں نے بالا تفاق ابنی بے ٹناہی کا اظہار کیا ۔ لیکن بادشاہ قائل نہ بُوا - اور صحوالے بہادر بور بین ایک آتش عظیم جلائی گئی ۔ جس کے شعبے آسمال تک بینجیے ۔ اور میدی کو اور اس کے دفقاسے کہا گیا کہ اس آتش کے اندر جلو ۔ اگر تمھادا بیان سے ہے تو اور اس کے دفقاسے کہا گیا کہ اس آتش کے اندر جلو ۔ اگر تمھادا بیان سے ہے تو تمھیں کوئی گزند نہیں بینچے گا ۔ اور اگر تمھادا بیان غلط ہے تو تمھیں کوئی مزا مطع کی ۔ لیکن علمانے اس طریق کار کی مخالفت کی اور کہا کہ آگر بالطبع ایک جلافے والی جزیتے ۔ داست گوا ور دروع گودونوں کوئیسال جلانے گی ۔ بیام رشر بویت مقدمات فیصل کیے جائیں میریہ کے قطعاً خلاف ہے کہ آتش سوزندہ کے سابھ مقدمات فیصل کیے جائیں

اس بربادشاہ اس فیصلے سے بار آیا۔ قاصی جلال الدین کا شائی کوبدائیں کی فضا پر جسے دیا اور دوسرے امرا کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا۔ اور خودسیدی مولہ کی طرف متوج بڑا۔ بادشاہ نے اس سے کئی سوال کیے اور اس نے ان کے بجراب دیے کہ اتنے بیں بادشاہ نے سینے ابو کمرظوسی حیدری سے 'جو قلندران حیدری کا مرکر وہ تھا کہ ا' سے درویشان وا دِمن ازین ظالم بستانید" اس برایک قلندر اُتھا اور اس نے سیندی مولہ برکئی وارکر کے اسے بجروح کیا۔ بادشاہ سیدی مولہ کے قبل نے سیدی مولہ برکئی وارکر کے اسے بوروح کیا۔ بادشاہ سیدی مولہ برگئی وارکر کے اسے بوروح کیا۔ بادشاہ سیدی مولہ برائی فیلبان کے متعلق منا مل تھا کہ اسے میں اس کے دوسرے بیٹے ارکھیجان نے لینے فیلبان طرح کی کہ کے متعلق منا مل تھا کہ ایمنی دوڑاکر اس کا کام تمام کردو۔ بینا بخبر اس طرح سیدی مولہ کرانے تی مولہ کرانے اس کے دوراکر اس کا کام تمام کردو۔ بینا بخبر اس طرح سیدی مولہ کا فاتم بھوا ۔

تنبیا الدین برتی بواس روز دلی مین تفاکتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ابک سیاہ آندھی اُنھی جس سے تمام جان ہرہ و آر ہوگیا ۔ اور سیدی مولہ کے مقل کے بعد بعد بلال الدین کی سلطنت در ہم برہم بوگئی ۔ اور اس زمانے میں ایسا فحط بڑا کہ کتنوں نے بحوک سے بنیاب ہوکہ اپنے تمثیں اور اپنے بحقیل کو در بیا ہے جنامیں گنتوں نے بحقوک سے بنیاب ہوکہ اپنے تمثیں اور اپنے بحقیل کو در بیا ہے جنامیں ڈال کر خودکتی کہ لی آر ایک نے فروز شامی مو ۱۹۲۷) گول نے خیال کیا کہ یہ کر تمرایک فرار سے خوار سے خوار بادشاہ فلارس بیرہ انسان کے بے گزاہ قتل کی وجہ سے ظہور میں آیا ہے اور بادشاہ بوطبعاً نرم دل بلکہ کم وردل اور درولینیوں کامعتقد تھا۔ اس کی وجہ سے خود بیری مولاکا قائل ہوگیا ۔ [ اخیار الاخیار صور سے ا

ملک چیج کے ساتھیوں کے ساتھ سلطان جلال الدین علمی نے ہور حمد لی فقی وہ اسے خاص طور برجہ نگی ہر سلطان سنے چیج اور اس کے اقارب کو تو سلطان سنے چیج اور اس کے اقارب کو تو سلطان سنے چیج اور اس کے اقارب کو تو سلال ہے جہ دیا اور جو لوگ بغاوت میں اس کے تنریب ہم دیئے ہے۔ اختیں آزاد کر دیا ۔ وہ لوگ آزاد ہو کر علاء الدین ملجی کے باس جو ملک چیج کی جگہ اصلاع ترقی اکر وہ کا کور نرم تو پر مجو کا معنوں سنے علاء الدین کو بہکا استروع کیا کہ اصلاع متر تی کے گور نرکے یاس برحی فوج ہوتی ہے۔ اگر وہ کہیں سے کیا کہ اصلاع متر تی کے گور نرکے یاس برحی فوج ہوتی ہے۔ اگر وہ کہیں سے

Presented by: jafrilibray.com

## 166

زرِ وافرحامِیل کرلے جس سے خلقت کے دِل نوید ہے جاسکیں تو اس کے بیے دہلی برقبضہ بانا کوئی مشکل نہیں۔ علامالدین سلطان مبلال الدین خلی کا بحث بنجا اور داماد تھالیکن ساس اور بیوی کی بدسلوکی سے اس کا ناک میں دم تھا۔ اور روز کے جھڑوں سے تنگ آگروہ جاساتھا کہ ملک کو جبور کر میں جبلاجائے۔ وہ ان مشوروں کا آسانی سے تنگ اور اسے لے کروطی ہوگیا۔

اس نے سات سوسواروں کا ایک دستہ فراہم کیا اور اسے لے کروطی کہ کے دشوار گرزار حبالوں اور بندھیاجل کی بھاڑیوں کو جن کے بار جانے کی ایمی کی کسی مسلمان سپرسالا رکو تم ت نہ ہوئی تھی معبور کیا۔ دکن میں دو گری (دولت آباد)

مه سلطان علاء الدین از ملکهٔ جهال که زیسلطان جلال الدین و خشری او بود آزادسیار داشد.
اواز نمالفت مرم خود که دخرسلطان جلال الدین بود برجال رسیده وازخون قصد ملکه جهال که
برسلطان جلال الدین برغایت مسئولی بود - واز حشمت و عظمت سلطان جلال الدین نمی توانست که برسلطان جلال الدین نمی توانست که نفیت و بید فوانی حرم خود بیش سلطان عرض وارد واز ترم فضیحت ورسوانی نمی توانست که نفیت درماندگی خود میش می بود و در کم و با محوال خود شورت درماندگی خود می تروید با محوال خود شورت کردے و خواست که مردر جهال کرد و در دیار د گرم مرانداند

( تاریخ فیرورشابی أیضیا دالدین برنی صرا۲۲ )

عصامی کھتاہے۔

شنیدم بمال دخت شاہ جهاں کہ بوداست در عکم آن بہلواں براند سے برائی بین سنہ در اور است در عکم آن بہلواں براند سے بران فخر آزادگان برائی بین سنہ در اور اور سن برانداز خوش گفت آل مرد باہ ہے گئے ہو گذا بر دوا اور سن اور باہدا الدین باہدا ہے ہو باہدا ہو بروبائے بہل اور سنگدلی برآمادہ جموبائے بہل اور میں باور سنگدلی برآمادہ جموبائے بہل اور میں باہدا ہو بروبائے بہل کا نظام تعلیم و تربیت جلد تابی صر ۱۹۲)

ایک نهایت متحکم قلوبھا ،جس ہیں ہے شمار دولت جمع تھی ۔ علامالدین ادراس کے من جیلے ہمراہموں نے چالا کی اور شن ندہرسے اس قلعے رقب نہر کرایا۔ ادر بے شمار اللہ و دولت کے کرواہیں ہوئے ۔ کرو بہنج کرعلامالدین نے مکروفریب سے مال و دولت کے کرواہیں ہوئے ۔ کرو بہنج کرعلامالدین نے مکروفریب سے اپنے چاکو ملایا ۔ حبلال الدین فلج کے دربار ایول نے اسے دعوت کے رد کرنے کا اور علامالدین سے بلاا جازت داوگری جانے کے ایسے سخت باز بُرس کرنے کا مضورہ دیا ۔ نیکن جلال الدین جو بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ سے انتہا مالے میں جانے کا اللہ میں جو بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ سے انتہا وار جھتے ہے گا ، دیوگری کا مال غذیمت ماصل کرنے کی ہوس میں کرو دروانہ مُوا۔ اور جھتے ہے ایما سے قبل ہوا ۔

فيجتط بياتى شلطان علاء الدين خلجي

که سوفی من برتی نے نیزگی روزگار کا تماشه دکھانے اور بے علم علام الدین خلمی کی سفاکیال نمایال کرنے کے بیے جلال الدین کے قبل کا واقعہ بڑی جسیال سے اور بالکل ایک سفاکیال نمایال کرنے ہے ہوئی الدین کے قبل کا واقعہ بڑی جسیل سے اور علام الدین کی سیرکاری کوخوب خوب نمایال کیا ہے یہ باندہ دکھی تھی مانیا پڑا ہے کہ جلال الدین کر واس کے گیا کہ اس کی آئکھول برجوم ذریے بٹی باندہ درکھی تھی کہ کہ خات ہے ۔ "سلطان جلال الدین از طمع مال وہیل کور وکرکسٹ نے " (صر ۲۳۰)

بع*فن سبام ہوں نے سبیر سالار کلک نصرت خاں کے خلاف بغ*او*ت* کی اور سيرسالارتے عماني ملك اعزالدين كوقتل كرويا توعلاء الدين في نرصرت ان باغیوں کو قرار واقعی سزا دی بلکہ ان کے سجیں اور بسولوں کو بھی فید کرسنے کاحکم دیا۔ برتی مکھتاہے کے سلطنت دہلی میں بر بہلاموقع تقا کیسی کے بی م کے الیے اس کی اولاد اوم تعلقبن مسے مواخذہ کیا گیا ہو۔ (ص۳۵) علارالدین کی درشت مزاجی کی ایک اورمثال منل نومسلموں کافیل ہے وأب جلال الدين علجي كے عهد حكومت ميں ( ١٩١١ه ) مندوستان آشے تھے۔ اور اس کے بائقون شکست کھانی تھی ۔ جلال الدین نے نتح کے بعدان سے ہرابی كاسلوك كما كجيدلوك توصلح صفال كيرسائقه" بعدارسال نحف ومدايا سيط فين وابس بیٹ گئے الیکن ٹیکیزخال کانواسہ الغوخان اور جار مزار مغل اسپنے بیوی بچوں سے سائقه مسلمان بوگئے اور مہیں لس گئے بسلطان عبلال الدین نے خودا بنی بمبلی الغوخال سے بیاہ دی -ان توگوں کو فرمسلم الکتے تھے - علامالدین کے زمانے میں بعض نومسلموں نے باغیوں کا ساتھ دیا اور ایک دفعے سلطان کوخبر ملی کر بعض نومسلم اسے شکارگاہ میں ملاک کرنے کی سازمش کردسے ہیں - اس نے فوراً عكم دياكم اس كى سلطنىت مين جال كهين كونى نوسلم ها است قبل كرديا ما ست اور اس کی سادی جانداد اس کے قائل کے والے ہو۔ اب لوگوں نے نہ صرف اخلام سلطانی کی تعمیل کے الیے بلکہ جاندا دکی طمع میں نومسلموں کو قتل کرنا مشروع كباية عنى كران كانام ونشان منعير ونياسي مرث كيا .

که لیکن ریاض السلاطین (تاریخ بنگاله) کے صنعت کا بیان ہے کہ بلین کے عمدیم کومت میں بنگاله میں میں السلاطین (تاریخ بنگاله) کے صنعت کا بیان ہے کہ بلین کے عزیز وا قاریب کو میزادی وزنان وفرز ملان البنال دالبنه می مراح میں دسانید مدی تا آن زمان احدے ارباج شابان دمان وفرز ملان مردم گنه گاروا درگشته کود" (صر۱۸)

سلطان علام الدين لجي كي تندخوني كي كئي اور مثاليس گِناني ماسكتي بس -ىين ان صلتوں كا ظهور عموماً اس وقت ہوتا جب كو بى بادشاہ كى مخالفت كرما اور 'ملك مين فساد دُّالنا بإبتا يسلطان مي اعليْ حكم انول كي خوبيال تعي كني تضين اور تخت د ملی بربهت بخفورُے بادشاہ ایسے ہوئے مہوں گے جراس کی طرح اداوالعرم' محنتی اورصاحب تدبیر موں - اس کی فتوحات کی تفصیلات تبا ناسعی لاحاصل سے زیادہ نہیں۔ ہندوستان کاجس فدرعلاقہ اس کے زیرنگس تھا۔ برطانوی حکومت سے مہلے کسی کونصیب ہنیں بڑوا ۔ لیکن علاء الدین فقط ایک بہادرسپرسالاراور كامباب فاتح مى ندمخفا ملكنظم ونسق كانمهى اسيه برا املكه بحفا اور اكثر معاملات ميس وه بالآخرصائب رائے می اختیار کرتا ۔اس کی انتظامی فابلتیت اور مربران کوششوں کی مهترین منتال اصلاحوں کا وہ گور کھ دھند اہے' ہو اس نے اجنایس کی ممتوں أدكم كرينية ملكي شوريشوں كى مبيش ىبدى اور اندرُ و بی حالات كومھيك ركھنے کے کیے جاری کیا ۔ اور ابنی مخنت اور نوش تدبری سے کامیاب کرکے دکھایا ۔ آج بھی جبکہ اجناس کے ابک جگہ سے دوسری جگہ لانے اور واقعات و حالات سے خروار سنے کے ذرائع بے حدوسیع ہوگئے ہی اسب کومعلوم ہے کہ اجناس کی زمن بندی کس قدر مشکل ہے ۔ سکین علاء الدین نے ایس کے ساہے آج سے سانت آٹھ سوسال بہلے قواعد وضوابط وضع سکیے۔ ان کی عبیل کے کیے أسانيان مهم پنجائين اوراييخارا ديين پُري طرح كامياب مُوا-اس کی تمبّت اورمحنت کی اُور تھی کئی متنالیں ملتی ہیں ۔ وہ ابتدا میں قریب تربيب بالكل أن بره محقا اللكن جب اس في الدرُوني تقور شول كي روك تقيام كه المية مخبري اورا حتساب كاوسيع سلسله مارى كيا تواس في مخبرول كي خفير بوريس

له مثلاً مرکادی نگان کو بجائے زدنقد کے غلے کی صُورت میں وصُول کیا ۔ تاکہ مرکادی گودام<sup>وں</sup> میں غلّر جمع ہوسکے بوقعطعا مساکب بادان کی صُورت میں فروضت یا تقبیم کیا جا سکے ۔

# INA.

يرهضف كے اللے اخرعم من لكھنے را مصنے ير توحه كى اور مرحى محنت كے بعد انتى استعلاد يبدأكرلى كرسكسته خطائف بإهدسكما عقا يسلطان علاءالدين عالم نهخفاسكن اسي صُورت حالات بريكھنے كا بڑا ملكۂ ها۔ وہ مختلف مسأمل برسوج بحاركر كے ان كے صل ڈھونڈ یا اور بھیربڑی مُستعدی سے ان برکار بند ہوتا۔ ایک مرتبہ وہ سے تو <del>آ</del> كى مهم سے اتھى وائيں آيا ہى تفاكرسوالا كھ منگولوں كے ساتھ مخل بيروار ترغى عيين دہلی کے سا<u>منے آن بہن</u>چا اور بادشاہ کو مخصر فوج کے ساتھ <del>سری کے تلع</del>ے میں محصُور بونا برا منگول تو دملی فتح بجیے بغروالس چلے گئے ، سکن اس وا قعہ نے علا مالدین کی آنکھیں کھول دیں۔ اب اس نے ایک تواہنی فرج کومضبُوط اور مستحكم كيا- دور ب نثمال مغربي سرحد رمي منبوط قليع بنائے اور اسس كا انتظام غاری ملک کے ( ہو بعد میں سلطان غیباث الدین بخلق کے نام سے نخت بنتین مگوا) سببرد کیا۔ اس کے علاوہ بریھی فیصلہ کیا کہ ملکی فنوحات کے رہے وہ خود واُرالسلطنت كو تحبورٌ كركهين منهيس حائے گا بلكه اپنے جرنيلوں كو بيسجے گا۔ بالآخر پيديسري مياب ہوئیں ۔ غازی ملک نے منگولوں کو بیے در پیے شکتیں دیں ۔ جومنگول گرفتار ترویے انھیں بادشاہ نے ہاتھیوں کے یاؤں تنکے گھیلوا دیا۔ جنانجیر اس کے بیڈینگولوں نے جىپ ئىكسلطان علاءالدىن نخىن دىلى بېتمكن ريا ، اس طرف كارْخ نەكبا ـ علاء الدين كے قبروطلم كى نسبت بير نجبى كها جاسكتا ہے كروہ بلاكوخال اور اس کے جانشبینوں کا ہمعصر خیا ۔ اس زمانے میں رحمہ لی اور حلمہ وحمل دکھا ہا مُفسدُ ں اور باغیوں کوئجرات دلانا تھا ۔اس کی ایک مثال منگولوں کے سُدیا ہے ہے مِنْے کی - جلال الدین علمی نے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا بختا ' لیکن منتیج ہی مُیوا كراس كے بعد بھى وہ ہرسال مندوستان آتے رسبے علاد الدبن طبى نے ان كا قىل عام كىيا اور ان كے ساتھ وہي درستى اور سخنت گيري روار كھى ہووہ <u>اپنے م</u>فتوحين سے دوسرے ممالک میں برتنے تھے۔اس کانتیجر سیمواکراب انھیں ہندوستان آنے کی ہمت نہ رہی اور حس اہم کام کوبلین نے شروع کیا تھا اسے علادالدین نے

تكميل تك مہنيجاديا ۔

سلطان علاء الدین کابست سال عبد حکومت تمین صقول می تقسیم برسکتا در ابتدائی فتوجات کازمانه ہے ۔ بجد اس نے منگولوں کو تکست دی اور بیٹن (گجرات) ' چتور اور نو تحفینور کو فتح کیا ۔ دو برے دور میں اُس کی ابنی توجراندرونی اصلاحات برمبدول رہی ' لیکن اس نے ہیں ہیں اس نے میں المک کارٹی اصلاحات برمبدول رہی ' لیکن اس نے اجین ' جاندری ' مانڈور سے فلعول کو وقتے کرکے مالوہ اور وسطی ہندوستان کی خود مخارریا سنول کو دملی کا محکوم بنایا ۔ انگلے سال ملک کافور سے دور میں اور اجا اس خواج نہیں دیا تھا۔ بھر تسکست دی ۔ داجانے دم کی ان کراطاعت قبول کی اور منایا ۔ انگلے سال کاخواب یا بیجیسے دور میں بادشاہ نے سنمالی ہندکے محاملات کو مرایان کاخواب یا بیجیسے دور میں بادشاہ نے سنمالی ہندکے محاملات کو بھٹن وخوبی سندوراجاؤں کی فور سنے بیٹ وخوبی کا فور سندی دور میں کا در اس کے سیدسالار ملک کافور سنے بیٹ کانور بنایا ۔ سندگانہ ' معبراور جنوبی ہندکی دور می کلطنتوں کو فتح کرکے ہندوراجاؤں کو دہلی کا باحگذار بنایا ۔

بركات عمد ملائی من في علاء الدين كى تندمزاجى برت و سيخ مرجينى في برت و سيخ مرجينى في بركات من مراجى برت و سيخ مرجيل بونا كى جه مين عمد علائل كى بوتعديد اس كى كتاب بين هم بي بيد اسد و كور فيال بونا من بيند مين مراكزي باغيول اور نا فرانول كي يك علاء الدين قرعظيم عفاليكن امن بيند شهر لويل اور عام رعا با كي بيداس كا وجود ايك وحمت اللي تفا ـ برنى في عمد علائل كى جرف وسيات بيال كى بين وه بالاختصارير بي بي

ا معلم اور سامان معیشت کی فراوانی اور ارزانی مجس بر بارش کی کمی بلیشی کا

كوني أِثْرِينهموتا تقاء

۲۱) بادشاه کی غیر حمولی اور سلسل نتوحات ۔

١٣١ ، منگول حمله آورول كاقلع فمع -

ا م ا تحور السام والول ك باس جاه و منتمت كى فراوانى -

۵) مغرورا درزر دسن متکبروں کی طرف سے بادشاہ کی اطاعت اور غریموں پر شفقت ۔

۲۱) مکلک اور راستوں کا امن وامان -

د ٤ ) تاجرون اور د كان دارول كي ارزلال فروشي اور قواعدشا بي كي بابندي -

( ٨ ) بے شمارنی عمارتوں (مثلاً مسجدوں قلعوں سراؤں کی تعمیر۔

( 4 ) عام رعاماً کی روحانی اور اخلاقی ترقی -

د ۱۰) مُلک بالخصوص دارُالخلافے بیں ہرعلم کے جیدِعالموں اور ہرفن کے کا مل ماہروں کا اردحام ۔ ( صر ۳۲۹ ۔صر ۴۸۱)

عہدِ علائی میں ضروریات زندگی کی بیرارزانی وکثرت تھی اور ملک میں اس قدر امن وامان تھا۔ ترجائے حیرت نہیں کہ علام الدین کی وفات کے بعد لوگ اس کے عہدِ حکومت کو یا وکرکے کوب افسوس ملتے تھے بیصفرت سلطان المشائخ کے خلیفہ حضرت جراغ دہائی کے ملفوظات میں لکھا ہے (ترجمہ)

مصفرت بجراغ دہلی ہے اس وقت کی فراخ سالی اور ادرانی بیان کی جوسلطان علام الدین کے وقت میں تھی۔ ان دنوں موسم سروامیں ہرفقیر بسیادہ بیش ہوتا کا فررنامی مردار شاہی اکٹر لبادے سلواکر نقیروں کو تقییم کرتا۔ بعضے دودو لیے ایک حضرت بچاغ دہلی کی وفات مصفرت بچاغ دہلی کے ملفوظات سے تو سے تیا جبلتا ہے کہ علام الدین خلمی کی وفات کے بعد عوام الناس نے اسے ولی کا ورجہ وسے دیا اور اُس کی قبر برجاکر دھا گے باندھتے اور مرادیں مانگتے :۔

سه "ونهم عجوم که دردورال آخر عهدعلانی مشاهره شد آن ست که دِله است اغلیب اکثر مسلمانان برداد و دراسی و دیاست و انصاف و برم برگاری میل کرده بودوصد ق محاملات درمیان مردان ظاهر شده و درم ندوان انقیاد و اطاعت عام دوست نمود و مثل آن در بیج عهدست وعصرت ندیده اندون می بنید " می ملاحظ بروسی المجانس ترجم نیم را مجانس م ۱۸۹

"يه بادشاه علاءالدين عجب رعتيت يرور بادشاه تحار حاضرين مي سے ايك بولانوگ اس کی قبر رز بارت کوجلتے ہیں اور اپنی مراد کے رسیمان اس کے مزار ير مانده آتے مي - الله توليك ان كى حاجتين برلا اب "-نرخ بندی اورارزانی اشیا کے قواعد کی نسبت برنی بکھتا ہے کہ ان کے نفاذس بادشاه كامقصد بديمقاكه ووعفور سنريج سيدايك بري فوج ركهسك اور اس مقصدین اسے کامیانی اس الیے ہوئی کراس نے اختیارات شاہی کا بڑے تشکد دسے استعمال کیا۔ افسوس کہ فاقنل مورُ خےنے (جوطلبعیت فلسفہ زندگی اور ندسمی اورسیاسی خیالات میں علاءالدین کی عین صند بھا ) اس اہم معاملیں علاء الدين سے انصاف نهين كيا - مثلاً ايك توبيخيال مى سے سے غلط اور معاشبات كنام المولول كيفلاف بهاكهوني فرمازوا فقط جروتشتردس سالهاسال تک ندمون چیزوں کی ارزانی بلکہ ان کی فراوانی کا انتظام کرسکتاہے۔ دوسے برتی کے علاوہ اس رمانے کے باقی تمام راوی اس معاملے میں اس کی ترويدكرست بس-معاصران شوا مركونغور ويكيف سيخبال بولسب كراكر جبعلاء للدين ( اس زمانے کی عام روش کے طابق ) ایک جابراور نُندخو بادشاہ تھالیکن بادشامت اور فرائض شاما ند کیے تعلق اس کا علمے نظر بڑا بلند بھا اور اس کے اکثر قراعد و فرا میں فلاح رعیت اور ملکی صلحت کی خاطرنا فذمہے ۔ اردانی اشیا کی نسبت خیر المجانس میں مصرت جراغ دمان کی زبانی لکھا ہے:۔ " فامنى مبدالدين ملك النجارجب ان دنول او دهدميں گيا تو وياں دعويت کی ۔ مجھ کوہمی کبلایا تھا ۔ جب بعد دعون لوگ رخصنت ہوئے اور میں اور وہ ایک عكر بيغي توبية متسربيان كياكه ايك بارئيس فيسلطان علاء الدين كود كميما وبلبنك بر بيعظم موستے سربرمنه اول زمین را فکرمی غرق مبهوتوں کی سی سکل میں روبرو لیا۔ بادشاہ ایسا فکرمی تھا کر کھی خرنم ہوئی میں نے باہرآ کر بیمال ملک فرید بک سے کہا کہ آج میں نے بادشاہ کو اس طرح دمجھا ہے تم بھی حلی کردمکیو کیا سبب

اس فکر کاہے۔ ان کی صدر بردانگی تھی۔ وہ قاضی کےساتھ اندرگیا۔ بادشاہ کوہاتوں میں نگایا ۔ بھرعوض کی کہ امیرالمسلمین سے کھیرعوض سیے حکم مہوتو بیان کروں ۔ بادشاہ نے اجازت دی ۔ قاضی حمیدالدین ملک التجار آگے بڑھا اور فاضی نے کہائیں اتھی اندرآ يائقا \_\_\_\_\_عضوركو دكميا سربرسندريشان حال فكرمنديس سوآب کوکس بات کی فکریھی۔ بادشاہ نے کہائسنو محد کو جندر وزیسے پیزفکر سے کرئیں دل میں سوجیا ہوں کہ مجھرکو اللہ تعالیے نے اپنی مخلوق پر حاکم کیا ہے اب مجھ الیا کام كرنا جاميي كرمجه سية نمام مخلوق كونفع بينجيه - دل مي سوجيا "كياكرول ـ اگرتمام نزانه" ا پنا اور سوحنیداس کانفسیم کرون تب بھی خلق کو نفع نر ہوگا۔ اب ایک بات سوی ہے۔ وہ نم سے کہنا ہوں وہ بیہے کہ تدبیر ارزانی غلّہ کی کروں کہ اس سے مخلوق کو فائدہ بینچے گا۔ اورارزانی غلہ کی بیتر بیر کی ہے کر پنجاروں کے ناکوں کو علم دول كرحاضر مول وه جوعلماطراف سے سزاروں سلوں براستے ہی ان كو خلعت دسے کراہنے نز انے سے روپر قیمت کا دوں اور خرچ خانگی ان کا الگ دول كهب فكر بوجائير المرمير سازخ مقرره كيموافق بييس غرض يبهي بات قراراد تظهري اور نأتكول كوفرمان حباري بوك يخلعت اورخرج اورتميت خزانه شامي ت ملا اور مرطرح كا غلّه اطراف سے كمبڑن آنے نگا ييندروز كے بعد في من گندم سانت جبتيل كو آن لكا - اوركمي شكرسب جيزي ارزال بونكي - خلق آسوده مونى -

اس وایت کی سبت ممکن ہے کہا جائے کہوہ ایک صوفیانہ مذکرے سے
لیگئی ہے اوران تذکروں میں تحقیق و تنقید کامعیار بہت بلند نہیں ہوتا ۔ لیکن اس
عہد کی تاریخی کتب میں جو تحقور ا بہت مواد ملتا ہے اس سے بھی برنی کے اس
خیال کی تردید ہوتی ہے کہ علاء الدین نے جبزوں کی ارزانی کا انتظام فقط اخراجات خزانہ

ك سراج المجالس زيم زهر المجالس عر١٨٩- ١٩٠

#### IDM

كوكم ركيف كى غرعن سے كيا- اور اس ميں اسے كاميا بى فقط جرونش آرد كى مرولت من ن- برني كى كتاب كى تصنيف كے جندسال بعد شمس سراج عفيف نے تاديخ نهروزشائ بكعى جوفيروز تغلق كحكارنامول كابيان بلكهاس كى تعرفيب مين ايكمسلسل نثرى تصيده ہے۔ اس كتاب ميں عهد علاني كي خوبال بيان كرنے كي تخواتين نہيں. ، بلكة ذيكم مورّن كامقصد فروزشاه كى بركات حكومت كونمايان كرناسي - اس لي عهد بلان كى تعرفيف اس كے اصولى مقصد كے خلاف تھى ہے ) يىكراس وقت "ك عام لوك عهد علائي كو بادشاست كم عراج سمجفت عف اس سلي عفيف كو حوناً وكرماً اس كا ذكركرنا براسي - اس كامتعلفر بيان برادليب ب اوراس سے بھی برن کے اس خیال کی تروید ہوتی ہے کہ فواعد علا لی بیشتر جروتشد و کی بنا پر افذ وسة عفيق عهد فيروري كى فراغت وارزانى كا ذكركرت موسة لكمات. " إدشاه ( فيروز تغلق ) كه بجاليس ساله دور حكومت مين قحط كا نام ونشان ك مئسنان نددیا در فیروزشاہی عہد کی برکات کے مقابعے میں تمام اہل شہر علانى بُركات كوقطعاً مجول كف -عهدعلاني كي مركات ناريخ ميس بسينطر تقيي ليكن فيروزشاسي عمد كي واغت نے ان کوئی گوشهٔ دل سے فراموش کرادیا۔ سلطان علاء الدبن في ارزاني كه يبيحب قدر بليغ كرستش كي اس ك حالات كنب تواديخ مِن فقل مُركور من علاد الدين في سودا كرول كورقم عطاكى اور بي شمار رر و دولت ان كرسامين مين كيا - ان كے وظائف مقرر كيے اوران كوم تسميك رحم وكرم شابى سع سرفرازكيا - اس وتت اس درجارزاني اب<u>ن بطوط</u>ر کے بیان سے بھی جوعلا مالدین کی وفات کے جیندس ل بعد

٥ ماريخ فيروزشاي ازعفيف داكردوتر حبشائع كرده دارالترجم حيدر آباد دكن ام ٢٠٩

ہندورتان آیا علیف اور حضرت براغ وہائے کی نائبداور سرنی کی زدید ہم تی ہے۔ علادالدين وارالخلافيمين واخل مجواا وراس فيمبس برس مك سلطنت كى -وه مسي الجھے بادشا ہوں میں شمار كياجا مائے - اہل بنداب كك اسس كى تعربين كريتهم وه خود امورسلطنت كوانجام دبتائقا - ادر مرروزرخ فيره کی بابت دریافت کربتیا تھا .... کہتے ہیں کرایک وفعراس نے متسب سے در ما فت کیا کرگوشت کے گراں ہونے کا کیامبہ ہے ۔ اس نے کما کہ گائے اور مکری یر زکارة (معنی محصول) نی جاتی ہے۔ بادشاہ نے اسی روز سے کل محصول اس قسم کے معافث کر دیجے اور سودِ اگروں کو ملاکر اس المال اپنے خزلنے متعدديا اوركهاكراس كى كلئ اور كريال خريد لاؤ اوران كوزيج كرقميت نوان مي داخل كروادران كى كجيداً بحرسنة مقرر كردى -اسى طرح بوكرم إدولت آبادس آناتفااس كاانتظام كيانا بابك وفوعلم بهست گران بوگیا تواس نے مرکادی گودام کھلوادیے اور نرخ سستا ہوگیا " عصامى جعهدِعلانى مين بيدا مُوا-اورحسنے ابنى منتوى فتوح السلاطين

کسے کم بیئر فلتنہ فرشودہ گود گلاب میل لودیم نرخ آب بر دوریش کس ازغمشکایت کرد

برعمدش جهان جمله آسوده نُودِ ازارزانی محبد آن کامباب برعه رش کسے نُجر غم دیں نخورد غم خلق معنورد تا زنده بُود نشابال بهرگر معصمت ربُود سلطان علام الدین علمی نفرد البید مقاصد می اس کا سلطان علام الدین علمی نے ابینے مقاصد میں بناظیم کی اس کا باعث زیادہ تراس کی اپنی انتظامی قابلیت مقی لیکن اسے حُسِن اتفاق سے غیر محمولی الوں بعضر دارا در تجربہ کا دمشیر ترسیم میں اسے اور بادشاہ ان کے شوروں سے بوری طرح مستقید ہوتا ۔ برنی کا بیان ہے :-

"سلطان علادالدین باراسے زنان خود کر بر یجے ازاب بزرگاں بے نظیرومستنظ بودند' راسے زدوم شورت کرد'' ابک اُور حبکہ بہی موردخ لکھتا ہے :۔۔

.. "راے زنال آصف اومماف کردر درگاه سلطان علاء الدین بودند فکر ہے صافی

را در کارآور دند و بعداند نشر بسیار .... مین تخت عرضداشت کر دند یه مار بالر بر کرده و احدین دو برسیان در او مواسد و برسیموننخ در برک

وال مع ما رون مع بمدر واربی مرون بین اوران مع وال واربی کردن کرد کرد الله می از الم کرد الله می از الله می ایران ما کار ما کرد الله می ایران ما کار می الله الله می ال

نملقت ہمارے تبائے ہوئے راستے پر جیلے ۔ اس کا دوسرامنفٹو ہر بینفا کہ چونکہ اس کے پاس بے شمار خزانہ ولشکر اور بے اندازہ ہاتھی گھوڑ سے ہیں۔ چاہیے کہ وہ دہلی کو ایک مُعتمد درباری کے بیٹر دکر کے یونان کے بادشاہ سکندر اِعظم کی طرح عالمگیر فرق حات کا آغاز کرے ۔

علادالملک نے زمین خدمت کولوسه دیا اور کھا کہ بادنتاہ سلامت وین وشریعت کی باتیں انبیاعلیم سیتعلق رکھتی ہیں اور نہوت کا انحصار وحی آسمانی بہت اور بہ بات اب حضور رسالت بناہ صلی الشرعلیہ وسلم برخم ہوگئی ۔ سب خاص وعام بچھوٹے بڑے ' زدبک و دُوراس کوجانتے ہیں۔ اگرعام لوگول کوحنور بادشاہ کے منصر و بار برومائیں گئے۔ کوحنور بادشاہ سے بقینا بددل ہوجائیں گے۔ اور ملک میں فساداور برطمی جیل جائے کہ مصلحت ملکی کا تقاصنا یہ ہے کہ اس کے بعد اور ملک میں فساداور برطمی جیل جائے گی مصلحت ملکی کا تقاصنا یہ ہے کہ اس کے بعد

مسلطان جهان اس الإدسے كو بالكل اپنے صفحهٔ ول مسے محوكر دیں اور بھے كہم البي جيز كاخيال نذكرين جواب كسى آدم زادكومتيه منهيس آسكتي يحضور تركور برروشن بوگا كم چنگیزخان اور اس کی اولاد نے سالهاسال تک اس امر کی بڑی کوسٹنش کی ہے کہ ندیب اسلام دُنیاسے نابوُد ہوجائے اوران کا اپنا دین جومبزار ہاسال سے ترکستان میں را نجے ہے ونیامیں عام ہو۔ اس مقصد کے ربیے اُتھوں نے لاکھوں مسلمانوں کو تحتل كيا يسكين ان كى مينوامش كسي طرح بورى نرموني اور بالأنخر ان كى اولا ويكعول میں دین متین محکمٰ ی اُستواری ذہر نشین ہو تی ۔ اور وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام كى تقوتىن كرىلىما تفول نے كفارسى جنگ بھى كى " سلطان علاء الدين في براى ديرتك علاء الملك كيم شوري يرغورو مال كيا-بهراس سے کہنے لگا کر حرکجہ تم نے کہاہے درست اور حفیقت کے مطابق ہے۔ خدائتهمارس والدين برصد ببزار ومت كرس كنم في مك حلالي سع البيامشوره دياء آج كے بعد كو في سخف كسى على من محصي اس مشكے بركونى بات نرشنے كا -بجر بادشاه نے اپنے دورسرے ارادے تعنی فتح ممالک کی نسبت او حیا کہ وہ تھیک ہے یا ناقص - ملک علاء الملک نے عرض کیا کروہ ارادہ نیک ہے اور بھاں نیاہ کی سمن عالی کی دلیل ایکن اس کے تعلق تھی چندامورغورطلب ہیں-ایک توريكرجب جهال بناه دبلي تحيوظ كربيروني ممالك ميں جائيں گے تو ہندوستان من ابت کے فرانعن کون سرانجام دے گا؟ اورجب آب عرصة دراز کے بعد دملی والی آئیں كے تووہ نائب ابینے عهد وہمان برقائم ہوگا یا منحوف ہوجائے گا ؟ حضور والاآج كازمانه سكندر كازمانه نهيس ہے ۔اس كے زمانے ميں غدر وبدعهدى نتا فرونادر تقى جس نے ایک دفعہ کوئی عہد باندھا وہ مرتے دم تک اس برقائم رہا ۔ دوسرے سكندرك ياس ارسط وجيها وزير بالدبر يقاجس في سكندركى عدم موجعك من سب كومطيع و تابعدار ركها - اورحب سكندر لوسط كركها توسلطنت كومحفوظ و ررست پایا ۔اگر حصنور کے اُمرااس حد تک قابلِ اعتماد میں توحسی اللہ ایک

ارادہ ممبارک ہے ہے

بادشاه ناس بات بردريك غور ونومن كيا اوركها كراكر مسان شكلات كاخيال كرون تو محصے كوشر ولى يرقناعت كرنى بيرے كى - بجرمرے مب كھوڑے العقى اور لاؤلشكركس كام أنبن سك اورمير ام كرس طرح شهرت بوكى علاالملك نے پیرسپتے کی بات کہی اور عرض کیا کہ ام جہاں نیاہ کو دو ہمیں اس طرح کی درمین ہیں کہ تمام خزائن اُن کے کیے در کارمول کے -ایک توتمام افالیم سندوستان کی بنجراور وسطى مندوستان كي حض قلعول مثلاً أنتقنبور مجتورً عانديري وغيرواور مشرقي سمت مين دريا مي فتور اورستمال مي لمغان وكابل تك تحصب علاقور کی فتح۔ دوسے مخلوں کا سترباب بینی دیبالبور اور مکتان اور اس طرح کے بھو دورس قلع ان کے رستے میں ہیں - ان کا کمٹل استحکام یجب دو توں مہمیں بخرو نوبی سرانجام یا جائمی گی تب بادشاہ سلامت کے کیے مکن ہوگاکہ خود بدولت تو د بل میں قیام کریں اورامراہے متمد کو آراست فرجوں کے ساتھ اطراف واکباف میں روانہ کریں تاکہ دُور دُور کے ممالک کو فتح کیکے صنور کا نام بھانگیری روش کرین ليكن بيرسب كحجهاسي صوريت ميس جو گاجب با دينتهاه سلامت كنزت شراب نونتي سیروشکاراورعبیش وعشرت سے دست بردارموجائیں گے ۔ سلطان علاءالدین بر ہاتیں شن کرمیت خوش مجوا ۔علاء الملک کی سے صائب اورتدتبكى تعربين كى اوراسے دوگاؤل كھوڑسے اور سبے شمار زروجوا ہر إنعام ديا يواُمراء اسمحلس مي حا خريضے٬ وه تھي علارالملک کي با توں سيے خوش و نزتم مرسف اورمراكيب في بيندمزار تنك اور دو دوتين تمن كموري تحف كے طور پراس کے پاس ارسال کیے۔ (ملخص وترجمه از برنی چوم ۲۷ تا ماحو ۲۷) علاء الدين مقبدا ورصائب مشورك عواه وه اس كى مرضى كے خلاف بول قبول كرابتنا تقا؛ ليكن وهضعيف الراسا ومتلون مزاج نرتقا امرم وشورس ك آگے سرنہ مجملادیا ۔مثلاً اسی علاء الملک کوتوال دبلی کی نسسبت جس کے ایک

المان منشام شورے برعلا مالدین نے اس قدرانعام واکرام دیا۔ برتی کھھاہے
کہ جب ایک دفور نگول کا سردار قبلغ خواجہ ایک اشکر جوار الے کر دیا بہنج گیا تو
علاء الملک نے بادشاہ کوشورہ دیا کہ لڑائی میں فریقین کا معاملہ ترازو کے بلڑوں
کی طرح ہوتا ہے جو بجد دانوں کی کمی بیشی سے او برینچے ہوجا تے ہیں۔ بہتر سے
کہ لڑائی سے مہلوتھی کی جائے۔ اس برعلاء الدین نے اپنے معتمد کو توال سے
کہ کہ اگر کئی تمعاری مشورے برعمل کروں اور اس موقع ربیجب وہمن میرے
سامنے صعف اراہے مقابلے سے بہلو بچانے کی گوشیش کروں تو کی اپنے
سامنے صعف اراہے مقابلے سے بہلو بچانے کی گوشیش کروں تو کی ابید
سرم کوکیا ممنہ دکھاؤں گا؟ اور میری سلطنت میں میری کیا عرب و آبر ورہ ہے گی؟
۔ تو وہ موقع ہے کہ تم ارسے خرنوا بانہ مشورے کو ایک طوت رکھا جائے اور
بے بھری سے مربعی کا مقابلہ کیا جائے۔

"این حالت بیش آمده است کرعمل را در گوشه سم باید نها دو مجز خونریزی د نون رخیتن داز سرحان خود برخاستن دیین با برمهند کردن و باخصه ا در آو مخیت کارے واندلیشه دیگر نمے باید کرد!" (مر۱۵۸)

چنانچر بادشاه نے شہر دملی اور ابنے حرم اور نزانے کو توال کی تحویل میں جیسے اور منزانے کو توال کی تحویل میں جسیے ا در منگولوں کے خلاف اس بہاوری اور مہوشیاری سے نظاکر انھیں بیبیا لی مہی میں سلامتی نظر آئی ۔ میں سلامتی نظر آئی ۔

علاء الدین مرسے مرکی نظروں میں ادرامن وامان کی وجسے ہرقسم کے ماہرین فی جمعے ہوتے ہے۔ اور آب نے علما ومشائع مفترین اور فاصلا پن محدیث مورضین و خوا اور تحریب ان میں سے اکثر کے کارنامے صفح مہستی سے محمد ہوگئے ہی فقط دوشاعوں مین امیر خوا دورامیر حسن سنجری کو تہرب یا مگرار مورکئے ہی فقط دوشاعوں مین امیر خوا دورامیر حسن سنجری کو تہرب یا مگرار مورکئے ہی فقط دوشاعوں مین امیر خوا دورامیر حسن سنجری کو تہرب یا مگرار میں سے ان میں سنے ان خور دور کارشو اکی جی خاص قد

14.

نركى يمكن خسروادرس دونون جاست عقے كروقت كى عام فراغ بالى جسسے وہ بھى دوسرول كى طرح فيض ياب موتے عظے علاء الدين كى مربول متنت عقى - ال واول نے بادشاہ کی تعربیت میں تصبیدے لکھے اور غوالوں کو تھی مرحب شاہی کا ذرایج بنایا۔ بالخصوص ميرستن نے تو بادشاہ كى تعربيف ميں متعدد مثنولوں اورغزلوں كے علاوہ كوئى ڈیڑھ سوقصائد تکھے۔ایک تصیدے کے حنید اشعار ملاحظہ موں ۔ اورغور کیجیے کہ قرائدًالفواد كاموُلف علاء الدين كي" دين وملت" پراحسانات كاكس طيج وْكركراسيمه

ز فتح شاه عالم رابهاراست بهار او فتوح روز گاراست نهال ملك اززانست نازه كرآن برورده بروردگاداست دری حضرت ز نُونُوغنچه فتح سیمهایام گُرنی تو بهار است كل نصرت كدرست ازسبزه تيغ ترسرسيزي مجنت شهرمايراست شهنشاب كه دائم طالع او برعزے كر توام كام كاراست بنامے دین و دُننا اُستواراست محت مدشاه بحرو بر كه اسلام نتيخ به قيرار ش بر قرار است بحرالتدكداز باران عدلش موائ ولت دولت برقراراست كفتحش دبن ومتبت را مداراست وعاكن خواستم گفتن جر گوئيم كغمرش چرن عطاليش بياراست

علادالدىن والدنيأكرازفي شار فتح بررايات سٺ وباد

حش زیں بادشاہ بندہ پرور چود تخربندگال اُمپدواداست ایک اورقصیدے میں کہنے میں سے ثبات وولت وملك ازبقاسے ثناہ باوا بقاسے اوست کراسلام را مدار آمد امیرخترو بھی ایک غزل میں فراتے ہیں ک بازم رُخ زباے کے درنظ آمد عضقے بدل اُفناد ہوا برآمد

زيربس مخرم بهج غيضام كازجين برشاه جهال منزوه فنخ وظفراً مد آن شاهِ علا الدين اسكندر ثناني كزنشكرا وزلزله در محرو برآمد سلطان جها تكميحت ماشيراكم كزواد و دسش بمجوعلي وعراكم ارزلزلة مبين تودبلي زمدينونش جنبيدورمي بوس زنال بشتراكد استحکام نصیب برایکن فیروز تغلق اور اورنگ زیب عالمگیر کی طرح اسے مذمب اسلام سے برا وراست کونی مخاص دلجیبی نرحقی ۔ وہ شیخ بہاء الدین زکر آ کے بوست شيخ ركن لدين كاممحتقة كفااور حضرت سلطان المشائخ كالحبي وه عقور ابهت یاس کرنا تھا انکین اس کی طبیعیت کا اسلوب ونیاوی اور مادی تھا۔ اس نے ایک زمانے میں نتراب کی مجلسیں بندکر دیں اور ممالک محروسہ میں نتراب نوٹنی کی ىمانعىت كردى مىكى اس كا باعيف مشرع اسلامى كا احترام ندى عا بلكملى صلحتير-جب بادشاہ کے خلاف چندر ارسیس ہوئیں اور اس نے ان کے بارے میں مجلس متاورت منعقد کی تواس کے مشیروں نے جوجار اسباب ان سازمتوں کے بتائے ان میں سے ایک امراوعوام کی خراب خوری تفتی سب بری عادیمی زور يرطنى تحيس- امرا وعمايد مجالس شراب مين ايك دوسرے سيے بي مكلف ہوكم خطرناک ہاتوں ریھی کفتگوکر کے سازشیں شروع کرسکتے تھے۔ جنانچر بادشاہ نے بیلے تواپنی مجلس مشراب بند کی اور تھرعام حکم میواکہ با دشاہ نے شراب سے تو بہ كرلى سبع - اب مذكوني نشراب بسيه ندبيجي - الس حكم برسختي سيدعمل بموا - سيكن فيكم اصل مغصد امراكي ووستانه مجانس كويندكرنا كفا- بعدين تنها متراب ببينے كي احارت دے دی گئی ۔ علاء الدين مرسبي تسم كاآدمي نبر خفا يسكن وه لا مرسب عبى نر خفا - برني فكحتاب.

"در آنیان ککالیعند خر*رع منعست مقصر لو*ده اسست ونمازروره اورامعلوم نبودکر - حی**حال ب**دد - ودرامسلام اعتقادتقلی*دی برط*ون عامیان راسخ واشت و وسخن برغربهال وكلام بردينال تكفت ونشنيدس وندانست " وه ندسى عالمول اور قاضيول كى كونئ قدر نركر تا تضا ادر كهمّا بخفا كراخيين اتني لیا قت نہیں ہوتی کر دموزمملکت داری مجسکیں۔ یہ بادشاہ کاکام بے کہلطنت كيسي قواعدوضوابط نافذكري وشرع اورابل شرع كواس سياكوني تحلق نهيس-البته مجمَّرُول اورمقدمول كاتصفيه اورطرنق عبادت بنانا قاصنيول اور علما كاكام مع - بينانج اصلاح كك كه يلي جس بيركووه مناسب مجمعتااس بر عمل كركزر ما خواه وه مشروع بهوتی ماغیر شروع - برنی لکهتا ہے .-" بحل در مادشاسی در سبد در ول او پیخین نقش بسند کرملک داری وجال بانی علحده كادليست ودوائت واحكام ثربيست علحده امرليست واحكام بادتبابى بربادشاه متعلق است واحكام شراحيت برروائت قاضيان ومفتيان مغوض است وبرحكم اعتقاد مذكور مرحر دركار ملك دارى اوفرائهم آمدس وصلاح ملك درال دببرے آل کار خواہ مشروع وخواہ تامشروع ، بکردے وہرگز درامور جہانداری نودمشله ورولئة ندريسيدے ي (مر٢٨٩) ك كريم من المرشاه نے اپنی اصلامیں اور ملکی مع | قاعدے اہل *شرع کا فتو نے ب*لیے بغیر جاری سکیے۔ لیکن ایک ون نیانہیں اس کے دل میں کیا خیال آما کر اس نے قاصلی مغييث الدين بيالوي سيجواس زماف كي مهورعالم عقف بعض امم اور بجيده مسلول کے متعلق شرع کاحکم ٹو چینا شروع کیا۔ جونکہ بادشاہ نے تام عرشرع کی طرب توجبنه كي تقى اس كيے قاصنى صالحب طريسے اور بادشاه سے كھنے لگے كينظام راميري اعل نزدیک آمکی ہے " بادشاہ نے وضاحت جاہی تو قامنی صاحب نے کہاکہ میں بادشاہ کے سوالات کا جواب صبح صبح عرض کروں گا اور سونکہ وہ بادنشاہ کی مرضی کے

خلاف ہوگا۔اس بیے میرے قبل کاحکم نا فذ ہوجائے گا۔بادشاہ نے جواب دیا کہ تم شریعیت محد ریکے مطابق سچے کہواور سانچ کو آنچ نہوگی! بہلامشلسلطان علاءالدین نے قاضی خبث سے بروچھا کرشرے کے مطابق بس مبندو كوخراج كرار اورخراج دو كهاجاً مائے - قاضى فے جواب دیا كرشرع كے مطابق اس مندو كوخراج كرار كهاجائے كا جواس وقت بحب محصل داواني اس سے جاندى طلب كرس توده بغركسي تامل كے اور اور ی تعظیم اور عابزی كے ساتھ سونا بین کرے اور اُرمحصل اس کے مُنہ میں عَصُوکے تو وہ بخرکسی کراہت کے ابنامنه کھول دے اور اس حالت میں بھی محصل کی بوری طرح خدمت کے۔ ("واگرمحصل بنوے در دمن او انداز د اوب بہج تنفرے دمن باز کند- المحصل نوسے در دہن او انداناو دراں حالت محصل را خدمت کند") اور اس عاجزی اور اس ساری مذلیل کامقصد ذخی کی انتهائی اطاعت نمایاں کرنا اور ویں اسلام اور حق کی سرملیندی اور گفریعنی دین باطل کی خواری ہے اور خد اان لوگول کی خواری كم تعلق فرماتا بيد عن يدهم عساغت ون ان كونهاه حال ركه وبالخصون وول کی خواری دین داری کے اوا زمات میں سے سے - کیونکہ وہ رسول اکرم کے برترین وتمن ہیں اور در مول اکرم نے سندووں کے قتل اور ان سے مال عنیمت لیبنے اور ان کوغلام بناف كاحكم ديام كريانوده اسلام قبول كريس باان كوقتل كياجائ يا غلامي ميس ربا جامع اوران کے مال وملک برقبضد کیا جائے ۔ سواے امام اعظم کے جن کے ہم بروہی دورے ائمکے مربب کے نزدیک سندوؤں سے جزیر قبول کرنا جائز نہیں اوران کے نزدیک ہندوؤل کے کیے اسلام کا پرحکم ہے۔" ایکا القشلُ د إما الانتكامي ( تعني ما انهين قبل كرويا وه اسلام لائيل )سلطان علام الدين قاصی مغیب کے جواب بربہت سنسا اور کھاکہ یہ بائیں جوتم نے کہیں ایک منس الماتا - مجهم ف اننابا مع كم توط ادر مقدم ( تعنى ديهات كم مندو تمبردار وغيره) الجھے الجھے کیسے مینے ہیں۔ ولائتی کمانوں سے تیراندازی کرتے ہیں۔ ایک دومرے

کے ساتھ محارب کرنے اور تنکار کھیلتے ہی الکین جہان مک خواج ، جزیہ کری ، ( مكانوں كئے كيس ) اور سرائي ( يعني جِيا گاہوں كے شكيس ) كا تعلق ہے وہ ايك جنتيل ا بھی ادا نہیں کرتے۔ وہ دیمات سے اپنی نمبرداری کا جھتے علیدہ وضول کرتے ہیں ۔ این مجالس منعقد کر کے ترابی بیتے ہیں لیکن ان میں بہت سے بلانے پر بابغیر ملائے دیوان تنامی میں نہیں آنے اورسرکاری تیس وصول کینے والوں کی بروانہیں کرتے۔ اس ریمجھے بڑا غصر آیا اور تمیں نے دل میں سوجا کہ تمیں توبیدارا دے باندھتا ہول کہ دورسری آقالیم کو فتح کرول اور دوسرے ملکوں میں اینانظم ونسق لانج کروں ، سیکن برہوسوگوس کی ولابیت میرے ابع ہے اس میں تھی میری فزماں برداری کائق مبدیسا کہ چاہیے ادا نہیں ہو تا تومیں دوسری ولایت میں اپنی فواں برداری کیسے کراؤں گا! يخانج كمين فياب البيع البيع انتظامات كييم بن اور رعتيت كواس طرح إبنا فرمال بردار بنایا ہے کہ اگر میرا حکم موتو وہ تجربول کی طرح ملموں میں مکفس جانگی! اور اب تم معی کتے ہوکہ تنسوع کا بھی ہی حکم ہے کہ ہند دکو اور ی طرح اور استهائی طور بر فرمال برداربنا باجائے " اس کے بعد مادشاہ نے کہام اسے مولنام خیب ! تم لكه برهصة ومي بوالكن تجربه نهيس ركهت مين ناخوانده مون ليكن ميرا نجربه وسيع ہے۔ تم یا در کھوکہ سندو سم معری عبی سلمان کا فرال بردار اور مطبع نہ رکا جب مک اس کو بعانواا وربع عينيت نركر دياجائي بنانجرس فحكم دياس كرآينده رعيت ك پاس فقط اتنا کچھ رہنے دیا جائے کروہ زراعت اور ڈودھ دھی کے رہیے سال ہر سال سامان كرسكين اليكن وخيره جمع كريف اور جائد ادبناست كاموقع الخعيس

دوسراسوال رشوت خورعمال کی سزاکے تعلق تھا۔ بادشاہ نے بُرچھا کہ کیاان برجور کی حدیشرعی نافذ ہوسکتی ہے ؟ قامنی نے جواب دیا کہ اگرسرکاری عاملیک

له اسلام حكومت كاروبية ينكه يأنظر كهلا مانحا "جس كر بيسط حبيل (بيسيد) بموقع تقد -

بقدر کفاف نه ملتا ہم تو ہو کھے وہ بطور رشوت ایس ان سے ہم طرح کی سختی اور مزاکے مائح والیس بیاجاسکتا ہے انکی نظم پرجوم کان مخوظ سے مال مُرائے کی مزائے ترعی ہے ان حالات میں اس کے بھا از کے متعلق میں نے کہی کتاب میں ہمیں بڑھا۔

(من درکتا ہے نخواندہ ام) باوشاہ نے کہا کہ میں نے حکم دے رکھا ہے کہ حالموں اور عہدہ داروں کی اتنی تنخواہ متحر کی جائے کہاں کی آبر وسے گزرا وقات ہوجائے ۔

اور اتناجات ہموں کہ جس روز سے میں نے اس باب میں بندولیت کیا ہے ،

اور حب کوئی شخص کسی چرز براز راہ خیانت متحرف ہموجا اسے تو ہم قسم کی سختی اور عذاب کے ساتھ اس سے وہ چرزوالیس نے کر خزانہ شاہی میں داخل کر لیتا اور عذاب کے ساتھ اس سے وہ چرزوالیس نے کر خزانہ شاہی میں داخل کر لیتا ہوں ۔ اس روز سے چردی اور خیانت بند ہے اور لالچوں کی دست برد کم ہوئی ہے ۔

ہموں ۔ اس روز سے چردی اور خیانت بند ہے اور لالچوں کی دست برد کم ہوئی ہے ۔

کیمربادشاہ نے بڑھیاکہ ایام بادشاہی سے پہلے بوررومال کی سنے دلیگری سے برور شمشیر حاصل کیا تھا وہ میراہے یا بہت المال کا ؟ قامنی نے عرصٰ کیا کہ جونکہ بادشاہ نے برمال شکراسلام کی مدد سے حاصل کیا ہے اس کے یہ مال بہت المال کا ہے۔ فقط بادشاہ کا نہیں یاس پربادشاہ بریم مجوا اور کہا کہ جو مال میں نے اپنی ملی (گورزی ) کے زمانے میں بڑی مشقت سے اُن ہندووں سے ماصل کیا ہے جن کا مام ونشان می دہل میں کوئی نہ جاتیا تھا اور وہ خوا نہ دشا ہی مال بادشاہ نے برفعر نامام ونشان می دہل میں کوئی نہ جاتیا تھا اور وہ خوا نہ دشا ہی مال بادشاہ نے برفعر نامام ونشان میں ماصل کیا جاتے ہور جوال فوج کی مدد میں میرا اور میرنے متعلقین کا جعتم کس قدر ہے ۔ قامی نے کہا کہ اُجھا ابسال میں میرا اور میرنے متعلقین کا جعتم کس قدر ہے ۔ قامی نے کہا کہ اُجھا ابسال میں میری موت آگئی ۔ چونکہ بادشاہ سلامت پہلے سوال کے جواب سے ہی آزردہ فاط میری موت آگئی ۔ چونکہ بادشاہ سلامت پہلے سوال کے جواب سے ہی آزردہ فاط ہو چو کہا یہ اس میں میں اور اور بھی ناگوار خاط ہوگا ۔ بادشاہ نے ہو چکے ہیں 'اس بایے اس سوال کا جواب تو اور بھی ناگوار خاط ہوگا ۔ بادشاہ نے اس میں تین طرق کا رہوں کے جواب سے ہی آزردہ فاط ہوگا ۔ بادشاہ نے اس میں تین طرق کا رہوں کے جاب اس میں اور کے جواب سے ہی آزردہ فاط اس کی تھنگی کی تو قامتی نے خوص کیا ؛ اس میں تین طرق کا رہوں کے جواب اقال یہ کا میں کی تو قامتی نے خوص کیا ؛ اس میں تین طرق کا رہوں کے جاب ۔ اقال یہ کا میں کی تو قامتی نے خوص کیا ؛ اس میں تین طرق کا رہوں کی تو قامتی نے خوص کیا ؛ اس میں تین طرق کا رہوں کے جواب ۔ اقال یہ کا میاب اور کیا کیا کہ اس کیا گورنے کیا کہ اور کیا کہ اور کیا کیا کہ اور کیا کہ اور کیا کہ اُس کیا کہ کا میں کیا کہ کیا کہ اور کیا گور کیا کہ کی کو قامی نے خوص کیا کہ کو تو کو کی کے خواص کیا کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کو تو کو کیا کہ کا کہ کی کو تو کو کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کو کی کی کو کر کیا کہ کو کو کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کو کر کے کا کور کیا کہ کیا کہ کو کو کو کی کو کو کیا کہ کیا کہ کو کرنے کیا کہ کو

بادشاہ را ہ تقوے اختیاد کرے اور خلفا ہے راشد ہی کے نقش قدم پر ہیں۔ اس صورت میں اسے اس مال میں سے فقط اس قدر لینا چا ہیے جس قدر اس کے چاکوں کو ملتا ہے ۔ اور جس طرح خدا و ندِ عالم نے عام سپاہیوں کے رہے و در ہو چو تعلین تنکے مقرر کیے ہیں۔ اس طرح ا بینے اور ا بینے حرم کے نان و نفقہ کے رہے اتنی ہی رقم حضور خو د بہت المال سے لیں ۔ و در سرے اگر میانہ روی منظور ہو تو امرا و اراکیب معضور خو د بہت المال سے لیں ۔ و در سرے اگر میانہ روی منظور ہو تو امرا و اراکیب ملطنت کے برابر ابینے تصرف میں لائیں ۔ یہ دونوں ہیں توان علما ہے و نیا کی سلطنت کے برابر ابینے تصرف میں لائیں ۔ یہ دونوں ہیں کہ وادشاہ بریو جائر نہیں۔ اس قدر سے در میان امتیاز فلا ہر ہمو جائر نہیں ۔ اس قدر سے در میان امتیاز فلا ہر ہمو جائر نہیں ۔ لیکن اس سے زیادہ لیناکسی طرح جائر نہیں ۔

ین بن سے بیکہ کا میں ہوں ہوں۔ اس بیر بادشاہ غضب ناک بڑوا اور کھنے لگائم مبری طوار سے بنیں کئے ہے ہو یہ کہتے ہوکہ وہ ندرومال ہو میرے محل میں جاتا ہے اور بطریق انعام اور دوسرے کاموں بیرصرف ہوتا ہو سے سب ناجائز ہے۔ قاضی نے کہا گرجب معنوت بلوشاہ مجھ سے شرعی مسئلہ کو جی بی توجیب تومیرا فرض ہے کہ کی تابول کے ممطابق عرض کروں کیکنا اور ایس کے ممطابق عرض کروں کیکنا اور آب مجھ سے ملکی صلحت کے لواط سے سوال کریں تومیں بی کہوں گا کہ جو کھی بادشاہ کر تابیہ جائز اور قوانین مملکت داری کے عین مطابق ہوگا۔ ہے بلکہ اگراس سے ذیادہ مجھی کرے تو بادشاہ کی شان وشوکت کا باعث ہوگا۔ اور اس سے کہی کا باعث ہوگا۔ اور اس سے کہی کئی فائد سے ظاہر ہمول کے ۔

اس کے بعد بادشاہ نے بُوجِیا کہ ہیں جو ہراس سوارسے ہو ( اڑائی کے وقت ) حافر نہیں ہوتا ، گذم شخہ تین سال کی نخواہ وصول کرلیتا ہوں ۔ اور باغیوں اور فتنہ پر واندوں کی اولاد اور تعلقین کو تہ تینے کرا تا ہوں ۔ ان کے مال واسباب کونوا نے ہیں واخل کرتا ہوں اور ان کے خانداؤں کونیست و نابود کرتا ہوں اور وسری مزائیں جوئیں نے جرروں ، خراب نوروں اور ابان کے بارے ہیں اخراع کی ہیں ، تمھارے نزدیک تو رسیمی نامشروع اہل زناکے بارے ہیں اخراع کی ہیں ، تمھارے نزدیک تو رسیمی نامشروع

ہوں گی - اس بر قاضی طب سے اُٹھا اور پاسے مجلس میں جاکر زمیں بوسی کرکھے كيف كاكربال حضور برسب باتين نامشروع بس-بادشاه غصنبناك بوكرحرم سرام مين حيلاكميا ورقامني مي جلدي سے اپنے گھر کیا اور اہل خانہ کو الو داع کہ کر اپنی موت کی تیاری کی ۔مدر قد دیا بلکفسل متیت بھی کراریا اسکین شل مشہورہے اسے کا خدا تکہان ابادشاہ نے قاصی کو کلا کر اس بر بری مربانی کی - اینا خلعت خاص اُ تار کراسے بینا یا اور میزاز تنگیرانعام دے کر كهاكة تم في حركي كها وه سيج ب الكن مي جركي كرما مور صلحت ملكي اور رفاه عامه کے رایا ہے اور اس کے بغیراس ملک میں جارہ نہیں -" وكُفت كرقامني منيث من أكريم على وكراب نخوانده أم اما اريخيدي كبشت مسلمان ومسلمان زاوه ام واز براس تكر بلغا كفنشودكر دربلغاك جندي مزار آدمى كسنسنة مى شود بهرجيزيكم دوال صلاح ملك وصلاح ايشال باشد برخلق امرمی کنم ومرومان ده دیدگی وسیے التغاتی می کمنندوفرمان مرا بجائے آرند - مرا ضرورت مى شودكر جرز إس درشت درباب ايشان مكركنيم كرايشان بدان فرمال برداری کنندونمی دانم که آن حکم بامشروع است و بانامشروع - من در برحيصلاح كمكب خودمي بنيم ومصلحت وقنت مرادرال مشابسه مى شودكم ميكنم ونمى دائم كرخداس تعليف فردا قيامت رمن جيخوا مدكرد " (باريخ فرورشا بي ١٩٥٣ ١٩١) اس کے بعد قامنی سے کہا کہ اگر کوئی شخص جوری یا زناکرے یا شراب یٹے تو مجھے کھے نقصال نہیں مینجبا' لیکن ان باتوں میں بنجمیروں کے احکام ہی 'جن کی ممیل کرآنا ہموں ۔ بھر بھی تعبن لوگ اشتے ہے باک ہیں کر سنحت سزاؤں کے باو حور بازمنیں آتے مجب مک برلوگ اپنے افعال شنیعہ نہیں بچھوڑتے میں درشت

مله برنی میں ہے بم منکه جاہم و ناخواندہ و نانولیندہ ام و تُجز الحدوقُل بواللہ ' وُصلے تنوت و التحیات بیزیے دیگرخواندن نمی دانم " ( تاریخ فیروزشا ہی مر ۲۹۷ )

141 كياسي بوسلطان علادالدين على بشهرت سُ كر حدست كي حارسوكتابوں كے ساتھ مندوستان آئے يُملنان تك منجے۔ بہاں شیخ بہادالدین ذکر اکے بیتے شیخ شمس الدین منل التد کے مرد موتے، ليكن جب انضيس تياجلا كه علاءالدين نمازنهيس بطيطتنا اور حمجه كے ئيسے حاضر نہيس ہونا تو ہیں سے ایک رسالہ لکھ کر بادشاہ کے پاس بھیجا اور ملسان سے ہی والیں چلے گئے۔ اس رسالے میں علاء الدین خلجی کی کئی خوبیوں کی بڑی تعریب کرے انضول في محاكدتين مصرسے باوشاہ اور اہل دہلي كي خدم ست كے ريسے آيا بھا تاكم علم حديث كود ملى ميں عام كرول اور انتخبس "روايت والشمندال" (فقها) سے نجات ولاوُں الی جب بہاں آکر بادشاہ کی مربب سے عدم دلجیبی کا حال حلوم بموا اوربه بتامبلاكه اس نے قاصی حمید کمانی جیسے شخص کو مبس کے

معلوم ہوا اور سے بتا مبلا کہ اس سے قاصی حمید کمانی جیسے محص کو بھی سکے باب دا داکا بیٹید ہی راب فوری تھا، قضا ہے مملکت سپروکرد کھی ہے اور قاضیوں کی نامزدگی میں احتیاط نہیں کرتا تو میں نے آگے آنامناسب نہمجا۔

ربرنی مرد ۱۹۹۹ )

مولنا اکبرخال نے وضاحت کی ہے کریم تحدث عالم اصل میں مولنا شمل الدین این الحوری محقے۔ "جومصر کے ضفی قاضی اور صفرت امام ابن تیمینی کی جمایت کے سبب سے مغروف کر دیے گئے تھے یہ شنہ میں بعد پسلطان علاء الدین ظمی میں دوستان آئے اور حدمیث کی جارسوکتا ہیں ساتھ لائے ۔ غالباً پرست میں میں ایک درخیرہ احادیث تھا 'جو ہندوستان میں آیا …… (وہ) ہماں ملتا تمالی و اندر مصری و قابل ذکر ذخیرہ احادیث تھا 'جو ہندوستان میں آیا …… (وہ) ہماں ملتا تمالی و اندر مصری و رومی لوگوں کو حکومت بلیم قرمی وجہ سے ترک کہا جاتا تھا …)"[آئیز حقیقت جلاق الموادی) ا

برنی نے ربی می مکھاکہ علاء الدین کے <del>دبہ</del>ر نے قاضی ممالک کی طوف واری لستے موسے مولنا عمس الذین کارسالہ وغیرہ سلطان تک بہنچنے نہ دیا ۔ بعد میں اسے سعد منطقى في اس كم تعلق اطلاع دى ينانيراس في رساله منكاكر د كيما مولتا كى واليسى يرافسوس كيا اوردبرك خلات تنقركا اظهاركيا- (صر٢٩٩) اسلطان علاء الدين على من بعض واضح نقائص كے باوجردكئي برهمي نوسان معي تقيين سكين مطلق العناك طرزچکومن میں جوخوا بیاں بالعمم بیدا بہوجاتی ہیں وہ بالآخر بہاں بھی تروع ہوش اورسلطان علاء الدبن كاانجام براعبرت ماك بموامسلسل كاميابيون ( بالخصور كن میں ملک کافور کی عدم النظیرفتو مات ) نے بادشاہ کا دماغ آسمان بربہنیا دیا ۔ اب وه كوني أخذاف راع برواشت نهرتا - أبسترابستهاس كي عبلس كلك علا الملك بطبيع خبرخواه اورنمك حلال مشيرول سعة خالى موكئ - اس كے علاوہ · بادنتاه ابیف سیرسالار کلک کافرر کا إتنا واله وست بدا بروگیا که اس کی سربات بر آمتًا وصد فناكمتًا اور ملك كافريف اس الركانام أرفائك الحابا- بادشاه ال دنوں ایک مهلک اور سخت تکلیف دہ ہمیاری میں متبلاموا ۔ جس نے اس کی راے روش اور عقل سلیم بریمی اثر دالنا شروع کیا - بقول عقبامی م غرص مُرِن شهنشاه برمبزگار شدُاز زورز ممت نجیف نزار برانست این در دمن لادواست ترامز و دن در دهملش بکاست بلے مردم از در درمشبیدانشود دروعفلت وسہوبید انشود لبكن اس كى بيوى ملكرجهال اورولى عهد خضرخان كواينى رنگ دليون سسے كام تھا۔ ملكهال كوان ولول ابيخ يوتول كي خلتول اور عقيقه كي حبتنول كي سواك ہمآئے دن نظم القول سے جاری ہوتے اورکسی بجزسے دلچین نامتی -

اله سيرالاوليامين لكها ب كرعلاء الدين مرض استسقامين مبتلاموا - ( مرمهم )

شہزادہ خضرخاں بھی سوا ہے مجلس آرائی و شراب خوری دھ کان بازی ورقص و مرود
کے اور کسی طرف توجہ نہ کرتا ۔ بادشاہ یہ باتیں دیکجتا اور دل میں رخجیدہ ہم قاکراس کی
بیماری سے کوئی مُتا ثر نہیں ۔ اس سے ملک کا فور کوموقع ملا کہ وہ بادشاہ کو اس
کے عزیزوں کے خلاف بہ کا کراپنے منعمو ہے بُورے کرے ۔ جنانچہ اس نے
خضرخاں اور ملکہ جاں کوقید اور ملکہ جاں کے بھائی الب خاں کو قتل کرا دیا ۔ اور
بادشاہ اس آننا میں آئے ہو جوری سلام کے وفات یاگیا ۔

علاء الدین کی و فات کے دورسے روز کلک کافور نے ایک بادشاہی فران و کھایا جس کے مطابق خفرخاں معرُول ہور خورسال شاہزادہ شہاب الدین عمر بادشاہ ہور خورسال شاہزادہ شہاب الدین عمر بادشاہ ہوا ۔ جنانچ خضرغاں اوراس کے بھالی شنادی خاں کی آنکھوں میں سلائی تھجر کے انفیس اندھاکر دیا گیا اور ایک ہیں سے نہزادے مُبالک خاں کو اندھاکر دیا گیا اور ایک ہیں سے انفیس ابینے والدی حقوق یا ددلاکراور انعام واکرام کا لالج وے کر کلک کافور کے خلاف آمادہ عمل کر دیا ۔ جنانچ انھوں نے والیس جاکر ملک کافور اور اس کے ساتھیوں کو قبل کیا اور شہزادہ مبارک سلطان قطلب الدین مُبالک شاہ کے نام سے تخت نشیق ہوا۔

سلطان فطب الدین مبارک شاه کی ابتدا ایجی سی سین جلدی اس بر نام بارک افرات غالب آنے گئے ۔ جب چندام بروں نے ایک خورد سال شہزاوے کو بادشاہ بناکر بغاوت کا استمام کیا توقطب الدین نے نصوف بغیوں اور ضہزادے کو مرزا دی بلکہ اپنے بھائی تخضرفاں اور شادی فال کو قبل کر وا دبا اور جب تخت کے سادیے وعوید ارختم ہوگئے تو مری طرح عیاشی اور ہوا رہتی بر کم باندھی ۔ بادشاہ بالعموم اہل فشاط کی محفل میں رہتا ۔ گاہے گاہے دربار میں زنانہ کیجے میں کر آتا اور درباری مسخوے اور بھاط محموز امرااور درباریوں کا تمخر اگراتے قطب الدین نے ابنا دین والمان ایک نیج ذات کے فومسلم غلام مروفاں کے باتھ میں دے رکھا تھا۔ اس نے دربار اور محل میں ابنی قوم کے آدمی بھر تی كريكيدا ورجب ريسلسله كمل برگيا ترتخت شائى كى بوس مي قطب للدين كاخاتمر كرديا -

یرواقد مہار ایریل سلساری کا ہے۔ اس کے بعد خصرو اور اس کے ساتھون نے محلسرامیں واخل ہوکر خاندان علائی کے بیجے بیجے کو قتل کروا دیا اور مہن اقبل تا آخراس خاندان کاصفایا کر دیا۔

# عهدِعلاني مين علم وأوب

خاندان خابد کی گرست حکومت جالیس سال سے بھی کم تھی۔ لیکن جس طرح اس زمانے میں اسلامی حکومت کوانتہائی توسیع نصبیب ہوئی ۔ اِسی طرح دُورُظِیر سے پہلے علم وادیب کو بھی سے زیادہ رونق انفی آیام میں تھی ۔

دُورِ خَلِمِی کا بیلا بادشاہ اجلال الدین )خودشاع رمقا اور اسے شعروشاع ری سے
بڑی دلی کے بین تھی بلکہ اس کے مخالفین کہا کرتے مقعے کہ بادشاہ کوشع وشطر نج کے سوا
کسی اور جیزے سے رغبت نہیں اور اب وہ بادشا ہت کے قابل نہیں رہا ہے دُرسان
کے اس بیلے شاعر بادشاہ کے کئی اشعار کہ تب تواریخ میں درج ہیں ۔ ایک بڑی
شوخ رہائی ہے ۔۔۔

اورمزه لے لیے کے یا دکیاہے اور ان کی تفصیلات درہے کتاب کی ہیں۔ " ادر مرروز امیزسرواس محلس می نئ نئ غزلیں لاتے۔ بادشاہ امیزشروکی غزلول كوبر البيندكريا محااور المغيل كرال قدر انعام دييا - بادشابي على كيما في بسران بهيبت خال اورنطام خريطيه دار اور مليدز سرسافي تقفه اوران كاحش وجمال كمي ایسا تھاکہ ہزامدوعابد جران کے جیرے پرنظر کرتا ' زناس کلے میں باندھ لبتا اور مصلك كوبورباس خمارخانه بناتا اور أن سبے بدل مبتبول سمع فتق میں بدنامی اور رسواني تبول كرما مجلس شاسي كيمطر بول مي محرّ جيكي با جابجاما اور فتوحا أور نصرت خاتون كاناكاتي اوران كي ميمى اور مرملي آواز مي صحور بوكر مرغان بوا زمين براکز آتے۔ کنیزان خاصہ نصرت بی بی اور مهرا فروز کے حسن وجبال اور نانرونخرے کا به عالم تفاكر حب طون وه ونميتين اور حوكر شمه وغمزه وه برساننين السامعلوم موتا تفاكر برطرف نمک پاشی ہورسی ہے۔ وہ با دشاہ کی مجلس میں رقص کرتیں اور جرکونی ان کی ياكوبي اورنازو نخرے كو دىكيمتا يہى جا ہتاكر اپنى جان ان پرنٹاركرے اورتمام عمر ان كورير ياسك اين آمكي نرائط الله! (ترمم إز مابيخ فيور شابي مر١٩٩) سلطان جلال الدین کے بعد علاء الدین تخت نشین مُوا۔ وہ جابراور خشک ممكا ونيادار بادشاه مخفا-اس في البين دربار مست شعر خواني اور رفص وسرود كا للسله أعظاديا - اسسي يبل امير تركوم صعف داري كى خديست سيرد عتى -لبكن بيغدمت براسے نام تقی اورعطیئہ شاہی کے سلیے بہانہ ۔امیرفی الحقیقت ملک النظ عقے اوران کا کام شاہ محلسوں کو استے استعار سے گرم کرنا بھا۔ علاءالدين فيرير حكومت بوكرحكم دياكه براكي تنخص ابين فرائص بورى طرح اداكري اورمعينه خدمات بجالائ -اميختروهمي اس مستنفظ نه عقه-

له برنی مکفتای اگریجهامیخدودرهدیمودوسنجر مبدا آمدے ظاہرو خالب آنکہ بادشا بان ولائے واقطاعے بدوانعام دادندسے واورا درمجلس خود کمرم و بجل داشتندسے وامیرخسروای بی (باتی الحصفے پر)

جنانج اعفوں فے ایک طویل نظم میں شکایت کی ہے کہ دن اور رات مجھے دربار میں کھڑا رہنا پڑتاہیے۔ میں ملائش طنمون کے کیے وقت کس طرح نکالوں اور ملائش ومحنت کے بغر حوال عاد مکھے جائیں ان میں صلاوت اور گرائی کہاں سے آئے! بادشاه کی شعروسخن میں اس فدر دلیسی تقی الیکن خدا کی شان سے کھلموا دب ى ترقى كے لحاظ سے بيز مانە عهدِ اكبرى كافتىح بيش روسے - اميرخترو كامشہور غمسه اسی دورمس لکھاگیا اورامیزخترو کے علاوہ امیرس اور عنیا دالدین برتی اس زمانے میں زندہ محقے۔ال تدینوں کے علاوہ برتی لکھتا ہے:۔ " ومىدرالدبن عالى وفخرالدين قواس وحميدالدبن راجا ومولنا عارف ومبيديمكم وشهاب انصارى وصدراستى كيشواس عصرعلانى بودندوار دايوان عوم واجب شاعرى مے يافنند ومريكي را در تطريخيوه وطرنيسے بودسے و ديوانها دارندو تظم ونثرالیشال برا دستادی وشاعری ایشان حاکی است " (مروس - ۲۷۱) افسوس ہے کہ ان مساحب دلوان شعرا کے اب نام ہی نام باتی ہیں' ان کا كلام منيس ملتا -ان ميس سے عبيد حكيم كا داوان اگر ال حائے تو مرور و تجب برد-برتى كعقاسه كرسعة منطقي اورعببيد حكيم كي صحبت نے محاتفلق كومذم بسب كيے معلطيمين آزادخيال وتتشكك بنادياتها اوراب وهمنقولات ميس سيحاضي مأون كا قائل ہوقا ہوعقل كے تراز و برعھيك اُرتنيں -عببيدنے اميز خبرو كے خمسہ پر كئ حكم طنزكيا ہے - ايك شوربرالوني في تقل كيا ہے سه غلط أفيآد ختيرورا زخامي كرسكتا بخت درديك خطامي

ن رره سَواوفعندا سے سلعت وخلف راہمیں یک ہزار تنکم واجب دادے در مینی خود بجل و کرم گروائید سے قامعتشام ومحافظت کردسے "۔ ( تاریخ فیروزشاہی ص ۲۳۹ ) مله سکبا یعنی کئی گوشتوں کا شور با ۔

ایک اُور حکمه کهتا ہے۔ دوش ديدم نظآمى اندر خواب اسے بزرگ ِ زمانہ لیٹیت ہر کیشت كفتمراب سطينح إازجيه مصرتنوني گغىت ازنگىپ ئىمترو لا چەپن كوحير واندجواب خمسه گفست امیزخترونے اس کے جواب میں بکھا۔ دوسش ديدم نطآمي اندر خواب لفتم البيسين از ج رنجيري مي گنه كرداين خبيت ودشت كفت بنكرج إفر اكرده است خمسر خركيش وانظامي شست بدويدم ببإليش أفت دم ورنه اين سفله را بحامي كشت اسى طرح كئي مورضين تحقير من كي تعمانيف كااب كيه تيا منيس جلبامشلاً لبيرالدين بسرتاج الدين عواتى ( در تالب**ي**ن نترعر بي و **بايسى يربينيا مضمود و** در نع نامرمجلدات برواختر است و دا دِشر نولسی داده ) <del>بر تی</del> کے بیان سے خیال ہوتاہے کرحد بعلانی میں بلکہ اس سے بیلے بھی دملی میں کثر**ت سے اہ**ل تعلم موجود من و رجله دارالملك دبل چ درعصر علاني و چيپيش از عصر علاني و بعداز ومصنفان ومولفان وشاعران وفاصلان بسيار لووه اندوم ستندالين سم اب ان کی نصنیفات اور احوال زندگی سے نا واقف ہیں - ہماری ابتدائی ادبی زندگی کابدافسوس ناک واقعرسے کراس عہد سکے بنسترکار ناموں کورمانے ى دستبرد نے صفح سستى سے موكر ديا ۔ صرف صوفىد كے تذكروں تجن ماريخى کتب اورامبرخترو کی نصنیفات کے ساتھ مروت کاسلوک مراہے۔ اور ان سے ہم محروم نہیں رہے الکی شعروادب اورکتب تاریخ کا ببیتہ ترجمتہ تلعت ہوگیا ۔ شعرااورا دبا کے علاوہ برنی کا بیان ہے کہ عہدِ علائی میں مرتبی عالم می سرا درا دبا کے علاوہ برنی کا بیان ہے کہ عہدِ علائی میں مرتبی عالم می كثرت سے عقے ۔"ورتمامى عصرعلاني وروارالملك وملى علماسے بووندكران بنيال

أستادان كهمريكي علامة وقت ودربخارا ودرسم قندو بغداد ومصروخوا زم ووشق وتبرين وصفايان ورسه وروم ودرربع مسكون نباشد ودر برعله كهفرمش كنندا ارمنقولات وتفسيرونقرواصول دبن ونحوولفط ولغنت ومعاني ومبريع وبهان و كلام ومنطق موسع مع شكافتند وبرسال يجذب طالبان علم از أستادان سرا مده بدرجر افادات مى رسيدندوستق جواب داون فتولي مى شدند وبعضارال سادال درفنوان علم وكمالانت علوم بدرج غزاتى و <u>دازى</u> دسيده بردند چيانكر.... احو۱۵۳ ) بر نی نے اس کے بعد کو ٹی بھیالیا علما کے نام گناہے ہیں ۔ ان ہی شاید ایک کی تھی کوئی علمی یادگار اس وقت نہیں۔ اور فی الحقیقت پر بزرگ معلمین ا ور مدرسین کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے ۔ عبدِ علائی میں حضرت سلطان المشارعی امیخسرو، امیرس اورخود برنی کی موجر د گیسے اندازه نگایا جاسکتاہے کرعلم و فضل كامعيار مهبت ملند مهوكا وسكن بيرنهمجنا جاسبي كداس زمانے مين جيالمين غزاتي يا رازي ياشايد ايك دونهي شاه ولي الترج موجد و يقف - اس زمليف ك حالات وتعيض سيرخيال موتلب كرعام علم دوستى اور ابل علم كى كثرت كے باوجود فن طباعست کے رائح نہ ہونے کی وجہ سے کمالوں کی کٹرت نہننی اور سحت کملی ا وریخفیقات کو مدرج کمال مک مبنیجا نامشکل تقا - اس کے علاق اعتقاد وجمیت كازور تفا تنقيدي نقطة نظرائجي عام نه بُواتها - جولوگ عبيد منطقي كي طرح معقولات کے قائل محتے' وہ تخریبی کوسٹسٹوں یا خیالی بوالعجبیوں میں گرقبار عَقَ اورعوام سرامك بات برأمتنا وصدقنا كنف عقد - محدثول كاطلقة حس مطابق روایات کوکرسے تنقیدی تقطه نظرسے بر کھتے تھے ۔ ابھی تک مدسی ملقول مين عام نرمكواتها -علما ومشأنخ كيصمن مين خواج ضياء الدين سنامي كا ذكر بهال عزوري يعيج نصاب الاحتساب كيمعنعن عقے اور ثرّت سے احكام مترعی پر عا مل عقد أيحت بن كرمشيخ شرف الدين لوعلى قلندر كي موتحبين ببت برهعي

ہوئی تفیں۔کسی کی تہمت نہ بڑتی تھی کہ ان سے موتھیوں کے کٹو انے کی فواکش کرتا
خواجر صاحب کو تیا جلا توقیعی لے کر پہنچے اور اپنے ہاتھ سے فلندر صاحب کی
موتھیں کاٹ دیں۔ وہ سماع کی بنا پر سفرت سلطان المشاریخ پر معرض سقے۔
میں ان کے ڈبروتفولے اور دیانت واری کی وجہ سے حضرت سلطان المشاریخ
ہمیشہ ان کا دب کرتے تھے۔جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے توحفرت شیخ
عیادت کے ایسے گئے۔ نواج صاحب نے اپنی گرشی سلطان المشاریخ
با وُں میں ڈال دی اور اپنی درشتی اور سخت کیری کی محافی جاہی سلطان المشاریخ
با وُں میں ڈال دی اور اپنی درشتی اور سخت کیری کی محافی جاہی سلطان المشاریخ
با وُں میں ڈال دی اور اپنی درشتی اور سخت کیری کی محافی جاہی سلطان المشاریخ
با وُں میں ڈال دی اور اپنی درشتی اور سے سکانی اور حبب نواح بصنیا دالدین دفات با گئے
تو تا محمول میں آنسو بھر کے کہنے گئے" یک ذات بود حامی سُٹر بھیت جیف کہ اُں
تو تا محمول میں آنسو بھر کے کہنے گئے" یک ذات بود حامی سُٹر بھیت جیف کہ اُں

اس زمانے کی ایک اور برگزیدہ بہتی جے حضرت لطال الشائخ

امیرس محری کے ۔ وہ

امیرس محری کے ۔ وہ

امیرس محری کے ایک دونانی عظمت نے متح کیا امیرس سنجری تھے ۔ وہ

امیرش ورہے کر حبب ایک دفعہ خان شہید نے انھیں ایک دور سے سے ملنے سے منع کر دیا اور اس حکم کی خلاف ورزی بران میں سے ایک کے ہاتھ بہ تازیانے نگائے گئے توان تازیانوں کے نشان دور سے کے ہاتھ بہ بھی نظر تازیانوں کے نشان دور سے کے ہاتھ بہ بھی نظر تازیانوں کے نشان دور سے کے ہاتھ بہ بھی نظر میں سے ایک کے بازگ براگ میں ایک کے بازگ برگ والی تازیانوں کے نشان دور سے کے ہاتھ بہ بھی نظر سیستان یا سجتان کے درہنے والے تھے اس کیے سنج می کہلاتے تھے ۔ ان کے مسابقہ خان شہید کی ملائت سے ایک سال پیلے مالی نام علا دالدین جس تھا ۔ آب امیر خرق کے ساتھ خان شہید کی ملازمت اختیار کی ۔ جب خان شہید مخلول کے ساتھ محکومیں مدا گیا ادرامیز خرق و نے برائی ادرامیز خرق و نے برائی ادرامیز خرق و نے برائی میں آب نے اپنے مرشاکیا۔ اختیار کی ۔ جب خان شہید کی فارسی نظر میں آب نے اپنے مرشاکیا۔ آب کی سیسے مشہور تالیون فواند الفواد ہے ۔ جس میں آب نے اپنے مرشاکیا۔ آب کی سیسے مشہور تالیون فواند الفواد ہے ۔ جس میں آب نے اپنے مرشاکیا۔ آب کی سیسے مشہور تالیون فواند الفواد ہے ۔ جس میں آب نے اپنے مرشاکیا۔ آب کی سیسے مشہور تالیون فواند الفواد ہے ۔ جس میں آب نے اپنے مرشاکیا۔ آب کی سیسے مشہور تالیون فواند الفواد ہے ۔ جس میں آب نے اپنے مرشاکیا۔ آب کی سیسے مشہور تالیون فواند الفواد ہے ۔ جس میں آب نے اپنے مرشاکیا۔ آب کی سیسے مشہور تالیون فواند الفواد ہے ۔ جس میں آب نے نے اپنے مرشاکیا۔

ملفوظات قلمبندر کیے جتنی شہرت اس کتاب کو ہوئی ہے 'اسلامی ہندو باکستان
کے کسی ملفوظات کے مجبوعے ونصیب بنہیں ہوئی۔ اور مشہورہ کہ امبرخترو کہا
کرتے بھے کہ کاش حس میری ساری تصانیف لے لے اوران کے بدلے یہ
کتاب مجھ کو دسے دے ۔ آب ویرانی دہ ہے وقت زندہ تھے اور سلطان فکر بن
تغلق کے حرب الحکم آب کو دہلی جبوٹر کر دولت آباد جانا پڑا۔ بہیں میں بھو میں آب کی وفات ہوگئی۔ مزار دولت آباد سے جبدمیل کے فاصلے پیفلدآباد
میں ہے ۔عوام الناس میں مشہورہ کہ جوکوئی اس مزار کی دہلیز کو برسر دیا ہے
اس کا ذہم کھ ل جاتا ہے ۔ اور وہ نوشت و خواند میں جلد ترقی کر اسے حس
کا خیم فارسی دیوان حبد را آباد دکن میں جب مجب مجل ہے اور ارمغان باک میں
ہمنے اس سے طویل افتیا سات منتخب کیے ہیں۔

# طوطئ بنداميز سرو

بندویاکتان نے جار باز کی ایک ایسا شاع بدا کیے ہیں ۔ خترو ، فیضی ، عالت اور اقبال ۔ ان میں خترو ہی ایک ایسا شاع کھا جس کا مرتبرا الب رہائی جی تسلیم کرتے تھے مولنا جا تی ان کی نسبت بہارستان میں کھتے ہیں :۔

امیرخترو دہوی علیہ الرحمة درشوم مینے است قصیدہ وغزل ومننوی ورزیدہ وہم کمال رسانیدہ ۔ نتیج فاقانی مے کند سرجند درقصیدہ بروسے زرایدہ ، اما غزل را ازوے گزرانیدہ ۔ غزلہ اسے و سے اباسطۂ معانی آشنالی کر ارباہ شق و محسب ذوق و وجوان خود رامے یا بندمقبول ہمکس اُقیادہ است ۔ خمسہ نظامی را برازوے کسے جواب گفتہ ۔ و وراسے آل منتوی ہاسے دگیردار دھسمہ مطبوع و مصنوع "

Presented by: jafrilibray.com

بیٹیاتی میں (جواب صلع ابر گمشنری آگرہ میں بچہوٹاسا قصبہ ہے ) بیداموئے۔
ان کے والد امیر بعین الدین محمود ترکستان سے ہندوستان آئے بھے ۔ اور والدہ
ایک نومسلم رقب کی بیٹی تھیں ۔ شاعری کا جذبہ نظری تھا بجبین ہی سے شعر کہتے
تقے ۔ بندرہ برس کی عمر میں تمام درسی علوم وفنون سے فواغت حاصل کرلی اور
دربار بلبن کے ایک ممتاز رکن ملک تلوخان یا کشلوخان المعروت به ملک بچمج
کے پاس جاکر ملازم ہوئے ۔ اس کی تعرفی میں آب نے کئی قصیدے مکھے سے
صبع راگفتم کہ نورشیدت کی الربت
میں میں میں میں میں میں میں میں الرب المعرود ا

اس کے بعد بلبن کا بیٹیا بغراخان آپ کو بگال سے گیا۔ بغراخاں اوراس کے میرشنی شمس الدین دہر نے آپ کو بنگالہ ہیں ہی روکنا جایا۔ میکن آپ نے قبول نہ کیا۔ وہاں سے زخصت لے کر وابس آئے۔ (سنٹلٹہء) اور بلبن کے ڈومرے بیٹیے خان شہید کے ملازموں میں داخل ہوئے اوراس کے ساتھ ملکان میں ہوا س وقت دہلی کے بعد علم وادب کا سسے بڑا مرکز بھا، تشریب لے گئے۔ وہاں بالج سال کے قریب ان کا قیام رہا یہ میں شاہز او ومغلوں کے ہاتھوں شہید سال کے قریب ان کا قیام رہا یہ میں ترکز کو گار تمار کر لیا اور ان سے ایک عام مزدور کا کا کام لینا نشروع کیا ہے

منگہ برسرنمے نہا دم گئ توبرہ برنہاد وگفتا گجل پتانہیں اس بلاسے کس طرح رہائی گیائی ۔ اور بٹیا تی نہنچ کرماں کے دیدار سے شاد کام ہوئے ۔اس کے بعد دہلی آئے اور بلین شمے دربار میں مہنچ کرخال جہید کا جو کیہ در دمزنیہ لکھا نخاوہ پڑھا ہے

واقعیمست ایس یا بلاار آسمان آمدیدید آفت است ایس باقیامت درجهان آمدیدید دربار مین گهرام مج گیا - بلبن اِتنارویا که بخار آگیا - اور بالآخراسی صدیم اور Presented by: jafrilibray.com

149

بخارسے تیبرے روز انتقال کیا۔ (شعرابعم) بلبن کی وفات کے بعد اس کی نواہش کے خلاف کیقباد کو تخت نشین کیاگیا۔ اس کا وزیر ملک نظام الدین امبر کے خلاف تھا لیکن بادشاہ خودامیر کا مداح تخفاسہ

زشاہاں کسے کا ولم کردیاد معز الدنا بودشاہ کی ملاقات اس نے امیرسے استدھائی کراس کی اور اس کے والد بخراخاں کی ملاقات کا حال نظم میں بیان کریں چانچر الا کا اور اس کے والد بخراخاں کی ملاقات اکھے سال نظم میں بیان کریں چانچر الا کہا اور سلطان جلال الدین لجی تخت نشین مجوا۔ یہ باوشاہ شاعراور شعرفهم تھا۔ اس نے معقول مشاہرہ دے کرختروکوندیم خاص بنایا اور مصعف واری اور امارت کا عہدہ اور ملبوب خاص عطاکیا۔ امیر ختروکو بنایا اور مصعف واری اور امارت کا عہدہ اور ملبوب خاص عطاکیا۔ امیر ختروکو بنایا اور مصعف واری اور امارت کا عہدہ اور ملبوب خاص عطاکیا۔ امیر ختروکو کی تاج بوشی اور اس کے دیکر حالات کو مفاح الفتوح میں نظم کیا یہ سے موالی الدین موجود کے اس کی تاج بوشی اور اس کے دیکر حالات کو مفاح الفتوح میں بالتفوسیل بیان کیا ہے۔ میں علاء الدین نے جواب میں جو بانچ متنویاں کھیں وہ جی سب سے لطان نے نیز جمسے نظامی کے جواب میں جو بانچ متنویاں کھیں وہ جی سب سے لطان نے نیز جمسے نظامی کے نام معتون ہیں۔ اسی با دشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دایول دائن کا علاء الدین کے نام معتون ہیں۔ اسی با دشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دایول دائن کا کا مار دائن کا معتون ہیں۔ اسی با دشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دایول دائن کیا تات کا مار دائیل کیا ہاں اور دائیل دائن کیا ہے۔ اسی با دشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دائیل دائن کیا تات کیا دائیل کیا ہائیل کا مالدین کے نام معتون ہیں۔ اسی با دشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دائیل دائیل دائیل کے نام معتون ہیں۔ اسی با دشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دائیل دائیل دائیل کا حال کیا ہے۔

مله عدد مغلبہ سے پہلے اعلے شاہی عہدہ داروں کے تین مراتب ہوتے ہے ۔

۱) خان (جن میں سب سے بڑے کو اُلغ خان یا خان خان ان کہا جاتا) (۲) ملک اور اس خان (جن میں سب سے بڑے کو اُلغ خان یا خان یا خان کہا جاتا) (۲) ملک دس سواروں کا افسر سے سرخیل ، سوسواروں کا افسر سے سالار ، سوسواروں کا افسر سے ملک ، برارسواروں کا افسر سے امیر ، دس ہزاد سواروں کا افسر سے خان ، کھرسواروں کا افسر سے خان ،

کے عشق کی کہانی بھی ایک متنوی بنام عشقتہ میں بیان ہوتی ہے۔ (سلام ایک عیاش اور سبک سربادته اور سبک برده گیا بخترو نے جب ساسلہ میں متنوی تنہ سبہ راس کے نام پر کہمی تو اس نے ماتھی برابر تول کر روپے دیے ۔ میکن وہ حبار ہی مارا گیا۔ اور اس کا نیم سلم علام خسرو ضال تخت پر قابض ہوگیا۔ مگر اسے جار ماہ سے زیادہ محمومت کرنا نہ سبب نہ ہوا۔ اور سلطان غیاف الدین مگر اسے جاد ماہ سے زیادہ مومومت کرنا نہ سبب نہ ہوا۔ اور سلطان غیاف الدین تعلق تخت نشین کوا۔ وہ بھی امیر خیترو کا مربی تفاا در امیر نے تعلق نامر ہیں سلطان اور خسرو خال کی شمکش کا حال بھھا ہے۔

الميزسرواور صرف لطال مشامح تعنق موري (بنگاله) كيا تو

امیرخترد بھی ساتھ محقے ۔ اور وہاں کچرع صد کے الیے دُک گئے ۔ اس عرصے بیں خبر مشہور مہدئی کہ ان کے مُرشد خواجہ نظام الدین اولیّا نے انتقال کیا ۔ امیر تبعیل نمام روتے پیٹیتے دہلی بہنچے اور مزار مقدس حضرت سلطان المشاریخ برحا خرم ہے گا جامہ دراں 'چٹم حیکاں ' خون دل دواں!

اوركها كمسلمانو المي كمن مول جواليسے بادشاہ كے بليے دوؤں ميں تواپيف ليے روتا ہول كرسلمانو المشائخ كے بعدمبراجمی خاتمہ عظم ۔ جنانچ ابین مرشد سے بعد مينے بعد ار نوم برسل الم اس وار فانی سے عالم بقائی طرف رحلت كى اور مرشد كے يائيں مزار دفن ہوئے ۔

امیزختروایک بڑے عابد اور الل الندشاعر تھے۔ سیرالاولیا میں بھھاہے کم مررات تہجد کے وقت کلام الندکے سات سیبارے پڑھے اور برتی بھی ان کی

اہ امیرآ عدسال کی عمر سے شیخ کی خدمت میں آتے جاتے سے میسیال کی عمر میں بعیت کی۔ عد سیرالاولیا (فارسی ) ص عدم

نسبت تکھناہے:۔

ومع ذالك انغضل والكمال والغنول والبلاغ صوفى مصتقيم الحال بودوببتبز عمرا ودرصيام وقيام وتعبدوقران خوانى گزشته ادست وبطاعات معتدم و لادم يگانه شده بود - ودائم روزه واشت وازمرمان خاصه مشيخ بردوا بخال مري

مُعتقد من ديگري نديده ام ( تاريخ فيروزشا مي ۱۳۵۹)

ام پخترد کواین مُرتبدا ورحضرت مُلطان المشائح کواینے مرید سے رای محتبت عمى - خواجر صاحب المفين" ترك" يا ترك الله كمركر يكارت - مردوز عشاكى نماز كے بعد حب شیخ مجلس برخاست كرويتے اور خلوت خاص میں جلے جاتے توامير خلوت میں مبلنے سے مجاز سنے۔اور اس موقع بریس کو کوئی گزارش کرنی ہوتی وه امّيركي وساطنت سي ميش كرنا - چنانچرجب ايك دفعيسلطان المشامخ سيننح بربان الدين غريب سے ناراص تقے تو انفول نے اميز صروكي معرفت ہىءون معروض كركے اپنی خطا بخشوانی -

حضرت سلطان المشائخ كواميركي شاعري مصرباي دلجيبي عقى حبب وه ابتدا سے حال میں امیز خترو کے نانا راو<del>ت عرص</del> کے ہاں تقیم تنفے توامیز خترو مردوز اليضاشعار الفيين مُناتيه - ايك مرتبراتفين سلطان لمشائخ لف فرمايا؛ م طرز صفا بإنبال بكو يعنى عنق انكيز وزُلف وخال آميز "جناني اميز سوس وسف اس كيعبر عام شاع انه خوبمول كوميش نظر كه كرشاعرى شروع كى - اور اسے درح بر كمال نك ببنجاديا يسلطان المشائخ كي ابك رماعي بهي البين خوش بسمنت مربدكي نسبت سرالاوليام تقل مونى سے

ملكىيىت ملك سخن أك خسروراست زىراكەخدلىسے ناصرىخىروماسىت

خبرو كرمنظم ونترمثلش كم خاست اين خرو ماسنت نامرخرونميسن

ك سيرالاوليا صرا ١٣٠

امیرخ وکوانی والده سے بڑی محبت تھی۔ اور وہ خالباً معالی کرنیک اسد والاصل تعدیث ۔ امیر کوہندو فرج خاص واقفیت اور اپنے وطن کی ہر سے بڑا اُنس تھا۔ تذکر ول میں ان کی ایک تصبنیعن مناقب ہندوستان کا نام آیا ہے۔ بیرکتاب تواب عنقا ہے لیکن امیر کی دوسری تصانیف میں ان کے جذربات ولی صافت چھلک پڑے ہیں۔
میں ان کے جذربات ولی صافت چھلک پڑے ہیں۔

مندوستاني تشبيهي اورمندوستاني مضامين توان كى تصانيف بى كثرت

سے بن امن از بن برعیاری کروسے برنشاط آمدہ است بنداری الین بندوسانی جیزوں کا دُورسے لیکن بندوسانی جیزوں کا دُورسے الیکن بندوسانی جیزوں کا دُورسے ملکوں کی جیزوں سے مقابلہ کیا ہے اور اپنے وطن کی فرقیت ظاہر کی ہے ۔ متنوی عشقیہ ہے ( دلیول الی خضرخان می کہتے ہیں ) میں اکفول نے ایک متنوی عشقیہ ہے ( دلیول الی خضرخان می کہتے ہیں ) میں اکفول نے ایک باب سیرباغ کا رکھا ہے ۔ اس میں جبیا ، کیوڑہ ، مولسری ، کرند ، جوہی اور دورسے بھولوں کی تعربیت کرکے کو اسے کہ اگر ہما دے بھول دوم یا شام ہیں دورسے بھول دوم یا شام ہیں آئے اور ان کے عربی فارسی نام ہوتے تو اہل خطران کی تعربیت میں آممان میر پر اُکھا لیتے ہے

له ابیخ نانا کے متعلق تکھتے ہیں کہ وہ مسیاہ رنگت کے سختے سے

زنسل عارض اسود منم آن نحت منی کرام لوٹین بیک بیک نشانے بازوادم من

وہ بان کے بہت ثانی سختے۔ جائیس مجایس ٹوکران کے ہاں بان بنانے اور بان کھلانے پر
مامُور سے ۔ امُورُطی میں ان کا طریقہ صلح بیندی کا مقا۔ اور وہ اس قدر کامیاب سیاستدان سے

کروہ ہر منہ و راجا (راسے) کو الٹ کرمکومت کا وفا دار ساتھی (یار) بنا سکتے ہتے ۔ ان کے

باس دو سورک اور دوم زار مندوستانی غلام سے ۔ امیر خستروکوان پر بڑا فاز نخا سے

باس دو سورک اور دوم زار مندوستانی غلام سے ۔ امیر خستروکوان پر بڑا فاز نخا سہ

خسان راھے کنم غرق وگر رام برہم عرو ازاں ابر سیاہ بی مح فرفہ دریاہے کہ زادم من

INF

كارتكى مست ولوسے نيست جندال حيبني ارغوان و لاله حسندان وكرنه سركك باغ بهشت است گلّ مارا ربهندی نام دشت است گرای گل خاستے در رُوم مانتام تا محہ بُردے پار سی یا تازمین نام تدك معلوم ما مرغان أل برم جسال غلغل رفے در تنے ودر تو<del>م</del> وبداؤ دور مانده الرنهالي کدامی گل چنیں باست د کرما ہے بجر گریز کرے لکھا ہے کہ ہی کیفیت ہندوستانی حبیبیوں کی ہے اور ان کا دنياكي مشهور من خيز حطول معدمقا المركع حسينان مندكو خومان عالم بر ترجع دی ہے ۔ بهركيب تمحص شمال صدطك عين است كتان مندرانسبت يمين است جرگیری نام از ینما و خلخ كه غالب تبزجتم اند و ترمن بُرخ بچگلهاسے ٹڑاسال رنگ ہے لیجے سيرياد آرى سييد وترخ ورفي وكربرسى خراذروم واذروس از ایشال نیز آید لاب و گوس كز الشال رم خورو كالون دوزخ ميدوئرخ بمحول كنده يخ خطاك تنك حيثم وليست بنيي مغل راجشم وبمني خود نهبيني لب تا تار تود'خنداں نباشد خنتن را نو دنمک چندان نباشد سمرقندی و آنچه از قندصارند بخز. نامے زنسشیرینی ندارند وکے جبتی و حالا کی ندانند بمصرورُوم ہم سیمیں خدانند متنوى نهربيهرين اميزخترو فيقريبا حارسوا ببات كالمنتقل بالبنوستان الینی رصغیرسندو ماکستان ) اور بهال کے رہنے والوں کے فضائل میں فلمبند کیا بي جس سے امير كي حُب الوطني اور سندوؤ ك كے علوم وفنون سے بورى واتفيت كايتا جلتاب - مندوسان كے فصائل مندر جردبل عنوانوں كے قصت دیے گئے ہیں: -(١) اثبات ملك منذ كرمحت يرتنت عجتة بمربرقا عدة كلك أستوار

### INC

(۱) ترجیخ مکب بند معقل زموائے تُوش برگروم و برعراق وخراسان برفیار (۱) ترجیح الم بهند براامل عجم المهم مهمه درزیری و دانش و دسلے مہوشیار (۱) اثبات گفت بمند مجرب کردا ہے است بردس دلیلیں قائم کی ہیں۔ مثلا :۔۔

(۱) بہاں تمام دُمنیا سے زیاوہ علم نے وسعت حاصل کی ۔

(۱) بہاں تمام دُمنیا سے زیاوہ علم نے وسعت حاصل کی ۔

(۱) بہند وستان کے آدمی دُنیا کی تمام زبانیں محاصل کرسکتے ہیں لیکن اور کسی مگاک کا آدمی بہندی زبان منہیں بول سکتا ۔

(۱) ہند وستان میں دُنیا کے ہرجوت سے لوگ علم کی تجھیں کے واسیطے آتے '

سه عرب فلسفی جا تنظ اور قدیم عرب سیاسی سفه به دوستان کی تعرفیت بین جم کچه کهها سپ اس کے بلید داستان کو فرند چی را انعین ندورا بنا وطن عزیز جوگا کمین کمیمی اس توخی بید دوستان کے دائد افر فرند چی را انعین ندورا بنا وطن عزیز جوگا کمین کمیمی اس کمک کے متعلق ایرانی اہل قفی عیں طرح حقارت کا اخبار کرستے چی وہ دیکھنے کے قابل ہو تلہ سسسے زیادہ عبرت نیز بیان شیخ علی حربی کا سپ سیندورا نے ابیتی تذکرہ میں ایک مفصل باب به داورا ہی بندی نداری ندائش کے خبرسے تیار ہوئی ہے اور فدیم شاع دامیری کا بیان نقل کیا ہے کہ بیب برانی بادشاہ بندوستان کا کوئی علاقہ فیچ کرنے سے کہ بیان نقل کیا ہے کہ بیب برانی بادشاہ بندوستان کا کوئی علاقہ فیچ کرنے مفتی تو قور آ اس کی عکومیت کسی دو مرب کے سپر دکرکے چیلے آتے تاکہ دہ کہیں اس کے مفراڈ ات کا شکار نہ ہوجا ہیں ۔ منعاک ایسے سب سالار گرشاسیب سے کہتا ہے کہ خبروار! مفروستان فیچ کرکے وہاں قیام نزرا ہو میاں الے تمام کوشکر کراں گرواز نگ ونام بندوستان نیج کرکے وہاں قیام نزرا ہو میار موسالے تمام کوشکر کراں گرواز نگ ونام کرت گرزر و میارموسم در آل کردائش ومردی نیا بی نشاں!

ليكن كونى مندونح صيل علم كے واسطے باس نهيں گيا - الومعشر بندوستان ميں تحسیل علم کے واسط آیا وروس برس کے بنارس میں برصقارہ -١٨) علم حساب مين صفر بندوستان كاتحفه سے كم اسے أسابر من في ايحادكيا-(۵) كليله ودمنه سبس كارتيم فارسي أثركي عولى اور دري مي مجوا استدوستان ۹۱) شطرنج مندوستان کی ایجاد ہے وغیرہ وغیرہ ۔ سطرن مد دسویں دلیل ہے ہے ، محبت دہ آ نکر میل خسروبہ من محبت دہ آ نکر میل خسروبہ من سو كرے نيست بريرخ كن واتعربیب که فارسی شعرگونی کا ده نتنها سابودا 'جصے رنزه اشهات ا مهمره اور عمتيد في سينجا مقا "ختروكي شاعري من ايك نن آور درخت كي ورت میں نظرا آیا ہے۔ جومرتبہ علاءالدین خلجی کا سب یاسی تاریخ اور صرب لطال کمشائخ كارُوحاني مّارِيخ مين تقا' وهي خنرو كاشعروسخن مين تفا - اورخنرو كواس په بجاناز تخفا يجس ماحول مي السي تعين مستبيال برورش بإسكبي اس كا در حرا فغانستان اور ایران سے کم نہیں ہوسکتا ۔اور امیز خبر و نے طریقے طریقے سے اس برفخر كما ي - الخفول في منتوى عشقه ما خضر خال ديول رائي مين ايك باب مندوستان كى اسلامى تاريخ براكها بصحب مي سلاطين اسلام كاسلسلهسلطان معزالدین سام سےسلطان علاءالدین علمی مک ملایاہیے - اس باب میں شروع میں ابنے زمانے کی مزہبی حالت برتبھرہ کیا ہے اور مکھا ہے کہ ہندوستان ہیں شربعت کوکمال عرّت حاصل ہے علماے باعمل کی وجہ سے دبلی ٹبخار ا کے ہم مہلوہے اور غزنی سے لے کرماحل سمندر تک اسلام مکسال روشنی کے سائق بجيلا بُوابعيد نريهان عيساني بين نريبودي نرآنش يرست ادرندي خارجوں ،معتنزلوں اور رافضیول کا تیا جلتا ہے میکر مرطرف عنی اور اہل نہ آباد ہی ہے

خوشا هندوستان درونق دیں زشابال كشتراسسلا الثكارا زعلم باعمل هسلى فتخارا زغزین الب دربادری باب جمه اسلام بینی بر یکے آب مندان زو دیده زاغان گروگیر جمه در کمیش احمد است جیل تیر نرترسا که از ناترس گاری نهد بربنده داغ کردگاری نرار جنس مجددان جنگ جوریت کماز قرآن کندو عوفے برتوریت نرمنخ كزطاعت آتش شودشاد وزو باصدربان آتش بفرياد مسلمانان نعمانی روش خاص زول سرجار آئی را باخلاص نركين باشافعي نے مهربازيدِ مستجماعت لايسنت را بجال صيد نرزابل اعتزالے كزفر شوم زويدار خدا كردند فروم نرفضى تارسدرال فرمب بب جفاس بروفا داران احمد نرآل ساك خارجي كركييسانى كند باشيرس روباه بازى زے خاکم سلمان خروں موسے کہ ماہی نیز سنی خیز داز جُرے

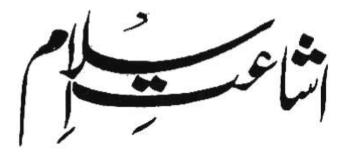

Presented by: jafrilibray.com

ہم اسلامی ہند و پاکستان کی سسیاسی تادیخ کے ضمن میں کہ حکیے ہیں کہ فتح سندھ وملتان کے بعدمسلمانوں کی رفتارِ ترقی بہت مسست پڑگئی - اورملتان سے دہلی چنجے میں انھیں کوئی ہونے یانسوسال سکے ۔ بہی مصنت رفتاری اشاعت مدم بب میں معی نظر آتی ہے - بلکہ ویک سندھ اور ملتان میں قرام طبر کی حکومن قائم ہوگئی مقی - اس بیسے ویال ج بختوری بہت اشاعست اسلام ہورہی تقى اس كاتعبى رُخ بدل كيا - آج سندهد اورُملتان كي ابتدائي آريخ برناريكي كا پر دہ چھایا مراہے۔ اور جنگ اسمعیلی ماخارسے اس زمانے کی مزمی تاریخ برروشی نریشے مصحے حالات کا اندازہ لگانا د شوارہے لیکن جیسا کہ ہم آگے جل کر تباتیں كے - غالباً سنده ميں توسيع اسلام ابتدائي دُور كانهيں ملكه بعد كا واقعه ہے اور أكرج يسلمانون اورغيم سلمول مين روابط وتعلقات استوار موني ووبسي ومن تيارم وكئى تقى مبشتر علاقے ميں تخررين بعد ميں مولى -

لاہور قرمطبوں سے وائرہ اٹرسے باہر رہا ۔ اس سیسے اس شہر کی مذسبی ماریخ سے ہم بے خرنیں -اسے کئ قابل ذکر سنیوں نے اپنے قیام سے شرف بخشا لبكن برحينتيت مجموعي ببركهناصحح بهوكاكه فتح سنده مسيحضرت نواحبراجميري كي آمرتك اشاعت اسلام کی رفتار اس سرزمن میں بڑی سست رہی گراس کے بعد بكايك اس طرح مستعدى اورجيش وخروش كاظهور بمواكر بحيلي مست رفعاري

كى بېست جلىرىلانى بېرگىكى -

اشاعت اسلام کے خاصل سیاب ایک تودیلی میں حکومت اسلامی کا

تیام اور اس کی توسیع تھی - اس سے مسلمان صوفیوں اور متبغوں کو مکک کے دوسے جھتوں میں بے <u>کھٹکے جانے ک</u>امو قع ملا سکین اس سے بھی زیادہ اہم وجرا آراوی كاحمله تفا بجس ف اسلامي دُنياكا نظام زندگي در سم برسم كر ديا اور جن در جون علما ومشائخ اسلامی ممالک سے جان بجا کر سندوستان میں بناہ گزیں ہوئے -جساکہ سرایڈورڈمیکلیگن نے منلع ملتان کے <del>گزیم آ</del>یس بتایاہے اس رمانے کے تمام مشائخ کباران علاقوں سے آئے بھال تا مادیوں نے ان کے ملیے زندگی دو تعركردى تقى -اوراكرج منگولول كے تفلےسے بامر كے ممالك اسلامي كو ب انتهانقصان بنيا ، سين خطهُ ياك وسند كو فائتصر إاوران مزركوں كى كوست شول سے اسلام كو بڑى رونق وترتى ہوتى -مشارع كباركى أمديم علاوه بم وبي عيى اس زمان مي ايك بى نديبى زندگی کے آثار ویکھنے ہیں - اسلامی تاریخوں سی مخل سفاکیوں اور منظالم کاحال برِّهِ بِن توابسامعلوم ہوتا ہے کہ سلمان سمجھتے تھے کہ گوما ما جُرج ما جُوج آگئے۔ اورسهس ابني مقدّ سنرين چيزول كوان مستعفوظ كرناسيم ينتجه ميرموا كه مرمسلمان جہاں کہیں وہ تفا 'خم تھونک کر کھڑا ہوگیا اور اسلام کی حفاظیت اور ترقی کے لیے اليبي شاندار كوسششيل بوئي جن كي مثال يا يخ سوسال بيلے قرون اولى ميں ہی نظر آتی ہے۔ بیمساعی حبیلہ درگاہ اللی میں مقبول ہوئیں ادر نہ صرف آلادی حلقه گوپنی اسلام ہوئے بلکہ مذہبی جوٹن کاسبیل گراں اسلام کوان علاقوں میں کے گیا جمال ابھی تک اس مذرب کا نام بھی ندرہنے اتھا۔ | باکستان وسندس اسلام زباده ترصُو<del>نا ب</del>ے کرا نے بھیلایا الیکن ان عظمے تظراور طراق کار و وربعاض كے مشر لوں اور ملغول سے بالكل مختلف تھا۔ انھوں نے ابیے آپ كو فقط غير سلمون مي انشاعت اسلام كه ركب وقف نركر ركمها عقا ملكة ترديل مدسب تو اسوا سے تعبض المعیلیوں اور سہرور داوں کے انتابدان کامقصد اولین سی نتھا۔

مشارع کبار کے سامنے ہی معم نظر نظا ہوسلسلۃ الذہب کے بیان کے مطابق شیخ بہاءالدین کا تھا۔ وہ ہرایک کو خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ' ایک مطابق شیخ بہاءالدین کا تھا۔ وہ ہرایک کو خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ' ایک بند تروحانی زندگی کا بیغام وسیتے اور اس کا عملی نیتجر بین نظا کہ کھار اسلام کی طرف طوف راغب ہونے اور عام مسلمان ایک یا اور سے عیب زندگی کی طرف فانوادہ می مشہور مزرگ شیخ کلیم اللہ شاہجاں آبادی نے بھی فانوادہ میں اس نقطۂ نظر کی ترجمانی کی ہے ۔" دراں کوشید کھ ٹورت اسلام وسیع گرد دو و داکرین کثر "۔

ایک اُور حبکہ وہ فرماتے ہیں :۔

ینی صوفی کا تصبیع نظر سلام کی اشاعت نہیں الله اسلام تقیقی کی توسیع نفا۔ بحس کی صرورت فقط غیر سلموں کو نہیں بلکہ بہت سے سلمانوں کو تھی ہے۔ شاہ کلیم التّد کے مکتوبات میں اسلام عقیقی کی تشریح کئی جگرہے:۔

يك طاحظهموا خبادالا خيار (ص ٢٤)

(۱) "درال باید کوشید کراکٹرابل دول از دنیاہے دوں دل کندہ میل بطرف عظے سداکنوں "

(١٧) قىسىدىنىيدىمخلصان شماازسىرۇنيا برستى برخېزىد " اسلام تقيقي كي توسيع كي بهي خوام من تقي حس كي بنا يرح صرب الما تحريج مے ایک دو دفعہ سندوؤں کے مسلمان نہ ہونے برافسوس ظاہر کیا تو اس سے زیا دہ مرتبہسلمانوں کے حق مسلمانی کو گورانه کرنے اورانسانیت کی محراج ہیے نه ينجي بررئ وغم كے آنسو بهائے - [فوائدالفواد صربه ١٨] تشخ ابواسمان گازرونی کے حالات میں تکھاہے: سفقل است کرسیت وجهار سزاركس بردست شيخ مسلمان شدند- وقربيب صدم زارامل اسلام ميثي شِنع آئبِ گشنۃ درحلقۂ ارادت شِنع آمدہ بودند ( نزینۃالاصفیا ) صُوفیا ہے كباركے كام كے تناسب اور طريق كاركا كجيداس سے اندازه ہوسكتا ہے!! مناروستان میں مسلمان صُوفیہ کا واحد یا اہم ترین مقصد اسلام کی اشاعت نه بخفا' نسکن اتھیں اس کام میں غیرمعٹو کی کامیابی ہوتی اس کی وجرمندوستان کے خاص حالات تھے۔ مندو مدمہب ایک مشنری مدمہب منیں ۔آرسماج کے آغازسے پہلے ہندوؤں کی بینواہش نہ ہمرتی تھی کہ وه غير قومول ميں ابنا مذرب مصلائس ملكه ستجے مذرب كى نسبت تو ال كا تقطة نظر مضاكم بيصرف خواص كا "حق "جه - بركم ومداس كامستحق نهيس -اور بوسخص اس سے محروم رم تاہد اس میں اس کی اپنی تباہی ہے۔ مدسب كاكوني تقصان نهيس - يهي اسلوب خيال تفاجس كي بنا برمنو تي تودرون ا ورنیج ذات کے لوگوں کو اعلیٰ مدسمی واقفیت حاصل کرنے اور مدسمی عبا دنگاہوں میں داخل ہونے سے منع کردیا بلکہ ہماں تک کہا کہ اگر کوئی شودر مقدس وید كے منترسُن سے تواس كے كانوں ميں سيسه مكي ملاكر ڈالا جائے -ظاہر ہےكم اس تقطة نظر كے بروتے موسے اشاعست اسلام میں كامیا بی عصل كرنا الخصوں

ان لوگوں میں دین حق تجیبیلانا ہو کسی بھی دین و مذہب کے ستحق نہ سمجھے جاتے ہتھے۔ حنداں دشوار نہ تھا ا

نرتھے۔ ایک اور خطابی تعظیم ہیں :۔ " و دیگرم قوم بود۔ بھیا دیارام وہندو ہاہے دیگر نسیار درر نقرم اسلام درآمد اند۔ آیا با مردم قبیلہ نویسٹ میدہ ہے مانند۔ براد رمن! استمام نمایند کر آہستہ

المستداي المرجليل الزيطون براظهار انجامة (ص ٣٠)

صوفیہ کے منتخ کل طریقوں اور مہند ووُں کے مورہب کے متعلق خاص نقط ہوا کا ایک دلجیب نیتجر میم کو اکر صوفیہ کی اشاعت اسلام کی کوئٹ شوں کی کوئی خاص مخالفت نہ ہوئی مجکمہ مہند ووُں نے ان صوفوں کو بھی صغوں نے اشاعت اسلام میں نام بیداکیا ' نگاہ اسم اصے دکھیا۔ مشلا ولی الهند دھرت خواج معیل لدیا ہم جی

كُوْمِ مِبْتَغِينِ اسلام مِن ايك خاص يايه ركفت عقد - اور قديم ترين مذكر الميكواه بي كراجميري ان سكم آف سي كروحاني طور براسلام كابول بالانجوا - ليكن ان كى نسببت مندوول كابونقط منظر تقا اس كى بابت سفينة الاوليا و ميس داراشكوه كابيان ملاحظم مو-

"جمع كنوس ازكفاربربركت فدوم الشال مسلمان شدند وجماح كرمسلمان نه شده بوده - فوح ديناد مجدست الشال مع فرستادند دمنوز كفادس كددلل نواحى اندب ديادت ابشال مع آيند ومبلغ بابرمجاود إن روض منوّره ميگزداند" (سعينة الاوليا حرسمه)

سال کے ایک ہندور منہارا سے بہادر ہر بلاس شار داہمی جشار دااہم بھی کے دسے خاص طور بریشہ کور ہیں' اجمیر کے منعلق اپنی انگریزی کتاب میں خرت خواج عقیدت اداکر تے ہیں (ترجمہ) خواج معقیدت اداکر تے ہیں (ترجمہ) "خواج معین الدین نے برہم کاروں کی زندگی گزادی .... انھوں نے زیادی گیاروں کی زندگی گزادی .... انھوں نے زیادی گیاروں کی زندگی گزادی .... انھوں نے زیادی کی معی ملقین نہیں کی ۔ اور خداکی تمام محلوقات کی نسبت ان کا نقطہ منظر صلح اور خیر خواہی کا تھا ۔ (صرحہ)

بندوستان میں اشاعت اسلام کے ہمن میں ابک گمتہ قابل ذکرہے کہ ہندوستان میں اسلام ان علاقول میں سرعت سے بھیلا جمال ابھی ہندو منہ بندوستان میں اسلام ان علاقول میں سرعت سے بھیلا جمال ابھی ہندو منہ بندوست کو بوری طرح حادی نہ ہُوا تھا ۔ جب مسلمان سندھ میں آئے تر رعا باکا ایک بڑا ہمتہ بودھ منہ ہب کا پیرو تھا اور وہ لوگ برہمن راجاست سخت آزر وہ سخے ۔ اسی طرح برگال کی نسبت سپر مٹن ڈرف محکمہ مردم شماری کھ تاہے (سلام کی آمدے وقت اس علاقے میں مردم شماری کھ تاہے (سلام کی آمدے وقت اس علاقے میں ابھی ہندو مذہب نے دوبارہ فروغ حاصل نہ کیا تھا ۔ اور بودھ مذہب کی ابھی ہندو مذہب نے دوبارہ فروغ حاصل نہ کیا تھا ۔ اور بودھ مذہب کی ایک گھڑی ہوئی صوریت بھال یا گئے تھی ۔ انسی حالت میں اسلام کے کیے ایک گئی میں اسلام کے کیے

پاؤس جمانا آسان تھا۔ کیوکر خواہ رُوحائی طور رہد بل مذہب کی مسبب مبندوقل کا بوجی نقطہ نظر ہو کئیں ان کامعاشرتی نظام بڑاسخت تھا۔ اور ایک فرد کے بلیے مذہب جبور کر راوری کی محالفت بھیلنا بڑا تکلیعت دہ تھا۔ سید کیسٹو دراز کے مفوظات اور دوسرے خوا ہوسے خیال ہوتا ہے کہ اسلام مبتغین کی راہ میں بڑی مفوظات اور دوسرے خوا ہوسے خیال ہوتا ہے کہ اسلام مبتغین کی راہ میں بڑی روکا وی میں منزلی ہوتا ہے کہ اسلام اور جن علاقوں میں برنظام انہی مستقلم نہ مجمواتھا (مینی سندرہ مغربی بینجاب اور برنظال) و بال اشاعت اسلام کا کام آسانی سے سرانجام باگیا۔

اشاعت اسلام كے ملاوہ بزرگان كرام نے عام مسلمانوں كى روحانى اور اخلاقی اصلاح کے رہے جرکار ہائے نمایاں کیے الفیں معی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ آج لوگ ان کے کام کا اندازہ ال کے جانشینوں کو دیکھ کرکرتے ہیں سجفوں نے ان کی یادگارول کو تجارت کاسرایه بنار کھاہے۔ یامزاروں بران دائرین کا بحرم ويجعة بب بن كي ايك ايك حركت سے تومم ريستى اور جالت سكتى ہے۔ اور بن کے نرد کی شخصی صفائی توشاید ایک عیب سے سکین بردگان عظام کا اندازہ ان نوگوں سے کرنا ہے انصافی ہے۔اس کاسمح طریقیر بہت کہم ان بزرگوں کے صبحے اورمُستند حالات رقیعیں ۔ اوران کے اقرال دافعال برغور كرين-آج بهماري يليساس ياكيزه كروحاني فضامين مبنجينا بوحضرت خواجراجمري شيخ كبريا با فريدٌ ' سلطان المشائح ' حضرت يراغ ديلٌ ' فردِّطب العالم' نواج باتی بالندج اکے گردومیش مقی ناممکن ہے۔ سکن اگر اس بھی ہم جاہل کرامت فروستون كي قصيت كمانيول كونظراندازكر دي اورمستنداور متح معاصرانه لفوظات اور تذكرون كود عيس توجيس بناجلتا ہے كريكسي كسي ياك بستيال تقين -اوران مصصم سلمانون كوكياكيا فنيض منج ريائها - آج يمي اگر فو انكراكفواد " سيرالاوليا" زبدة المقامات كاممطالعه كرين-ان كاموار نه كلامي تصانيف سيم يهي مسأتل شربيبت كى كما بول سع يمى كرين تو محير صاف نظراً ما ماست كرّاسلام تعيقى كهال الجير

تعتوف انطاط كع سائفة قوم من ابك اخلاتي اورروحاني زوال كيول آكيا!!

# سلطال لهند حفرت خواجه على الدين المجمير كي

سعفرت دا تا گئے مخبش کا باکستان وہند کے اولیا ہے کہاد میں خاص مرتبہ ہے۔
ایک تواخیس اولیت کا شرف عاصل ہے ' دورہ ہے ان کی تصانیف کو آج بھی
اہل علم آ نکھوں برر کھتے ہیں ' لیکن خلاکی دین ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود
اس سر زبین کے اولیا ہے عظام میں انھیں وہ درجہ حاصل نہیں ، کو اجو حضرت
خواجہ میں الدین اجمیری کہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث کرنج بخش کی حیثیت
ایک لاائر تنہا کی ہے جس کی ربحینی اور دلا ویزی میں کلام نہیں ' لیکن جس سے
سادا جمن نہیں ہمک اُنھتا۔ برخلان اس کے صفرت خواجر اجمیری نے جزیج ہویا
مادا جمن نہیں ہمک اُنھتا۔ برخلان اس کے صفرت خواجر اجمیری نے جزیج ہویا
وہ اس طرح بھلا بھولا کرتمام ملک میں اس کی شاخیں بھیل کئیں اور شبیتے ملسلہ

له بیرکبارشیخ د تونتور بانی خوشگی مغربی باکستان می جشته بلسد معرت خواج بزرگ سے پیلے بینج بیکا تھا لیکن افغان علاقہ سے باہراس کی اشاعیت نہوئی۔ ایل شاکا خواج بزرگ سے پیلے بینج بیکا تھا لیکن افغان علاقہ سے باہراس کی اشاعیت نہوئی۔ ایل شاک خرف بیرکبارشیخ د تو کو حاصل مجوا ۔ جن کے حالات معارج الولائت اور دو مرسے کھے۔ کے ہوالے سے خزینہ الاصغیا میں درج ہیں۔ (جلداقیل موسادی ) آب افغان قوم سے تھے۔ شروع سے مُرشد کا مل کا ملائ تھی۔ کی بزرگوں کی خدمت میں بینچے ۔ لین شعی نہوئی ۔ بچرتے شروع سے مُرشد کا مل کی ملائ می خواج مود وقد شیخی قدس مربی کی خدمت میں ماحز ہوئے جالمیں پھراتے جیشت میں مشہور بزرگ خواج مود وقد شیخی قدس مربی کی خدمت میں ماحز ہوئے جالمیں

میسه وه ابتدائی میشی بزدگدن میں بڑا مرتبہ رکھتے عقبے۔ صاحب تصانیف تھے مرعوں کی تعداد دس بڑا دِتبائی مباتی ہے ۔ ان کے مرمد <u>خواجرما ہی خراب زندتی</u> صفرت نواجر ایم پری کے بیرچواج شمان الدی ہے کے مرشد سے نے اجمود و دھیتی کے میں ساسال جرکہ و فاست با تی ۔

#### 144

اوراس کی مختلف شاخر مثلاً نظامیهٔ صابریه کے نام نیواسادے پاکستان و مند میں کثرت سے موجود میں ۔

سال مک ان کی خدمت کی ۔ اور ہے انتہا فیض ماصل کیا ۔ وفات کے وقت مرفید نے انھیں خوق منابیت کیا اور وطن کی طرف رضصت کیا یہ لیکن مرفید سے عقیدیت کی وج سے دو ان کی وفات کے بعد بھی مرفید کے مزاد پر ہی استعقامت پزیر رہے سے نظ کہ مرفید نے خواب میں تاکید کی کراپنے وطن کوروا نہ ہوجا کہ ۔ چہانچ وہ اپنے وطن واپس آئے ۔ سال وفائی نظرہ واللہ) ہے موفیہ کے مذکر وں میں تکھا ہے کہ جب بینے کو انسان بیٹنا در میں بہنچے تو افغانوں نے آن والا مُست کا بُروت مانگا اور کہا کہ اگراس وقت دو کہو ترغیب سے پیدا ہوں ' بوآپ کے گریبان سے داخل ہو کرآسنینوں سے نکل جائیں تو ہم آپ کے قائل ہوجا تی ۔ چہانچ ایسا ہی ہوا ۔ اس کرامت کے بعدا آپ کا بڑا انہ و مہرکو اور بالک آب کے مطبع و منقاد مجھے کے اس وفت سے آپ نے مطبع و منقاد مجھے کے اس وفت سے آپ نے مطبع و منقاد مجھے کے اس وفت سے آپ نے مکم دیا کہ میرے مربیروں میں سے کہوڑوں کو کوئی ڈری نہ کرے سے اس وفت سے آپ نے مار فرون موارث مادات خوارت مادات خوارت مادات خوارت مادات

چول د دلوسخواری حادات مواسسته وم بهرمشوهات دو کبوتر موافق گفت اد آستین دوشیخ شدطیاد قوم راگفت شیخ بعدازان چوکه شد بر دلائتیش بر پل

صنب این طیردا ضرر تدمید گرم کردران خاص د آل منید

بیرکبارسے بیشماد خلقت نے دا ہ ہدائیت بائی۔ ان کے کامل ترین مرمد ول میں سے
شخ تبک عظم بوبوقول بعضے بیرکبارے براور زادہ اور بقول دگیران خواجہ مودود جنتی کے پوتے
سے خالی ندر میں ۔ تعمور کے افغان خوشی مشائح جنموں نے عمدِ خلیمیں بڑا نام بایا اسی خالات سے خالی ندر میں ۔ تعمور کے افغان خوشی مشائح جنموں نے عمدِ خلیمیں بڑا نام بایا اسی خالات سے خالی ندر میں ۔ تعمور کے افغان خوشی مشائح جنموں نے عمدِ خون افغان میں کمعاہدے کم بیرکبار کا
سے تعلق سطحت تھے ۔ ہم ان کا ذکر رود کو تر میں کریں گے میخز نوان ناق میں کمعاہدے کم بیرکبار کا
ایک بیٹیا تھا ایسے چون نام ۔ ان کی اولاد میں میں طریقہ معرفت دخدا جوئی متداول ہے ۔ انفیل بون نی کمعاہدے کے انفیل بون نی کمعاہدے کے انفیل بون نی کمت میں ۔

[ باتی انگلے صفحے پر ]

البقيد فط فرط المستورية ا

بیان کے مطابق آپ <del>حجستان</del> میں بیدا ہوئے ، سکین آپ کی تعلیم و ترمیت خراسان میں ہوئی ۔ ابھی بندرہ سال کے تھتے کہ تم ہوگئے۔ ان کے والد نے ایک باغ اور ایک بن علی ورخد میں مجموری تحقی جس کی امدنی سے آپ بسراوقات کرتے عقے۔ ایک روز آب ابنے باغ میں تشریف فراعقے اور درختوں کو انی دے رہے مقے کہ ایک فلندر شخ ابراہم قندوری نام آپ کے باغ میں آیا ۔ حضرت نے بڑے تباک سے اس کا خرمقدم کیا۔ ایک سابہ دار درخت کے پنچے اسے سطاما اورا مگوروں کا نویشر ماحصہ کے طور برسامنے رکھا۔ فلندر نے برغیت تمام بیرا نگور کھائے اور مصنرت نواح کی مہمان نوازی اور ذوق و شوق سے نویش ہوکر ایک کھانے کی چیزائی تغبل سے نکال کرمیابی اور صفرت کو کھانے کو دی ۔ تذكره نكار مصفيين كراس كے كھاتے ہى الوار اللي علوه كر بوئ اور حفرت كا دل ُدنیا <u>سنم</u>تنغز ہوگیا۔تمام جائڈا **د**من**قولہ وغیرمنقولہ فروخت کرکے مساکین م**ل تقسیم کی اور تنودسمر قند کا دُرخ کیا۔ حضرت نواحہ کی زندگی میں اس اہم تبدیل کی و سجہ شابدایک اور مجی ہے۔ اسی زمانے میں یا اس سے کھ میشتر تا آدادوں نے شہر رہے محمله کمیا اور حنرت کے وهن مالوت پراس طرح ظلم نوٹے کے حضرت کا دل اس دارالا تبلاست مردموكيا اور دنيا اور دنيادارول سيدايك طرح كالقباض ببدا ہینے لگا۔

ترکب وطن کے بعد ایک عرصے تک محزت نے سمرقسند میں تعصیل علم کی اور کام مجد بعظ کیا ۔ اس کے بعد عراق کا گرخ کیا ۔ راستے میں قصبہ ہرون میں ہج دیمنظ کیا ۔ اس کے بعد عراق کا گرخ کیا ۔ راستے میں قصبہ ہرون میں ہونی خواجہ عثمان مرونی حبتی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ ایک عرصہ دراز ان کی خدمت میں رہے اور کمال مجا ہدہ اور ریاضت کے بعد ان سے خرقہ خلافت حاصل رہے اور کمال مجا ہدہ اور ریاضت کے بعد ان سے خرقہ منان ہرونی کے بہت سے حالات کنب صوفیہ میں فدکور ہیں۔ کیا ۔ خواجہ عثمان ہرونی کے بہت سے حالات کنب صوفیہ میں فدکور ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کے ایک واقعہ سے بچے سینے جمآلی نے سیرالعارفین

من تقل كياني يخيال بروماي كرامفين اشاعت اسلام كابراخيال رساعما . کھتے ہیں کرجب معنوت معین الدین ایسے مُرشد سے خرقہ خلافت ماصل کرے اورعواق اور دوسرے مقامات مقدسهم محمر محراكر سندوستان تشريب لاث توخ احبعثمان كاول ان كى مُدانى مي بيصقرار مُماا در ده ايين جليلِ العدر مُريد کی ملاقات کے دلیے ہندورتنان کی طرف حلے ۔ دائستے میں ان کا گزرا کیا لیے مقام برہموا'جہاں پارسیوں کا ایک بڑا آتشکدہ تھا۔ خواج عثمان ہرونی نے اس کے قریب قیام کیا اور ابنے خادم کو بھیجا کر افطار کے واسطے آگ بررونی بکالائے ۔خادم گیالیکن آتش بیستوں نے اسے آگ نہ دی مصرت کوخوداُن کی طرف متوجر ہونا بڑا۔ جب آب آ تشکدہ کے پاس بینچے تو وہاں ایک بورمعامومد مختارنام سات برس كالإكاآغويش بي الي كعرائقا يحضرت كي اس سي كفس وضنيد مونى -آب في اس سے كماكم آگ ابك فانى جيزے ايك مُعلّويانى سے معدُوم ہوماتی ہے۔اسے کیوں بوجتے ہواور خداسے برترو تعلیے کو ہو اس آگ کا خالق ہے منیں بُرجة - أس نے كها كرآگ بمارے مربب بي برا مرتبرد کھتی ہے ۔ اسے کیول نہ ایک بیس رحفرت نے بھر کھا کہ تم اتنی معت سے اس آگ کی صدق ول سے برستش کرتے ہوکیاتم میر کرسکتے ہوکہ اپنا ما تقریا باؤں اس آگ میں ڈالواوروہ نرجلائے ۔موریے نے کہا جلانا آگ کی فاصيت بعيراس من المقدد العالم مائكا اگرصدسال گبرآ تسش فروزد مستج بیب دم اندرول افدلسبوزد محفرت نے بیشن کرموبد کے فرزند کواس کی آغویش سے لیااور خود آیم کرمیہ كُلْنَابِا نَا وَكُولَ بِودِ اوسَكُمَ عَلَى ابْوَاهِيم يُرُهِكُ آكُ مِن وَاحْلَ بِوسَة - يروكُوكُ موبداوراس کے ساتھی سے ران و بریشان ہوئے ۔آگ کے گروشور وفغال کتے تھے

ك يه واقع مصرت براغ دبال كي زباني مجي بيان موليد ملاحظم وراج المجالس جزير المجال مرا

لین اندرجانے کی تمت نہ پڑتی تھی ۔ ایک موصے کے بعد مصرت خواجہ مع اس بیتے کے میچے کے اس کے کیڑوں اس بیتے کے میچے وسلامت اس حالت میں آگ سے نکلے کہ ان کے کیڑوں پر ایک دھیّا بھی نہ تھا۔ نمام آتش پرست بہمال دکھے کرسٹ شدر رہ گئے ۔ اور مصرت کی کرامت دکھے کران کے ہاتھ پر ایمان لائے ۔ لڑکے کا نام آبراہیم کرکھا گیا اور لوڈ معے موہد کا شیخ عیدالٹریہ۔

نوابہ عثمان ہروتی سے خوقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد صرت خواب معین الدین نے ایک عرصے تک بلادِ اسلامیری سیروسیاصت کی اور اس دوران میں صدیا اولیا اللہ سے ملاقات کی ۔ سیرالعاد قبین میں بکھا ہے کہ آ ب ستاون دور تک حضرت غوث الاعظم کے ساتھ ایک جرے بیں تقیم رہے ۔ شخ شہاب الدین سہرور دی الاعظم کے ساتھ ایک جرے بین تقیم رہے ۔ شخ شہاب الدین سہرور دی اور سہرور دی سلسلہ کے بانی شخ غیاد الدین ابوانی بسرور دی سے بھی آپ کا بہت ربط ضبط رہا ۔ اسی طرح شخ نجم الدین کرائے میں شخ ضیاد الدین کرائے تا اور دی کر ماتی ۔ شخ ابوسعید تبریزی (ہوشیخ جلال الدین تبریزی کے پہلے بریقے ) اور دیگر کئی بزرگوں سے آپ کی ملاقات کا ذکر ملتیا تبریزی کے پہلے بریقے ) اور دیگر کئی بزرگوں سے آپ کی ملاقات کا ذکر ملتیا

بلادِ اسلامی میں بھی آپ کو بڑا مرتبہ حاصل مجوا بینانچر سیرالعار فین میں مولناروم بھی خطیفہ سیخ میں مولناروم کے خلیفہ سیخ مسام الدین کا بیربیان تقل ہوا ہے کہ شیخ اور الدین کر دی کا بیاب اور شیخ شہاب الدین ہر دری کی نے حضرت خواجہ سیے خرقہ م خلافت حاصل کیا اور شیخ شہاب الدین ہر دری کے سے نعین اُنتھا یا ۔

اصفهان میں آب کی ملاقات خواج قطب الدین بختیار کا کی سے ہوئی جوال دفوں مرشد کی تلایش میں سرگر دان تھے یحضرت قطب الدین مضرت خواجرزرگھے

له جمالی کابیان ہے کہ شیخ عبداللہ اور سینے ابراہیم کا عالیشان مفرو میں نے خود د کھیا ہے اور وہاں دوسیفتے فیام کیاہے ۔ (سیرالعارفین مره)

طبقات ناصري كامولف المفناسي بـ

"ابی داعی از فقرنسنید کرار معارف بلاد تولک برد- لقب او معین الدین برداو می دران دست کرمن دران سنگر باسلطان غازی بردم - عدد سوار نشگراسلام
دران دقت صدولست بزاد برگستوران برد"
برالوی کی منتخب التواریخ سی بحی اس کی نائید بردتی ہے:سرحفرت خوا مربعین الدین بیتی قدس سروالعزیز کرسری بھم اولیا ہے کیا و مشائح
عظام دیا پر بندا سبت مزادم تبرک دسے دراجمی واقع است - در بی لوب
باسلطان بم او برد و این فتح بموجب را ندان منس ممبارک رحانی آن قطب
رمانی رونموده "

برامریمی قابل ذکرہے کر حمالی جس نے سیرالعادقین میں بہلی مزیر حزت نوام کے حالات تفصیل سے بیان کیے۔ اس واقعہ کا ذکر نہیں کر تا بلکہ بالصراحت کہاہے کہ صفرت نواحہ دہلی ان دنول تشریف لائے جب سلطان محکو غوری یہ مقام فتح کرکے واپس عارم تھا۔ اور بھردملی میں جندماہ قیام کیے اجمیر کا کرنے کیا۔ اجمیر میں حضرت خواحہ کی آمد کا جمال مجموداً ۔ اس کی نسبت سیرالعادی میں

ہکھاہیے:۔

"بینترسے کفاد ناملاد ازال دیار ہر برکت آثاد آن زبرۃ الا برار برشریف ایمان
مفترف شدید و بینتر کیے ایمان نیا ور دند۔ نذر و فتری بے مدوع تر بحضرت
ایشاں مے فرستاد ندکہ ہوز آن کفار بدل نمط محتقد ند۔ ہرسا ہے مے آیندہ
و بر برخاک آن آستانہ عظیم اقدر وآل بدر بیر شیعت مے ہمند و مہلے ہے
کی بمجاوران روح نہ مطہرہ ایشاں مے رساند۔ وخد متے بماے مے آرند اور استان میں کفر و
سیر الا و لیا میں تھی آپ کی تبلیغی کامیا ہی کی نسبت تکھا ہے ،
"دور مری کوامت یہ ہے کہ آپ کے آفے سے بہلے تمام ہمند وستان میں کفر و
"دور مری کوامت یہ ہے کہ آپ کے آفے سے بہلے تمام ہمند وستان میں کفر و
بُنت برستی کادرواج کھا اور ہمند کا ہم ایک برکش" افاد سے بھے آلا علی "کا دعوے کواح کا عظام

اورايين آب كوالتُدتعاليُ كايتريك مجهتا عقاا دروه سب ميقر وصيله ورخيت بربالیول اور گائے اور ان کے گور کو سجدہ کرتے تھتے اور کفر کی تاریکی سے ان کیے داول کے الے اور عبی مستبوط مورسے عقے م ہم غافل از حکم دین شریعیت ہم سیج خبر از خدا وسمیر نه ہرگز کسے دیدہ منحار قبلر نیم سرگزشبنیدہ کس النداکیر جناب كمع مهندمين تشريف لالف سع حركه امل بقين كمية فناب اور ور حقيقت معبن الدين عقد - اس ولابت كي تاريجي كفرنور اسلام سے روش اورمنور مرگئي۔ ارتن اوبجام صلبب وكليسا ورواد كفرسجد ومحراب منراست آل سماكه فجود نعره فريا ومُشركال اكنول خردش نعرة التداكيراسيت (مرام) المجرفتح كرني كمي بعدغمدي كمي نائب السلطنين قطيب الدين إبيك ني الجميركي حكومت راسي ميقورا كالركاك كوخراج كعدوعدس برتغونفن كالحقي ليكين جب اس کے جانے اسے شکست دے کراجم سے نکال دیا تو ایک نے بھر اس شهر كوفت كرك بهال ايك سلمان گود زمقر ركما وسي بيل كورزست حسن مشهدی ننگ سوار تقے ۔ اب سفرت خواجہ کے کام میں کو بی رکاوٹ نر رہی ۔ آب دلحمعی سے یادِ اللی مین شغول ہو گئے اور جوکوئی آب کے پاس افار مین بارُوحانی داہنمانی کے الیے آتا اس کی آپ ہرطرح مدد کرتے۔ آب کی وفات ( ٩٤ ) برس كي عمر من سلط لنه هو ( مارچ مصطلع ) مين موني - مزاد شريف آجميرس ہے اور زیادت گا و خاص وعام ہے۔ ہندوستان آکر آب کا قبام بیٹیتر اجمیر کمیں رہا ۔ دہلی میں جیٹنی سلسلہ کا کام آب نے اپنے خلیفہ نواح قطب الدین بختیار کا گئے کوسونی رکھا تھا یے خور کے يكام برى خربى سے سرائجام دیا۔ آپ سے مشہور مربد فقط دو ہوئے ہیں۔ خوا حبر فعلب الدين نجتمار كاكي اورسلطان التاركين شخ حميد الدين ناگوري (اگرچه سيشيخ كبربابا فريد كبخ تشكر سنع تعبى ايك مرتبه آب سع براه راست مين مال

#### 4.0

کیاتھا الکی عنایت اللی سے آب کاسلسلہ اس طرح بھیلاکہ ہندوستان کے نمام سلسلوں برغالب آگیا ۔ حضرت خواجر کے طفوظات کا ایک مجموعہ دلیل العادلین کے نام سے شائع مُواہم ۔ اس کی ترتیب حضرت خواج فطلب الدین سے منسوب کی جاتی ہے ۔ لیکن یہ مجموعہ وضعی ہے ۔

معنوت خواجر عین الدین نے اجمیری ابنا وقت نهایت خاموشی سے خال صوب ایک مرتبہ آب کے ایک سفر دلی کا ذکر الما ہے ۔ اور یہ سفر الحجیری سے خالی نہ رہا ہے۔ اور یہ سفر الحجیری کے پاس نہ رہا ہے گر میں ایک گاؤی بطور جاگیر حاصل تھا ۔ مقامی حکام نے تقاضا اجمیر کے دو فواج میں ایک گاؤی بطور جاگیر حاصل تھا ۔ مقامی حکام نے تقاضا کیا کہ اس کے رہیے شناہی فوان ماصل کیا جائے اور شخ سے کے ماجر ادولی نے اخیر اور با در شاہ سے فوان لائیں ۔ جانج شخ کو اِس ضور دی بناء پر اجمیر سے دہی آنا پر ا ا ۔ دہلی میں وہ شخ قطب الدین کے باس تھرے ۔ سنج قطب الدین نے کہا کہ آپ کو ( با دشاہ کے باس کے مورت نہیں ۔ میں جانا ہوں اور بی فوان نے کہا کہ آپ کو ( با دشاہ کے باس کے مورت نہیں ۔ میں جانا ہوں اور بی فوان نے کہا کہ آپ کو ( با دشاہ کے باس کے مورت نہیں ۔ میں جانا ہوں اور بی فوان نے آنا ہوں ۔ بینان ہو ہو

له سرالاوليا آمر مفرت سلطان المشائح كى ربائى كھا ہے كہ ايك دفة مفرت مواجه ہمي توجه الدين مفرق تعليلي يكون الم تعليم الدين مفرق تعليلي يكون الم تعليم الدين مفرق تعليم يكون الم تعليم الدين مفرق تعليم يكون الدين مفرق تعليم الدين مفرق الدين مفرق الدين مفرق الدين مفرق الدين مفرق الدين موري كيا مجال كرا آب كے دُور ونجنوں - شيخ معين الدين مفرق كه اور بائيں طون شيخ معين الدين كھونے ہوئے اور بائيں طون شيخ معين الدين كھونے ہوئے اور بائيں طون شيخ معين الدين كھونے ہوئے اور بائيں طون شيخ مول الدين اور بيچ ميں آب - اور آپ كو دونوں صاحوں نے ہوئے شائل سونجشا "(مراكلوليا موجه - 44) مفرق الدين اور نبيج ميں آب - اور آپ كو دونوں صاحوں نے ہوئے شائل سونجشا "(مراكلوليا موجه - 44) مؤرف الدين اور نبيج ميں آب - اور آپ كو دونوں صاحوں نے ہوئے شائل آور ندكم دونور ودواز الم الدين الدين الدين الدين الدين الدين كورواز الدين موجوز المول آمر دولائل آمر دولائل آمر دولائل الدين ال

سلطان مس الدین انتمش کے باس گئے۔ یا د شاہ انھیں دیکھ کرحیران بموا ۔ کیونکر اس سے بہلے وہ بادشاہ کے پاس کھی نرگئے تھے ۔ ملکرجب نور ہادشاہ نے ان سے ملينے کی نواہش کی نوائضوں نے قبول نرکیا ۔ بنیانچر جس وقت ملاقات ہوئی توہادشاہ نے اسی مجلس میں فرمان مقرر داشت مع اشرفیوں مجم -- توروں کے ان کے حوالے کیا۔ شیخ قطب الدین نے بہرجزس لاکر شیخ متین الدین کی خدمت میں بیش کس اور شخ معین الدین نے شخ قطب الدین کی شہرت اور ان کے حق میں خلفت کا عتقاد ملاحظہ کیا تو فرہا یا کرتم نے بیکیا کرر کھاہے ۔عزامت میں پیرشده دئینا بهترہے۔ تینخ فطب الدین نے عوض کیا کہ بندہ نے تواس بارے

مِن كجيم هي منهي كيا -

سفرد ملی کے دوران میں ہی آب کوشنے قطب الدین ادر شنے کم الدین صغرا كاختلافات سے وا تغبب ہوئی - سرالاولياميں سلطان المشائخ كى رمائى محصاب كرخوا جرحين الدبن اجمير سے دہلي آھے تو اس وفت شخ مجم الدين صغرا دہلي ميں شنخ الاسلام يقف - ان دونول من براني دوستى عنى يناني خضرت خواجران سے ملنے گئے سِنجبنے نجم الدین اس وفت اپنے مکان کے صحی میں ایک بیور و ہزارہے عقد رجب حفرت كودكيها تونياك سے آگے نربشے - اس برخواج صاحب نے فرہ ایا کہ شاہد شنے الاسلامی نے تمھارے دماغ کو رسم کرر کھاہے ۔ مجالدین نے کہا کرئیں تو وم مخلص اور معتقد موں لیکن آب نے اس شہرمیں ایک ایسا مريد جيور له كهاب جوميري شيخ الاسلامي كي محد معي مقتقت نهيس تمحيتا يعنرت خواحبه تغ مسكراً كرفرما باكتم فكرنه كرويئين بابا تطنب الدين كواييض سائقه اجمير لے حاوُل گا بجب آپ مکان برتشریف لائے توخوا جرقطب الدین سے فرما باکہ بابالبختيارتم كياركي إس طرح مشهور بو كف سوك خلقت تمهار معتعلى تسكايت

ك سيرالاوليا - (ص ٩٠)

کرتی ہے۔ بہترہے کہم میرے ساتھ اجمیر بھلو اور وہ ی اقامت کرو۔ بہانچر دونوں بزرگ دہلی سے اجمیر کی طرف جانے کے رہے تیاں ہوئے۔ لیکن اس سے تمام دہلی میں شور بریا ہوگیا۔ اور اہل شہر می سلطان شمس الدین التمشق کے آب کے بیچھے روانہ ہوئے ۔ جب جفرت بواجہ اتمیری نے بیرحال دیکھا تو فرایا کہ بابا بختیار اہم بہیں تیام کرومی ہنیں دیکھ سکتا کہ تھا اسے جلنے سے استے لوگوں کی ول تبکنی ہو۔ جنانچر سلطان شمس الدین تضرت نواجہ کی قدم ہوئی کے بعد اہل شہراور سنین خطب الدین تھے ساتھ خوشی نوشی دہلی کی طرف والیں کے بعد اہل شہراور سنین خطب الدین تھے ساتھ خوشی نوشی دہلی کی طرف والیں بھرا اور حضرت خواجہ اجمیر کی سمنت دوانہ ہوئے۔

اولیا کے معم ملات مرّب کوفی میں جومشکلات ہوتی ہیں ان کا اندا ذہ
اس امرسے ہوسکتا جے کر صغرت خواجہ اجمیری کی مادیخ وفات بھی تسکیہ
سے بالا نہیں ۔ عام طور پر تذکرول میں ۲ رربب سال ہے درج ہے لیکن
جناب متی اجمیری بجنول نے تاریخ انسلف میں اور وجہ اس کی بہ باتے ہیں
بخلف کی ہے بیاس ہو کوسال وصال مانتے ہیں اور وجہ اس کی بہ باتے ہیں
کر اگر سال ہو کو کوسال وصال مانیں تو بھریہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ خواج قطال بین
بختیاد کا کی جن کی محتر تاریخ وفات ہم ردیع الاقل سال ہوت کا رہے وفات
بختیاد کا کی بہ بیال وصال مانیں تو بھریہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ خواج قطال بین
مرشد سے بہلے وفات پاگئے تھے ۔ قرشتہ نے خواج قطب الدین کی تاریخ وفات
مرشد سے بہلے وفات وہی بنایا گیا ہے ، جوسلطان شمس لدین اسمشر کا تھا
قطب الدین کاسال وفات وہی بنایا گیا ہے ، جوسلطان شمس لدین اسمشر کا تھا
در بنی سلال ہوں اس کیے قرشتہ کا بیان قابل تسلیم نہیں ۔ اور اخبار الاخیار وغیرہ
میں سلال بھری درج ہے ۔ ہماد سے خیال میں خواجہ میں دونوں کا سال وصال سے کہ جو میں الدین اجمیری اور
میں سلال بھری دونوں کا سال وصال سے کہ جو میں دونوں کا سال وصال سے کہ جو میں دائین خواجہ میں دونوں کا سال وصال سے کہ جو سی دیا ہو کہ دونوں کا سال وصال سے کہ جو جو دیکی حضرت خواجہ قطاب الدین دونوں کا سال وصال سے کہ جو سیال ہو ہے ۔ لیکن صورت خواجہ قطاب الدین دونوں کا سال وصال سے کہ جو جو جو دیکی حضرت خواجہ قطاب الدین دونوں کا سال وصال سے کہ جو سیال ہو ہو ہو کہ دیات خواجہ قطاب الدین دونوں کا سال وصال سے کہ جو جو دیات خواجہ قطاب الدین دونوں کا سال وصال سے کہ دیات ہو ہو دیات خواجہ والدی الدین دونوں کا سال ہو کہ دیات کی دونوں کا سال ہو جو دونوں کا سال ہو کہ دونوں کا سال ہو کو دونوں کا سال ہو کہ دونوں کا سال ہو کہ دونوں کا سال ہو کہ دونوں کا سال ہو کو دونوں کا سال ہو کو دونوں کا سال ہو کہ دونوں کا سال ہو کہ دونوں کا سال ہو کو دونوں کو دونوں کا سال ہو کو دونوں کو دونوں ک

ك سيرالاوليا مر46

#### 4.4

معين الدين اجميري شفيخوا حرقطب الدين بخلتيار كاكن مسير بندما وبعدانتقال كيآ-حضرت خواجر کی وفات کے بعد اُن کی تعش مُبارک اسی مجرے میں دفن كردى كئى أجس مي آب عبادت كياكرة عقد الكن تخية مزاركوني تعمدنه مُمُوا ۔اور آب کی دفات کے کوئی ڈھانی سوسال نک بیرونی دُنیا نے اجمیر اور خواجه اجميركوفراموس كيصدكها \_ فقط شخ حميدالدين ناگرري كيے جانشين كبھي مجمی راجی تا نے کے دور رسے بوسے اسلامی مرکز ناکورسے آتے اور زیادست و دُعا فاتحرسے فیض ماب موتے سے الم الم میں خواجر صین ناگوری نے مالوہ کے بادشاہ سلطان محود نتلجى سيءاستدعاكي اورحنرت نواحبر كانجنته مزارتهميريُوا يزع فليع مين اكبرف وركاه ميس ايك شاندارمسي تعميركاني اورزودزيادت كيديه بارباحامز ہوا۔ اس کے بعد درگاہ کو بڑی رونق ہوئی بھائگرایک زملنے میں عصے تک الجميرس تقيم ربا اور نوم تنبه ورگاه كى زيادىت كومام نموا يدلكن ورگاه ميں سيسے شانداراصا فرشابهان سنے کیا یوس نے سفیدسنگ مرمرکی ایک نوبعبُورت ما مع مبحد منوائی اورنقارخاسف میں ایک بلند دروازے کاامنا فرکیا - دوصف کا شاندادگنیدهی شابهان نے تیم کرایا تھا۔

معزیت وار بزرگ کوزمانه آن کی باک زندگی ، مبتنانه اور صلحاند کوشنول اور روحانی عظمت کی و مرسے ماند ہے ، لین آن کی زندگی کا ایک اُور مہلو بھی تھا جس سے اکثر لوگ رُوشناس نہیں ۔ آپ شاعر بھی تھے اور آپ کے اشعار کی تعداد سات آٹھ مزار کے قریب تھی ۔ فارسی شعرا کے مشہور تذکرہ آشکارہ میں آپ کی دور باعیاں تقل ہوئی ہیں۔

عاشق بردم فكررُخ دوست كند معشوق كرست مرة كوست كند ما بُوم وكنه كنيم و اوكطف دعطا بركس بيز كير لا يُق اوسست كند

کے بعد نبی برسبر قرآج نبی کے دادہ شہاں زیم تو باج نبی آن تو کرمعراج نبی آن تو کرمعراج نبی آن تو کرمعراج نبی معلامہ اقبال نے معمی ابنی ایک تصریفیت میں ذبل کا شعر صفرت خواج بردگ سے منسوب کیا ہے۔

سرواد نداددست در درست بزید حقاکه بناسه لا الهمست مسیرة میرالساللین می آب کی نسبت کھاہے ہے۔

صفت ایشال در زمرهٔ شواسے اعدار ارمغتمات بداگار الد ودامناقیم مسیده وغزل می داند مجموع کلام عرفان ان مخرت کنیمیزیش از مختیات میسیده وغزل می داند مجموع کلام عرفان ان مخرت کنیمیزیش از مختیات باده - براربیت بوده - ادرمت دوران نام بای از میان دفت واخیک ادال ما نده - بیخد مال بوری مطبع فر مکشور نے دیوان تفریت خواج محین الدین کے نام سے فادسی خزلیات اور قصائد کا ایک مجموع رشائع کیا تھا برجے مضرت خواج محقق میں آب کا کلام محجمت ہیں ۔ لیکن حافظ فیر انی نے ایک فاضلان اور مدال مضمون میں اس دیوان کے امنی ہونے برشم فاہر کیا ہے اور مبلد ورستان میں برگزیده بهتیوں ایس المجموع جو قابل اعتماد ذرائع ما سے دستیاب نہم املی نہیں بھیا جا سات استام مورم جو قابل اعتماد ذرائع میں سے دستیاب نہم املی نہیں بھیا جا سات استا و میسیستیمیں نواز کیا درائی میں اور انجم میں میرستیمیں خواج میاد کیا اور انجم میں میرستیمیں نواز کی دارون میں میرن کے بعد قبلب الدین تشریب کا میں میرن کے بعد قبلب الدین تشریب کوری کے جلے جانے کے بعد قبلب الدین تشریب کا میں میرن کے ساتھ میرون کے موری کے جلے جانے کے بعد قبلب الدین تشریب کوری کے جلے جانے کے بعد قبلب الدین نے خود کیلے کہ آم امد بھر دیا تی میں تیام کیا اور انجم میں میرن کے سواد کو دارون میں میرن کے موری کے جلے جانے کے بعد قبلب الدین نے دیکیلے کہ آم امد بھر دیا تی میں قیام کیا اور انجم میں میرنگ سواد کو دارون میں میرن کے ساتھ میں میرن کے ساتھ میں دور کے دارون میں میرن کے ساتھ میں میں میں کے دورہ کے ساتھ میں دور کیا کی موری کے جلے جانے کا میں میں میں کوری کے دورہ کے دورہ کیا کوری کے دیکیل کی دوری کے دورہ کے دورہ کوری کے دورہ کی میں میں میں کوری کے دورہ کے دورہ کیا کیا دورہ کی دورہ کوری کے دورہ کی کوری کے دورہ کیا کیا دورہ کیا کوری کے دورہ کیا کیا کیا کوری کے دورہ کیا کیا کیا کوری کیا کوری کیا کیا کیا کیا کوری کے دورہ کیا کوری کیا کوری کیا کوری کے دورہ کیا کیا کوری کیا کوری کے دورہ کیا کوری کے دورہ کیا کیا کوری کے دورہ کیا کوری کیا کوری کیا کیا کوری کیا کوری کے دورہ کیا کوری کیا کوری کیا کوری کیا کوری کیا کوری کیا کوری کیا کیا کیا کوری کیا کوری کیا کوری کیا کیا کوری کیا کوری کیا کیا کوری کیا کوری کیا کیا کوری کیا کیا کیا کیا کوری کیا کوری کیا کوری ک

مقرد كما البوشيعه مذيب كم يقف و وحضرت خواج كم ملقر الأوت مي داخل ہوگئے۔ خواجہ بزرگ کی دوسری شادی آپ ہی کے خاندان میں ہم لی ۔ آپ اکثر حزت خاج کی خدمت میں ماحزرہتے اور محوان معبتیں بریا ہوتیں ۔ بہت سے لوگ آپ کی بدولت مضرت خوا حرکی خدمت میں باریاب بوکرخلعت املام سے رف یاب بوتے تھے۔ اس لیے اس علاقے کے غیرسلم آب کے خلافت بريك يحب تطب الدين ايك كي دفات كي خراج مرميل مشهور موني توان لوكول كى جُرأت برصى - اس وقت آب كابلتت دسكر الجميرس بابريها اور آب محدُ ودسيندا دميول كرسائق قلعمين مقيم عقد مخالفين سفرايك برمي ثماعت کے ساتھ حملہ کما اور آپ کرسب ساتھیوں کے ساتھ متھید کر دیا۔ مع کے دقت حضرت خواجہ بزرگ تشریف لاستے اور شمکداکی نیاز جنازہ برمعانی۔ ميز فك موار كامزار اراكره كى بهادى بيب اور قريب بى كغ شهيدان مبي بھال آب کے ہمراہی دفن میں ۔آپ کے مزار کی نسیبت ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں مبت ساامنافر دومبند وامرائے کرآتا۔ و فی حمیدالدین ناکوری است<del>فران اخری</del>ی کے خلفاسے کبار می سے خواج ، الدين خداد كاك ذكر بم أكرم كرس كم و دومرے بوسے خليف ملطان الماركين في مدوالدن صوني الروى تقرير ومجى برس ليا كارك اوركش كمالول كي معتقب يقت وال كي مسيع مشهورت بنيف اصول الطريقة ب مي سي شيخ عبدالحق محدّيث وطوى في اخبار الاخبار مي طول اقتباسات ويهيمي -آئيسك كمفوظات مرودالعدودسك المستعاثيسك بيست اورمليفرسخ فردالدين نے جن مکیے بن لیکن وہ انجی شائع نہیں بھوے - اخبار الانعیار میں آپ سکے

> ىلە ةرىخ فرىشىتىملددەم مر، ۲۷ ئلە اجراز ئىڈىت برىكاس مىلىدا \_

کمتوبات اور اشعار کابھی ذکریہے۔ بالخصوص وہ خطوکتابت ہوشنے بہا مالدین رکریا ملتانی کے درمیان ہوئی۔ خاص دلجیبی رکھتی ہے۔ اس کے تعلق میالا ولیام مرکھھاہے۔

«جس زبله ننه مين شيخ حميدالدين سوالي حي شهرت موبي - ان دنوں ايك سوداگر جو ناگوریسے بل ہے جاکر ملتان میں بیتیا اور وہاں سے رونی کا کر ناگور میں فروخت کرنا۔ وى موداكر سيخ حميد الدين اورشخ بها دالدين ذكريا كي خطوط ايك دورس كياس لعجامًا - شخ حميدالدين في شخ بها دالدين كو كلها كم مجع تصيك معلوم بي كر آب واصلان فداس سعين اور محصريمي معلوم بهدر دولت اكنياكوضراتعاسك نفرن سے دیکھتاہے ۔ تھے کہا بات سے کرآپ مبیسا بزرگ اس دہمن خلاکودور نهيس كرما وشيخ بها دالدين بي جواب بس اكمعا كريرهم علوم ي كرونيا كعقه مكس میں ؛ اور اس می سے میرے یاس کس قدر رہے گی ؟ آب نے دنیا کی حقارت تے متعلق کئ تمبشیلس معیں لیکن شیخ حمیدالدین کی تسلی نن وی - اُمغول ف اس بارسے میں کئی مرتب کھا اور سوماکرتے کہ اگر برتھیک ہے تو تیضد ان لأنكيفيت معان " (ايك دورك كي خالف جيزان ايك جگرج نهين بوسكتين اكا كيامطلب سيد حبب يشخ حميدالدين فياس بارس مين غلوكيا توعالم غييس ان بريريبيد ظاهر بوگيا - نيكن اعفول في است كسي كوتباما مني " آپ کی عمر شریعت میں خوالے بڑمی برکت دی ۔ کہا جا آبہے کہ نتح دہلی کے بعدر مسلمان کے گھریں سے بیل اولاد جرمونی وہ آپ ہی تحقے -حضرت نواج اجميري كورمام سي معترت سلطان المشاريخ كى اتبداس حياب يك زنده رب اور المعللم مين وفات يالى-

ئە بوالىن ناگرىكە قرىپىجادى ايكى كاۋل تقادىل بىلىيە تېپ كو بالىموم ناگودى كىلىقە بىس -ئاھە بىيرالادلىيا ( فارسى ) موم 10

MIL

خاندنش کے مشہور شہر نندریار (محصے اسلامی حکومت کے زمانے میں نذر بار كيق محق اجام شهادت يا - يرتهم فاندلش اور تجوات كى مرحدى واقع ب اور قدم زمان سے تجارتی ررگرمول کامرکزر ہاہے ،سبد علامالدین عج السب سندعق اورمشهورے كرميرسترحسين نتك سوارك براور تعقى عقد ليل ہے کہ آب ایک روز حضرت نواحر ہزرگ کی مجلس می بلیطے تھے کہ ایک سینطلیم أما اور حضرت مصوص كيا كرئين نذر بارعلاقه خانديش مي كيا عفا - وبإن كاماكم راے ننداگاولی ہے۔ اس نے اور اہالیان شہرنے مجھ سے اُوجھا کرتم کون ہوا اورکھال سے آھے ہو۔ مس نے کہاکہ میں سید ہوں احرب سے آیا ہوں اور لمان ہوں- اس پرراجسنے حکم دیا کہ اسے ماروا ورشہر سے خارج کردو۔ بينانجرابل مشريف مجدكر مارا -ميرا بالتققطع كميا اورطرح طرح كى ايذا دسيركم محد کونکال دیا - اس برحضرت خواجر بزرگ نے سیدعلا دالدین نذر باری کو حكم دياكهآب جاشيك اوركفاد كومهزا وسيحبيرآب حسيب الادشاد مع بجهن و ساتطيول كے ندر بارسنے۔ نذر بار كے راجاسے آب كے كئي محركے موتے جن مي آب شهد بوئے لیکن مآلا خراجا کوشکسست ہوئی اورشہر میسلمانوں کا قبضہ إوكما- يرتفسيلات تذكره اوليات دكن من درج من صلح (مغربي ) فاندلش كركاري كريشري كعاب كرييك مدربارس كاوليول كاراج عقا الكي سمن (؟)معين الدين حيتى في بحن كي ساعة ستيد علا دالدين بير عقد ال روگرشهر نیج کرلیا - ستیدعلا «الدین بهال شهید بهوی نیکن ان کی کرا داست سے سلم فرج كوكاميابي بونى- اب بعي شهريس بابرايك مسجديت ، بتص اول غازى يا علامالدين غازى كى سبحد كيته بيس " سيدعلام الدين كى قبر شهر سعياس ایک ٹیلے پربنان سی مقی کئی مرورزمان سے وہ ہمواد ہوگئی - مجر معنوت

شاہ عالم (احمد آبادی سنے کشف باطنی کے ذریعے قررکانشان تبایا اور <del>لاق ہ</del>ے ہو میں ملك ناص في قراور كنداور ملك جمن في مسجد تحية تعمد كرادي يستبد علاد الدين ۔ شیرالرالغازی نامی مضے میں کا مزار نذر ارکے دروان سے ابرواقع بيدسيد ستدماحب كي شهادت مطالك مدمين تباني جاتي ب حضرت خواجمعین الدین احمیری زیا دہ تر الجمريس رسب - دملي من ان سك سلسل كا بالدين بختيار كاكى كرقے عقے -آب تركستان كي سرادس یں پیدا ہوئے اور تعلیم و ترمبت کے بعد بغدا دمیں صربت نواج معین الدین اجمری كے مرمد ہوئے - حب حنرت نواجر بزرگ مندورتان تبتراب لے آئے توحزت بختیار کاکی بھی ان کی زیارت کے رہے بغدادسے ہندوستان کے دیکھے متان بہنچے اور سے بہا دالدین زکر یا کے مہمان رہ کر دیلی آئے۔ اس کے بعد آب نے حفرت نواج بزرك كى خدمت مين صاصر الوف كى نوابس ظاہر كى يكن الحفول نے ہواب دیا کہ قرب روحانی کے آگے بعدم کانی کوئی چیز نہیں تھیں دہی ہی می قیام کرنا چاہیے - جنانچ حضرت بختیار کائی اس کے بعدد بل ہی میں رہے -حضرت بخوا جرنے دہلی میں بڑا ا تر حاصل کیا ۔ خاص وعام ان کے عقید مند بوسئ - ان کی طبیعیت میں استغراق وانجذاب کا بھی ایک بڑا عند بھا آپرالاولیا مي مُنلطان المشاتخ كے والے سے لكھا ہے كہ شنخ الاسلام قطب الدين كا ايك جھوٹا بٹنا تھا 'وہ فوت ہوگیا اور اُسے دفن کرکے والیں آئے تو آب کی روحم<sup>م</sup> محترمہ نے گریہ وزاری تشروع کی ۔ آب نے ایک رقبق شیخ بدرالدین غزنوی سے أيحيا : كيا مابرات - أعفول في كما كرمخدُوم زاده فرت بركيا بهاوراس كي والده غمسسي قرار بوكراه وزارى كردى بس - آب انسوس كرسف مكے اور

ئە مىيالعادنىن حر۲

فرمایا کہ اگر <u>جمج</u>ھے اس کی علالت کا تباہو تا توئ*س صرور*اس کی زندگی س*کے س*ہیے خداے تعلیا سے دعاکرتا ۔ برواقعہ بان کرکے سلطان المشائخ نے فرمایا کہ د کھیو استغراق کس در سے کا تھا کہ اپنے بیٹے کی زندگی یاموت کی خبرہی نہیں ۔ آب کے مالات دیکھنے سے تیا جیاتیا ہے کر ٹربعیت اور طربعیت کی جس تشمكش نے آگے حل كرمندوستان كى تارىخ ميں بعن خوشگوار نسورتيں اختيار كيں آپ كے زمانے ميں نتروع ہوكئي تقى - سيرالعارفين ميں لكھا ہے كماس ز ملنے میں شیخ الاسلام کاعہدہ خالی بُوا ۔سلطان سمس الدین التنتمش بنے مصزت بختبار کا کی سے بیغہدہ قبول کرنے کی خواہش کی ایکن آپ نے منطور نه کیا ۔ بالآخر بیرعه بره شیخ نجمالدین صغرا کوملا ' جو ایک مجنگدارزگ بختے ۱ ور حضرت خماح بمعين لدين اجميري كيء زيز ادرعفيدت منديحقه ولبكن خواجه بختیار کا کی سے ان کی بن سکی ۔ اس کی ایک وجر بیر بھی کہ نواجہ صاحب کو سماع کا شوق تھاا درشنے الاسلام اس براحتراض کریتے تھے۔ وُوہری وجہ يربيان كى جاتى هے كرتين الاسلام كو سريھى ناگرار مفاكر لوگ خوام صاحب كادب مجسے زیادہ کیتے ہیں ۔ جنانج جلیبا کہ ہم ذکر کرچکے ہیں' ان اختلافات کو مثلن كي البي محرت خواحراجمري في فاحراح قطب لدين كواجمر طين كامشوره د ما اوروہ اس کے ملیے تیار بھی ہوئے الیکن معتقدین کے اصرار کی وجسے سراراده ترک کرنایشا

سلطان شمس الدین استمن حضرت واجعطب الدین بختیارکاکی کابرام تعد عفا سیرالعارفین میں تکھاہے کرجب التبش نے ان کے دہلی آنے کی جریائی توخلاکی تسکر بجالایا اور صفرت سے شہر دہلی کے اندر آکر قیام کرین کی دیخواست کی یحضرت خواجہ نے کمی آب کی بنا بریر درخواست قبول نرکی کیکن و ورسرے

عه فرائدالغوا ومرسه - سيرالا وله ) مربهم - سيرالعارفين صر ٢٥

موتعول بريعبب آب اندرُون شهرتشريف لاسك توسلطان في شاندارط ليق سے استقبال کیا اور باہمی مراسم بید ا ہوگئے۔ بلکر بعض ترکیتے ہی کر دہلی کا تط**ىب مىناراسى ياكسېتى كى يادگارمىن سلطان نے ت**ېمپركرواي<mark>ا -</mark> سلطان تتمس لدين النتمش درولشا نرطلبجيت كاانسان نفا اورصُوف سي بری عفیدت دکھنانع طبنقات ناسری میں اس کی نسبت مکھاہے:۔ « غالب ظن است ک*مرگز* با دنشا سے مجسن اعتقا دوآب دیدہ وتعظیم علما و مشائخ مثل اواز ماور خلقت درقما ط سلطنت نیامده ۔ التنمنش كصعهد حكومت مين دملي مين سماع كاعام رواج موكيا ادراس میں با دشاہ کی درویشانہ طلبعیت کے علامہ قامنی حمید الدین ناگوری اور قاصی منهاج سراج امصنعن طبقات ناصري اكه الركوبرا دخل مخيار فوائدالفواد مين حضرت سلطان المشائخ كا ايك ارشا ذنقل مُواسع : } " سكة مسماع درين شهر قامني حميد الدين ناگوري نشاند رحمة الشه علية قامني الدين بمجول اوقاصى شدوصاحب سماع بود يسبب الشال اي كاراستقامت يديرفت قاصنى حميدالدين فاكوري بخارات دبلي آئے تھے ۔ چونكه وہ تين سال ناگوري تاصنی رسبے اس علیے ناگوری مشهور بی -اس کے بعدان ریم وروشی خالب آیا- بغداد میں حاکر مشیخ شہاب الدین سهروروی کے مربد ہوئے ۔ وہ مهروروی سلسلے سے تعلق سکھتے تھے ۔ بس میں <del>سماع</del> کا عام رواج نہیں ' سکین وہ دہلی میں آ کر خواج قطب الدین بختیار کا کی سمے عقبیدت مندفیں میں داخل ہو گئے۔

له ميالعادفين صر٢٠ - ٢١ عه كيميج بهطري مبلدسوم عره ٥

سرالعامنین میں ان کی نسبت بکھاسے: "اگرچر بیضے از سہرور دیاں مماع بربیل

ندرت بسننومد- أما اورا بواسطة صحبت مضرت نواح قطب الدير بخبياراوسي قديم في

دری کار استخراقے وغلوسے تمام بود" دارالمخلافہ کے ارباب ظاہر نے اسس کی مخالفت کی ۔ لیکن شیخ حمیدالدین ناگردی خود اہل علم عقصے اور بلاکے فہین خولیب اور حاصر داغ سقے ۔ وہ مشرعی دلیوں اور حملوں سے مخالفوں سے بازی مے جمعی الدین منہ آج الدین ایک طرح کے قاضی القصناۃ ہوئے توہما آج کی مبیادیں اور گہری ہوگئیں ۔ لیکن جب سلطان غیاف الدین خلق کے جماح وست کی مبیادیں اور گہری ہوگئیں ۔ لیکن جب سلطان غیاف الدین خلق کے جماح وسل کی بیابدی بر زیادہ و رور دیا جانے دگا توجیسا کہ ہم آ کے جل کر میں شرعی احکام کی بیابدی بر زیادہ و رور دیا جانے دگا توجیسا کہ ہم آ کے جل کر بنائیں گے سماع بر زیادہ موثر اعتراضات شروع ہوئے اور خود لطال المثائی کے علما کے ایک محضرین جواب دہ ہونا پڑا ۔

صفرت خواج قطب الدین بختیار کاکی کوسماع کا برا شوق تھا۔ چنا نچر واندانفوا دمیں سلطان المشائخ کی نیٹانی بکھاہے کہ ایک دفعہ آپ خوا قبطالیے بن علی سجستانی کی خانقاہ میں تشریف سے گئے۔ وہا مخفل سماع بریا بھی اور قوال پر بہت گارہے سکتھ ہے

مران المعالية الما المرائية من المرائية المرائي

سلته ملاحظه موفرا تدانفرا ومر ۱۳۰۰ و میکن حضرت نواج کے ملغوظات (فراندالسائلین) میں ب واقعہ خرد صفرت نواح کی رابی درج سے را<u>ن المغ</u>وظات کی سے اعتباری کا اسی سے اندازہ موسکتاہے !]

414

بانسى من عقد - وه حضرت خواحرى خدمت من دو بعقة ك بعد حاصر بوت عقد الكين خوفرى قوم روزموج در بت عقد الكين خوفرى قوم روزموج در بت عقد - ان دونول كاخيال تقاكر خلافت بهيس طعى الكين نواح تطب الدين مقد - ان دونول كاخيال تقاكر خلافت بهيس طعى الكين نواح تطب الدين في التقال سع بيعد فرايا كرميرا جامر ، عصا ، مُصلًا ادر لكرمى كفيلين شيخ فريالدين كودينا - يناني دي حفرت خواج كحالتين موسة - (فرارً الغوادم مدا)

## شخ كبيربابا فريد كبج شكر

نوار قطب الدين بختيار كاكي كانتقال **صلط ليء من بُوا** اور ان كے او*ر قطب* خواجِمعین لدین اجمیری کے جائشین مصرت تنے کبر ما با فرمدالدین گنج شکر م موے ۔ ان کے آباد احداد کابل میں بلندمرتبرر کھتے تھے ۔ اور سینگیزی تھلے کے دوران میں وہاں سے بچرت کرکے ہندوستان تشریف لائے۔ شیخ کبر کے داد ا مکتان کے نزديك كموتوال من قاصى مقرم وسط اورميس بالمصاحب بجن كالهل نام مستحود عقام ببدا موسئ - کھوتوال می تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ملیان نشریف ہے گئے۔ اور حصول تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ بہاں اعظارہ برس کی عمر س تواج تطب الدین سے ملاقات ہو تی ۔ ان کے ساتھ آپ دملی کی طرن جلے ب<u>سرالعاثین</u> میں مکھا ہے کہ آب نے تین منزلیں شیخ قطب لدین کے ساتھ طے کی تھیں کا تعلیٰ نے با افرید کوفروایا کہ وہ بیلے علوم ظامری کی ممیل کرنس ادر مجبران سکے باس دہی آئين ينوس فعيب مسعود ف اسى طرح كيا - بان سال يميل نعليم كيدي خطم تندصار میں گزارے اور مجرد ملی آئے عقورے ہی داوں میں شیخ قطب لدین نے ا مرالعاد فین مردس - سیرالا و آراکا بیان اس سے قدر سے خلف ہے ۔ نیکن فوانڈ انغواد سرالادليا اور دومري كتب سے آپ كى موتھوس على استعداد نظر آتى ہے اسے دكھ كريرالعادفين كابيان بالكل قرمي قياس متعلق بتواشيھ - MIM

آب کو معتماے رُوحانی سے مالا مال کر دیا ہجب آپ نے دیکھا کر دہلی میں توم موال کی وجہسے کمیسوئی کیسرنہیں ہوتی تومرشد کی احازت سے <del>بالسی</del> حیلے گئے ' لیکن دملی آئے ہوئے تھے تو آب ان کی توجہ سے بھی قیف یاب ہوئے ۔ سیرالعارف ب میں مکھاہے کہ خراجہ بزرگ با با فرمد سکے ذوق وسٹوق اور روحانی استعداد سے استغ متا زم ويث كرأ مخول في ان كے مرشد اور اسبنے مربد خواحر بختيار كاكى سے کہا" بایا بختیار! مشہباز عظیم بقید آوردہ کرمجز برب درۃ المنتہٰی آشیاں ست كرخانوا دوم درولشال منورساز دهيم بينانجريسي بموا -ب اشاءِعتِ اصلام کی ' بلکہ ببلسارزگوں کی تربہت کرکے چنتیرسلیلے کو پہلی مرتبر دسلع اور شتحکم بنیادوں پر کھواکیا ۔ مُرشَد کی د نات کے بعد ما با فرید سیلے پانسی' محیر کھوترال اور بالآخر ماکیٹر بواك داول اجود عن كهلاً ما تقا - <u>جلے عملے</u> - اپنی وفات تعنی صلاح الم مك ويل رسے اور بعیت وارشا واور وعظ ولفین اور ما دالنی می ساری عمر گزار دی -اب سے بہت ہی کرامات منٹوب کی جاتی ہی تکیں سے بڑی کرامت آپ كى بيسرمى اور ماك زامداند زند كى تقى - باونتا بول كے در بارول اور شهرى زندگی کے حبکر طوں سے آپ کو بڑی نفرت تھی۔ آپ نے خواج بختیار کا کی اور ننخ تجرالدين كيموكم ويكيفه عقيرا ورجانية عقد كددربار كمي قرب سيرابك توفقراكوان تضيون سيدواسطه رطيمات بهن سيدانفين بجنابي مناسب دومرسے ارتشاد وہرایت اورارشا د مدمہ کا گورا موقعہ نہیں ملتا ۔ جنالخج نواحہ بختیار کاکی کی زندگی می آب زیاده تر بانشی میں رہے اور ان کی وفاہیج بعد

سكه ميرالعادنين حر٢٢٧

پاک بن تشریف نے گئے ۔ آپ جگل میں رہتے ۔ پیٹے پُراٹے کیٹے کیٹے میلواور جیلئے یہ بارا اور جیلئے میلواور جنگل کے بھیل کھول برگزارہ کرتے بلکہ زیادہ تر روزہ سے رہتے ۔ اس تقویل اور بہرگزاری کی وجہ سے لاتعدا دلوگ آپ کے تعقد بھے ۔ اور شامان و تت بھی آپ کا بڑا احترام کرتے اسکامی تاب کو اصل مجتنب عوامت نشینی اور عبادت سے تھی اکٹریر شعر رہما کرتے ۔ م

مرکه دربندنام وآوازه اسست خانه او برونِ دِروازه اسست اجود من كصنع ما حول مين آب كوجن مصائب ومشكلات كاسا مناكرنا ر انعا ؛ ان کا اندازه فقط ایک واقع سے بوسکتا ہے ۔ حب آب ا<del>جود هن</del> تشريب بع كف تواب في اليف بهان شيخ نجيب الدين متوكل كوكهوتوال مجيا مَا كُمْ آبِ كَي والده ماجده كروبال سعد لائي -جنائير سفخ بخيب الدين سف ابنی لورهی مال کو ایک گھوڑی برسوار کیا اور خود ان کے ساتھ یا پیادہ اجردھن كوسجليه - رسيتة مين ايك براب بكل تقايم من وتوش و در مد مكثرت تحقيه - أدس راستے میں منچ کر تو رامسی اماں کو بیایس ملی تو شخے نے انھیں ایک ورخت کے ينجي بتهايا اورخود كصورى برسوار بوكر بانى كى ملاش كونطه يجب بهت دير كے بعد مانی كے كرآئے تو والدہ مامدہ غائب تھیں - سرطرف ان كى ملاش كى -ليكن كونئ تيا ندجيلا - نابيار تقك كراكيلے اجودھن گئے اور جب وہاں سے کچھ آد می سائقه لا كروالده ما جده كى تفريط النس شروع كى توفقط ان كى مرمان مليك -نود اجودهن ميں شخ كرركے ورب كے حالات راهيں توخيال مو ملت كري بحى مجيودك اورسانيول كاول بيندمسكن تقاييس ميس مرطوف دروليثول كيروائيس بائين خونناك بچيز<u>ن منگنتي بجرتي حقي</u>س - سيرالاوليا مين جا بجا<sup>،</sup> کېيس با با فرييراور

ك قوائرً الغوادمر ١٢٢

کیں ان کے کسی مرید (مثلاً صفرت سلطان المشائع ) کے سانبول سے ڈسے جانے کا ذکر ملہ ہے۔ اجود صن کے لوگول کی نسبت مجی مکھا ہے کہ وہ زیادہ تر "کج طبع و در شدت مزاج وبد اعتقاد سے قے۔ انھول نے باباصاحب کی کوئی پر وانہ کی ۔ انھول نے وہاں ڈیرے ڈال دیے ۔ انھول نے لوگوں اسی چر کو د کھے کر کہا کہ بیر جگہ خوب ہے۔ یہاں بڑے اطمینان اور فراغ خاطرے کی ہے توجی د کھے کرکہا کہ بیر جگہ خوب ہے۔ یہاں بڑے اطمینان اور فراغ خاطرے ضوارے تعالی عبادت ہوسکتی ہے۔ جنائج قصبے سے باہر ورخول کے بیجے اپنا برا والا اور عبادت ہیں مشغول ہو گئے۔

آہستہ آہستہ آہستہ آب کی ریاضت وعبادت کی شہرت عام ہوئی شروع ہوئی۔
اور بھر آولوگوں کے مقصف کے مقصف آنے تھے۔ ان دنوں تخت دملی پر سلطان ناصرالدین جمود تمکن نظا ہم کی درویش طبعی ضرب المشل ہے۔ وہ ایک زمانے میں نشکر کے ساتھ اچرا ور ملمان کی طون جار ہاتھا۔ راستے میں اُس نے اچنے ان ناشب السلطنت الغ خان کو ہو بعد میں سلطان غیاث الدین لبین کے نام سے دہل کا باقتدار بادشاہ ہوا۔ باباصاحب کی خدمت میں جمیعا۔ ساتھ ہی در نقد اور جادد بہا کا جاگر فار بر نقاء ہوئے اس نے دکھ دیں۔ انخوں کے بہا کے اُلے خان کے میاری انتہائی خواب دیا کہ خانقاہ کے در ولینوں کے بہا کے نوج کا کہ اُلہ نام ہوائی کے در ولینوں کے بہا کے فور ولین کے ایک اولاد کے لیے جارگاؤں کی سرے ۔ اگر قبول کے بہا مواجب کے اباصاحب نے کہاکہ نقدی تو درولینوں کے درولینوں کے بہا مواجب کے اباصاحب نے کہاکہ نقدی تو درولینوں کے کیونکر کو میں جائے کیونکر اس کے دورسے طالب بہت ہیں۔

اس کے دورسے طالب بہت ہیں۔

آب نود بھی ارباب ٹروت اور متوسلین حکومت سے و وررہ اور دوسے اور دوسے میں مرایت کرتے دہے ۔ حبد ملجی کے مشہور دروئی میدی کولک

ك برالعارفين صر١١ عمد فوائد الفوادمر ٩٩

آب نے اجود صن سے دہی ہے۔ کیے وقت ہو ہوائت کی تھی اس کا ہم سلطان جلال الدین عجی سے واقعات حکومت میں ذکر کر بیکے ہیں۔ قریباً ای طرح کی ہدایت آب نے اپنے ہر بھائی شخ بدرالدین غزلوتی کودی ' بوصرت نجتیا کا کی ہدایت آب نے اپنے ہر بھائی شخ بدرالدین غزلوتی کودی ' بوصرت نجتیا کا کی مشہور خلفا میں سے تھے۔ دہلی میں ملک نظام الدین خولط وارت اس کے ایک خالفا ہ بڑا دی تھی اور ان کے آرام و آسائش کا سار اسامان ہم بہنجا یا گرافعا کی دونوں کے الزام میں ماخود مجوا۔ شخ بدرالدین کے کہدونوں کے بعد وہ در کونی کے الزام میں ماخود مجوا کہ اس سے مال میں میں ماخود مجوا کہ اور درخواست وعالی سے حالات بیان میں اور درخواست وعالی سے

فرط الدین و ملت یارزیرک که کربادش در کرامت زندگانی در میاخا طرم گرجمع داری بمدخمش کردے گوہر فشانی باباصاحب نے رقع کو پڑھا تور مُبارک کو ملایا اور جواب میں نکھا :۔

عزیزالوجودکارقعہ طااور ہو کھیاس میں درج مقا۔ اس سے آگاہی ہوئی۔
ہوکوئی اپنے بزرگوں کی روش پر نہ چلے گا۔ صرور ہے کہ اُسے اس طرح کا ماجرا
ہیں اُسے اوروہ غم والم سے دو جارہ ہو۔ اس سے بیران مطام میں سے
کون مقا، جس سے اپنے بیے خانقاہ بڑائی ؟ اور اس میں مبلوس فرایا ہو ہے
ارباب تر وس سے اپنے میں خانقاہ بڑائی ؟ اور اس میں مبلوس فرایا ہو ہے
ہوسکتا ہے مور ترور ویت سے اس کا اندازہ قوالدًا لفواد کے ایک اندراج سے
ہوسکتا ہے مصرت ملطان المشاری فرط تے متھے کہ جب میں شیخ کہیں کا مردیم ہوا
اور ترکی تو انعوں نے کئی مرتب فروایا کہ دشمنوں کو نوش کرنا جا ہے اور صاحب
می کو مطابق کرنے ہوئی بڑا زور دیا۔ سلطان المشائح فراتے متھے کہ مجھائی قت
یاد آیا کہ مجھے ایک آدمی کے میں میں وسے ہیں اور ایک کتاب ہی کہی سے
یاد آیا کہ مجھے ایک آدمی کے میں میں وسے ہیں اور ایک کتاب ہی کہی سے

ك سيراعادنس صراه - والترالغوادم 4

#### PPY

مستعاد لی تن بوگم بوگری ہے۔ مصرت مرشد کو کشف سے اس کاعلم بوگیا ہے اور اسی کی طرف اضارہ ہے۔ جانج میں سنے دل میں عہد کیا کر دہی واپس پینچے ہی بیرحاب ہے باق کروں گا۔ چنانج جب میں ابو دھن سے دہلی بینچا قراس کی فکر بول مائٹ کی طربی گائے ہی ۔ بیں جلیل جی بولنے میں نہ آتے ہے یہ بیب دس جع بولئے تو میں اخیاں جنیا کہ حسب دس جع بولئے تو میں اخیاں جنیا کہ دستے بین وہ تو میر ہے جس کی دقم میرے ذم تربیق ۔ اور کہا کہ تھا اسے بیر بین ہیں اور کہا کہ بال تم مسلمانوں کے پاس سے آتے ہوئی بیران تو بڑا نوش ہوا۔ اور کہا کہ بال تم مسلمانوں کے پاس سے آتے ہوئی بیران کی مسلمانوں کے پاس سے آتے ہوئی بیران کی مسلمانوں کے پاس سے آتے ہوئی میں اس کا تمرہ ہے ۔ جنانچ اس سے قراح مالک کتاب کے پاس جاکے اس کا میں سے آتے ہوئی سے اس کا میں سے آتے ہوئی سے اس کا میں سے تھے۔ اسی طرح مالک کتاب کے پاس جاکے اس کا حساب تیکا ہا۔ ( فوایڈ الغواد صر ۱۹۱۷)

شابان وقت اور لاتعداد لوگوں کی عقیدت کے بادیو واخیر محمر تک فیم کی بیرے زمر وریاضت کی بوحالت رہی اس کے متعلق سیالاولیا میں ہے۔
مسلطان المشائخ فرط تے مقے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس مروالعزیز آخر عمری تنگ روزی ہو گئے یخصوصاً جب آپ کی رحلت کا مرقع آباد بیال تک کہ ماہ درمضان میں جب میں وہاں تھا 'افطاد کے وقت تقور اسا کھا نالا یا جا تا ہو حاضری کے کیا گئی نہوتا۔ ان دفیل میں نے کم می پیٹ مجورکہ کھا نا نہ کھا آتا ہے (صر ۲۰)

انتاعت اسلام میں جتن کامیانی آپ کو ہونی ہے بحضیت نوام بختیار کاکی کوشاید ہے مصنب نوام بختیاد کاکی کوشاید ہوئے ہے اس کے باتھ ایک کوشاید ہی ہوئے ایک کوشاید ہوئے ۔ برسلمان ہوئے ۔ مثلاً میال لاجوت والو وخیرہ ۔

لله گزیرٌ منلح المثال وصلح خشگمری وغیرو

### 774

رُمروعباوت اورجلائي من انهائي مصوفيت اورشهول اورهم للمسلودي المعروفية المرادي كي المحروبية المح

شنخ کبر بر میسے عالم اور عابد سختے ، لیکن خالباً کیسے مُرشِد شیخ تطب الدین بختیار کاکی کے زیراز سماع سے انفیس بڑی دلجیبی ہوگئی متی ادر اہلِ شریعت اس براعترامن کرتے سکتے ۔ نکبن آپ کے الزوا فیڈار اور رومانی سطوت سلمنے

دم نرار *مکتے تھے* گئے

مغربی بنجاب بین کامیاب اشاعت اسلام کرنے کے علاوہ آپ نے بڑے بڑے صاحب مطوب بزرگوں کی ترمیت کی بیٹنتی سلسلے کو صفرت نواج قطب الدین بختیاد کا کی سنے دہلی میں رونی دی تھی۔ تکی خطع مہند و باکستان میں اس سلسلے کو اصل وسعت واستحکام بابا فردیے کی وات با برکات سنے میں مہا۔

له فواندًالغوادمر ٩٩

اور فى الحقيقت الخيس اس مرزمين مي سلسلة حيث تدير كاموسسس الى كهاجاسكتا ہے بصرت خواجر اجمری کے باباصاحب کی تسبیت فرمایا تفاکر فرمد امک شمع ہے ،جس کی مردلہ بھانوا دہ در دلشاں منور ہوجائے گا۔ خیانچے مہی جمرا ۔ حیثنت سیسلے کی دوہڑی شاخیں <del>صابر بہ اور نظامی</del> ہیں - ان دونوں کے موسی صحاب ب كم مريدًا مخدُوم علا والدين معابرً أور حضرت مُلطال لمشارح كيقے ـ ان کے علادہ آب کے ایک اور عزیز اور قدیمی خلیفتر صربت قطب اللدین بانسی تھے۔ مجھوں نے قیام بالنی کے دوران میں آپ سے بعیت کی تھی ۔ ان برآپ کو اِتنااعتماد بھاکہ کوئی خلافت نامہ ان کی تعبدیق و توثق کے بغيركمتل نرتمجهاجاتا وكهاجا تاسبي كرايك دفعه انفول في مخدوم علا والدين صابرة کی ولایت دملی کی سند نمیمار دی رجب بلیاصاحب کی خدمت میں اس کی شكايت كي تمي تراكفول نے كها كرجمال كا محافرا مُوافريد مهيں سي سكتا بنياني انحنيين دملي كى تجلسه كليركا علاقه مرحمت مُوا-شيخ بإنسوني شاعر يحقياور ان كالنخيم فارسی دلوان مجیب گیاہے۔ آپ کی دفات مقطعیم میں مولی ۔ تتصرت سليطان المشاتخ تخضرت نواح معابر كليرئ اور فينح سمال بإنسوي کے علاوہ محفرت کمنج تشکر کے کئی اور قابل ذکرخلفا محقے۔ ایک محفوت امام الحق سيالكو بي تحقة حضين ما ما فريد نے تعليم و تربت اورعطائے خرقہ کے بعد بسيالكوط بهيحا - آب نے برسول وہاں ارتباد و مدایرت کے فرائض انجام ویہے اور مزارع ۔ سے تعین باب ہوئے۔ آپ کی وفات سیدے ہیں ہوئی عزار ٹرانوار ب كى سىت برسى زبارت كاه ب- دوس ع قابل دكر خليف تنيخ متحب لدين تدس مرو عقے بودکن میں سم اسلام سلے کر گئے۔ ان کا ذکر مم دکن کے داعیا اب ا مضرت ما ماصارمب کے مغرظات کے دو محبوعے شاتع ہوئے ہیں۔ ايك عجر بحضرت سلطان المشائخ سيمنئوب كيا بالاج - دوسرا نوام

# 440

بدالدین استی سے میلے کا نام داست انعلوب ہے اور دور سے کا امرارالا دلیا۔
اگران دونول مجموعوں کا صغرت خواجرا مجمیری اور خواج قطب الدین بختیار کا کی کے مبینہ طفوظات دلی اسلے مقابلہ کریں تو ان سے بابا فرید کی علمی قابلیت اور دہسیج مطالعہ کا تجویت ملیا ہے ۔ حضوت خواجرا حجمیری کے طفوظات دلیل العارفین می مطالعہ کا تجویت ملیا ہے ۔ حضوت خواجرا حجمیری کے طفوظات دلیل العارفین کی ریادہ تر نماز دور و سے شنہ ریا ہا فرید کے طفوظات میں جا بجائن ابول کے یا دور سے بزرگوں سے شنہ ریا با فرید کے طفوظات میں جا بجائن ابول کے یا دور سے بزرگوں سے شنہ ریا مطالعہ بڑا دسیع مختا ۔ اس کے علاوہ جن سے تیا جیا ہے ہوا دور ہے جا اس کے علاوہ اب کے سے جا ریادہ اس کے علاوہ اب کے سے جا ریادہ اس کے علاوہ اب کے سے جا دور ہے دل میں علی اس کے حلاوہ اب کے سے جو ارشادات ہیں ان سے میں تباطیا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی آپ کے دل میں علم کی تباطیا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی تباطیا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی تباطیا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی تباطیا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی تباطیا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی تباطیا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی تباطیا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی تباطیا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی تباطیا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی تباطیا ہیں کا ایک ادفاد در رہے ہے ۔۔۔

له ان المعرفات كى صحت برشبر فالمركيا گيا ہے ( مثلاً محرت جانع دہا كے طفوظات مراكيا آس من كھاہيد " شخ نظام الدين دخواجگان جشت قدس الشرار واجم كلد في نسين المروه واين طفوظات ورحبائين شخ نبودے - اگر اور دے فدمت شخ ہم فرمودے ) اور ان ميں المحاقی خاصر شامل ہوجا نا قرعن قیاس ہے لیکن برطفوظات ہیں ہمت بڑا نے اور فرائد الفواد کے بعض الدواجات حضرت جواغ دہی کے بیان كی تاثیر منین کرتے - المرافوات فوائد الفواد است حضرت جواغ دہی کے بیان كی تاثیر منین کرتے - اسم فداولین چشتی مشائع کے متعلق محلومات جمع کرنے میں فقط سفرت محلطان الشائع کے متعلق محلومات جمع کرنے میں فقط سفرت محلطان الشائع کی سیالعارفین برا حتماد کریا ہے - تیوالعجالس اور جوامع العلم جمی شخصر سے بالانواز کے بین المین الدواج ، دلیل العارفین ، فوائد السائلی کی ہیں - ابتدائی دورے باقی طفوظات بینی الیس الارواج ، دلیل العارفین ، فوائد السائلی کی المین براخت الفوج ، امراز الاولی کی چیشیت مشتبہ ہے اور غالباً وہ سب کے سب وضعی ہیں ۔ میکن یہ طفوظات بھرے جراغ دہی کے دمانے میں ہی دائج ہوگئے سفتے - اور شیخ عبالی محترث وطوی اور دور سے بزرگوں نے ان سے کم وجش استفادہ کیا ہے - اور شیخ عبالی محترث وطوی اور دور سے بزرگوں نے ان سے کم وجش استفادہ کیا ہے - اور شیخ عبالی محترث وطوی اور دور سے بزرگوں نے ان سے کم وجش استفادہ کیا ہے -

#### 444

علم فاصل تراز حمله عبادتهاست نزدیک خداسے تعالے ازنماز وروزہ و حج ونجزاں -مصرت شیخ کبیر تھی کمجھاد شعر بھی کہہ سیستے تھے ۔فرسٹ تنہ نے ایک باعی تقل کی ہے -تقل کی ہے -تا دل نہ کئی زغمتہ وکبینہ خالی صدخوم ن گل برسر یک خادگئی

معدوم علاء الدين صابر المفرت مخدوم علاء الدين على احمد صابرة هو توال میں مصلاع میں بیدا ہوئے ۔ باباصاحب نے برطی محبن اور محنت سے تعلیم دی ۔صابریہ سلسلہ جس میں ہزارہ انسان داخل ہی ہے سے ننروع بمرا -آب كے حالات سے معلوم ہو ناہے كر آپ اكثر بنيم مجذوبا نداور استغراق كى حالت ميں رہتے تھے۔ قديم اور مستندكتابوں ميں اب كابہت كم ذكر التاجه واخبار الاخيار مين عبد الحق محدث آب كي نسبت لكصفي من ... درسرالاولها معنولسد" كه دروستفهود تابت قدم وصلصب تعمست مُريشِيج فريدالدين است وشيخ فريدالدين وسقته كربا واجازيت ببعيت حركرو ومرد بصابز زندگانی خوس خوامی گزرانید و بهخیاں بود۔ مازندہ بود بھیش خوش مے گزرانید واومرد معضوس باسن وكشاده رولود وغالباً ابن تنيخ صابرغير شنخ على معارست كدواما وستينح فريم الدين وخليفه اوبوو وقراو درتعب كمراست. وسلسله شنح عبدالقدوس دغيره لوسيمنتى مصشود- وذكر او درسيرالاوليا اصلا نركرده و تركب وكراوخالي ازغرابت نيست وتواندكه ادستينح صابريمس فنيخ على معابر

له تادیخ فرشته جلد ددم حر۱۸۳۳

444

بانندوالله المرامم" (مر۱۹) سیرالاولیا کا اندراج می کی نسبت شخ محدیث نشاره کیا ہے احسب ذیل ہے (ترحمبر)

محد مبارک علوی الد عوب امیر خورد (مصنعت سبرالا ولبا) عوض کرتا ہے کہ ایک وروسی الدین میں نابت قدم اور مستجاب الدعوات تصب و برکری کار مستح علی صابر نام ورد لینی میں نابت قدم اور مستجاب الدعوات تصب و برکری کار مستح والا شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کا مرکو مقار جیب رخصت ہوتے وقت اور بادول سفے دصیب کی ورخوامت کی تر مرا کیک کوفاص خاص وصیبت فرمانی ۔ جیب برع علی صابر نے وصیبت کی ورخوامت کی درخوامت کی تو مرا کیک کوفاص خاص وصیبت فرمانی کہ جیب برع علی مسابر نے وصیبت کی درخوامت کی ترشیخ الشیورخ عالم نے فرمانا کہ جاؤڑندگائی خوشی سے بسرع و گئی جیسے گزری برشخص برخوانی کی درخوامت کی ترشیخ الشیورخ عالم نے فرمانا کہ جاؤڑندگائی خوشی سے بسرع و گئی برخ الی خوشی سے بسرع و گئی درخوامت کی تو شیخ الشیورخ عالم نے فرمانا کہ جاؤڑندگائی خوشی سے بسرع و گئی درخوامت کی تو شیخ الشیات خوش باش اور میس کھونشا ہے (مو ۱۳۵۵)

اخباراً اخباراً الخبارين المصاگيا جدكم قديمي نذكرون مين شيخ على صابر كا ذكر مهست تحقور اسبعد اس كاجواب سيرالاً قطاب كيمستف في ديا يجس في عهد شامجهاني مين ايني كتاب المجمى اور مخدوم صابرا ور ان كيفلاك صالات برخي ففيسل سے ديا يہن اس

" بچول در ملفوطات محضرت شیخ فریدالدین شکر گنج ذکر حضرت نواج علادالی و دالدین علی احمد مسابر قدیس الشدنع الے .... کم واقع شده وحال البشان تمام و کمال شهت بیست یسبب او اینکه ملفوطات مصرت شکر گنج باتفاق نشیخ جمال بانسوی جمع گشت الدر و مواسط الم المرافق الدر الما و الشت شنج مذکور لازم و غبار فیا آن حضوت و شیخ بانسوی خودرویش است بنا برآن ذکر آن مصرت بنا نکه بلین و اقع نشده "

ك طاحظة موآبنده صفحات مين وكريض سلطان لمشاكح وشيخ جمال بانسوي

بعدکے تذکرہ نگار بہت سے واقعات نخد وم صابر سے منسوب کرتے ہیں۔
مثلاً اب کے زور حبلال سے بابا فرید کے لڑکوں کی وفات ۔ آب کی خفگی کی وجسے
آب کی زوج بختر مرکی وفات ۔ شیخ جمال ہانسوی سے نزاع ۔ شہر کلیر کی وبرائی وغیرہ معتقدین توان واقعات کو آب کے رُدھانی جلال اور فتوت کی دبیل شجھتے ہیں ۔
مئعتقدین توان واقعات کو آپ کے رُدھانی جلال اور فتوت کی دبیل شجھتے ہیں ۔
لیکن معترمتین کئی اعتراض بھی کرتے ہیں ۔ بیرواقعات کسی سند تودیمی کتاب
میں نہیں طبتے ۔ آب فضاف کا ایم میں وفات بائی ۔ آپ کے بعد آپ کے
میسنسلے کو بڑا فروغ ہوا۔ مزار رُزگی صناح سمادن پورسے بیس کویں کے فاصلے بر
میسنسلے کو بڑا فروغ ہوا۔ مزار رُزگی صناح سمادان پورسے بیس کویں کے فاصلے بر
میسنسلے کو بڑا فروغ ہوا۔ مزار رُزگی صناح سمادن پورسے بیس کی موفقہ بیما کی مفلین وکر کو کو کے
میسنسلے کو بڑا فروغ ہوا۔ مزار رُزگی صناح سے موفقہ بیما کی مفلین وکر کو کی سے کے
موفقہ بیمان وقال وعظ و نصیحت کی مجلسیں اور ناچ رنگ ۔ غرض سب کے
موفقہ میاں وقال وعظ و نصیحت کی مجلسیں اور ناچ رنگ ۔ غرض سب کے
موفقہ محال وقال وعظ و نصیحت کی مجلسیں اور ناچ رنگ ۔ غرض سب کے
موفقہ محال وقال وعظ و نصیحت کی مجلسیں اور ناچ رنگ ۔ غرض سب کے
موفقہ محال وقال وعظ و نصیحت کی مجلسیں اور ناچ رنگ ۔ غرض سب کے
موفقہ محال وقال وعظ و نصیحت کی مجلسیں اور ناچ رنگ ۔ غرض سب کے
موفقہ محال وقال وی واقعات کو میں محال وقال وی وقت کے موفقہ کی محال وقال کی وی محال وقال کو موفقہ کو موفقہ کے موفقہ کی محال وقال کی وی محال وقال کی وی محال وقال کی وی محال وقال کی محال و موفقہ کو موفقہ کی محال و محال و

# سلطان المشائخ خواجيرهم الدين مجرب الهي

شخ کبر بابا فرید گیج شکر تے جنیتہ سلسلے کوبڑی وسعت اور رونق دی ۔
خطہ مہند و باکستان میں انھیں اس سلسلے کاموسس آئی سمجھنا ہا ہیں۔ لیکن فنام الدین اولیا فناید اس سلسلے کے سسے بااثر شخ مسلطان المشائح تحضرت نظام الدین اولیا محبوب النی مقصے ۔ ان کے ستعلق مشہورہ کے کمب زملنے میں وہ مرشد کی فہت میں بہنچے ' انھیں دنول شخ کبر نے ایک خواب دکھا تھا کہ ہم نے جال لگا یا ہے۔ اس میں زیادہ ترجزیاں آئی ہیں تکین ایک شاہباز بھی آن بھینسا ہے ۔ بجب بابا مسامی ابیع نہ مربیسے ملاقات ہوئی تو اضول نے فرمایا سے مربیب ملاقات ہوئی تو اضول نے فرمایا سے مربیب بابا مسامی ابینے مربیب ملاقات ہوئی تو اضول نے فرمایا سے سیلاب استیاقت جانہ اخراب کروہ سیلاب استیاقت جانہ اخراب کروہ سیلاب اس میں ابیوں بید ا ہوئے ۔
مسامی میں تو احداد مراکمتو برسالے ان مقام مرابیوں بید ا ہوئے ۔

# 449

آبان وطن بخاراتھا۔ آپ کے دادا اور نانا اپنے فاندانوں کے ساتھ جنگیزی بنتہ

کے دودان میں بخار اسے لاہور آئے ۔ یہیں آپ کے دالدادر والدہ بیدا ہوئے۔

لاہور میں ایک عوصم تھے درہنے کے بعد سے دونوں فاندان برایوں چلے گئے نواج
صاحب کا نام سید محمر تھا۔ آپ پانچ سال کے سکھے کہ شفقت پدری سے محروم
ماحب کا نام سید محمر تھا۔ آپ پانچ سال کے سکھے کہ شفقت پدری سے محروم
ہوگئے 'لین آپ کی والدہ بی بی ارتیا بوئی مجھ دار اور باہمت فاتوں تھیں ۔

مربت اور افلاس کے باد جو داکھوں نے آپ کو لوری تعلیم دلوائی ۔ ابترائی تعلیم
عربت اور افلاس کے باد جو داکھوں نے آپ کو لوری تعلیم دلوائی ۔ ابترائی تعلیم
اور فرسی اور دوحائی مرکز میوں کا بڑا مرکز در ہاہے۔ اور جب یہ مرحان می را اور فرسی اور دوحائی مرکز میاں نئیں ' جمال تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔

قربی می صاحب اپنے ممکر گوشے کوئے کہ دنوں بعد سلطان غیاف الدین بلین کے وزیر خواج مصالدین خواج معارف کے استاد وقت تھے کہ استاد کی استاد کوئی میں استاد وقت تھے کہ استاد کیا ہے۔

حضرت بابا فرید سے تعلق قلبی آب کواس سے بہست بیں ہے ہو بہا تھا۔ آب انھی بارہ سال کے سطنے اور برالیں ہیں مولنا علاء الدین اسولی سے تحصیاعلم کرتے تھے کہ ابو بجر قوال سے جوم غربی بنجاب کی سیاحت سے والبس آیا تھا،

مل شخ رضى الدين منعاني مشارق الانوار احاديث كا ايك ابتداى مجوع بعرس بين منع بخارى اور تسيح مسلم سع دوم زار دوسو جياليس مدشي بحذف اساد جمع بين منع بخارى اور تسيح مسلم سع دوم زار دوسو جياليس مدشي بحذف اساد جمع كركني بي - يرمجوع ايك عرص تك بهندوستان اور دوم سع ممالك بين داري دم ان كا در بهندوستان منعاني في مناب كيا - مم ان كا ذكر بهندوستان كريم بي ايك على ومشارخ كيا - مم ان كا ذكر بخطه لام ورسك على ومشارخ كيا مندوستان مين كريم بي مرسم من المرب كيا - مم ان كا ذكر بندوستان الم ورسك على ومشارخ كيا مندوستان مين كريم بي مرسم بين مرسم بين المرب سالم المرب المربي المربي المرب كيا ومشارخ كيا مندوستان المربي المربي من المربي الم

٢٣.

وہاں کے بزرگوں کا ذکر کیا۔ پیلے اس نے شیخ بھاء الدین ذکر ان کی تعربیت کی اور کھاکہ ان کی عباوت وریاضت حدسے باہرہے۔ بہاں تک کران کی کنز کام کاج کی حالت ہیں تھی ذکر سے غافل بنیں ہوتیں اور اس طون کی تمام ولائت کو انفوں نے اپنے فیمن سے بُر نور کر دکھا ہے۔ اس کے بعد الو کمر قوال نے بابا فرید کا دکر کیا اور کھا کہ وہ تو ایک ماہ تمام ہیں جفوں نے عالم کو اپنے نور معرفت سے تو در کیا اور کھا ہے۔ خدا کی وین ہے کہ شیخ بھا رالدین کی تعربیت من کر تو خواج معاصب برکونی از زیم مجوال ویں سے بعد اور اس دن سے نماز کی نسبت ول میں ایک قدرتی محبت بیدا ہوئی کہ اور اس دن سے نماز کی نسبت ول میں ایک قدرتی محبت بیدا ہوئی کہ وظیفہ بڑھا نا شروع کیا۔ اس کے بعد آب دملی تشریب لائے تو اتفاق سے وظیفہ بڑھی تا نشروع کیا۔ اس کے بعد آب دملی تشریب لائے تو اتفاق سے آب کوم کان تھی حضرت بابا فرید کے بھال شیخ نجیب الدین متو کی کے بڑویں یں ایک وم کان تھی حضرت بابا فرید کے بھال شیخ نجیب الدین متو کی کے بڑویں یں ایک می صحرت بی بی برحیاتی خاطراؤر تھی گہرا ہوگیا۔

بالا ترزیب بی میں اجردھن تشریف کے گئے اورائسی روزبیعت سے شرف باب ہوئے میں اجردھن تشریف کے گئے اورائسی روزبیعت سے شرف باب ہوئے ، لیکن خلافت اس سے چارسال بعد تعینی میں کے آب نے دس سفر سکتے ۔ سات مُرشد کی وفات کے بعد اور تین ان کی زندگی میں مرش سے سند خلافت حاصل کرنے کے بعد آب بالنی میں سند کی توثیق کے بیعی تعلیب جمال ہانسوی کے باس پہنے ، جن کے باس میں سندگی توثیق سے خلافت نار شنخ کبر کی سب سندیں میں ہوتی تحقیق ۔ انتھوں نے بڑی خوشی سے خلافت نار

له سيرالاوليا صر٥٩

که صُوفییس عام طور برشه گورسے کر شیخ بمال بانسوی نے بابا فرید کے دوسرے مشہور مُرید مخدوم علاء الدین صابر کی سندکسی بات برنا خوش بوکر کھیا ڈوی تھی ۔ سبرالاولیا بیس غالباسی واقعہ کا ذکر ہے ۔ شیخ العالم نے کسی خص ( ؟ ) کوخلافت نام عطا فراکر صکم دیا کہ جب بانسی جاد تو بر خلافت نام بہمارے جمال کو دکھانا ۔ جب اس نے بالنبی بہنچ کر آب کو وہ خلافت نام دکھایا ۱ اقی انگلے صفحے بر )

کی توٹین کی اور زبانِ مُبارک سے بیشعر بڑھا ہے خُدامے جہاں را ہزاراں سیا س که گوبرسترده بر گوبرستناس الم المانت ماصل كرف كالبعد آب والي تشريف لاستر الم قت آپ كامشغلىدرس وتدريس تفااوراس سے بسرادقات بوتى تقى ليكن نذكروں میں کئی واقعات درج ہیں' جن سے خیال ہوتاہے کہ شروع میں گزارہ بر می شکل سے ہوتا تھا۔ اور کئی کئی روز فانے سے گزرتے مکان کے تعلق بھی اسی طرح کی بے اطمینانی تھی۔ جب آب فلافت ماصل کرکے دملی آئے تو بیلے دوسال امیرختروکے نانا کے مکان میں رہے۔ نیکن ایک شام کوجب امیرخترو میالی كُنْ إدے عقے ال كے مامول نے آب كوفرا مكان خالى كرنے كے ليے كمار آب نے مکان تلاش کرنے کے پہلے آدمی جیجا ' لیکن کوئی مھکا نا نرملا۔ ناچارآب مكان سينكل كرايك مسجد ميں جلے كئے۔ آپ كاسالان اس وقت كتابول كے سواکونی نه تفا۔ انھیں س<u>یرالاولیا</u> کے صنف کے والدستبدنورالدین کرمانی اور *تحرت کے خادم مبتتر نے اپینے سر بر*اُنھایا۔ دوسرے روز سعد کاغذی کے مكان يركي - ايك مهيناك بعداس معى جهورا - كيرع صے كے بعد ابك شابى اميرتمس سرب داركا بييا حضرت كالمربعي بمواء اور آب كمي سال مك اس کے مکان پررسیے ہے۔

(بقیم برد) تو آب نے یہ کہرکرکہ توخلافت کے لائق نہیں۔ وہ خلافت نامر بھیار والا۔ در اصل استخص نے شخ العالم سے منت وسماجت سے بلاد صاور خبت شیخ العالم خلافت نامر ماہل کیا تھا۔ جب وہ شخص بانسی سے ایودھن آیا اور اس نے خلافت نامر بھیٹا انکواشنج العالم کو دکھایا تو آپ نے فرایا کہ جمال کے بھالی سے بوٹے کو ہم سی نہیں سکتے ہے (اُردور جبر اللاولیا معلم وابور مر) نے سے الاولیا الدور جرم مین اسے معمیر الاولیا مر ۹۹

### 747

اس کے بعد ( غالباً مُلْکِمُلْ المُحَلِّمُ وَبِیب ) آپ نے شہر کی رہائش ترک كركے غياف بورس جھروں كے مكان كرائے برئين كي عصر بعدات كے ايك مُرىدِ مولناصنيا والدين وكيل عماد الملك في آب كے راہد ايك عالميشان خانقاہ بنوادی جواب تک موجودہے ۔ بیرخانقاہ ایک سمنزلہ عمارت ہے ، سركى دادارسمايون بادشاه كے معبرے فيصيل سے ملى بدولى سے - ينجے وہ كوعظ يال بس بجهال حضرت كے خلفا عبادت كرتے عقے - اور صحن سيئے جهاں کھا القسیم ہوتا تھا۔ دوسری منزل مس حضرت کے بیٹھنے کی جگرہے جال اکثر مجلس منعقد لمہوتی تھی۔ تیسری منزل میں حضرت کی عبادت اور آرام کامجرہ ہے۔ سيالعادنين س لكهاب كرجب ابتداس حفرت مجوب اللي في في مومنع غياث يورمين سكونت اختيار كي تو آب كي خانقا و مين نهايت فقرو فاقه اور منكي کےسابھ گزر ہوتی تھی۔ستے پیلے جن مُریدوں نے آپ کی خدمت میں ورجات عالى حاصل كيے مولا بركان الدين غربب اور مولنا كمال لدين عوب بينى تقے - وہ خانقا ، بين شغول ريامنت محتے كه ايك دفعه حيار روز كزر كيم اور کوئی مجیزالیی ندآئی جس سے روزہ افطار کیاجا تا۔ آنغاق سے ایک ضعیفہ أده سيراط المه آن- وه منظما من أبالا جار يا تقا كرايك فقر كميل بوش آبا-ہو کھے موجود رفظا' مضرت نے اس کے ماس رکھ دیا ۔اس درولیش نے وہ کھاکر سنديا زمين بروس مارى اوركها دروسش نظام الدبن اسحرت سنخ فريدالدين عود نے تم کونعمت باطنی عنابت کی ہے الین تمصارے فقرطا ہری کی گیا۔ کوئیں نے تور دیا ۔ اس کے بعد حضرت کی خدمت میں فتوحات اور نذرانہو

له طاسطهم در العادنين حروم - سيرالاوليا ميں برواقع قدرس نفادت سے درج مين ا ا در مکھا ہے کہ اس در در ش في مغرب سلطان المشائح کی نگی دیکھ کر آپ کے ایک رفیق کو بارہ جنیل دسیے اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع مجوا۔ (سیرالا ولیا صرح ۱۰۱)

#### HAM

شکرانہ کی اس قدر آمد شروع ہوئی کہ حدوصاب سے باہر تھی۔

خدامعلوم اس تبعیر میں کس قدرصد اقت ہے، لیکن اس میں کوئی شک

ہنیں کہ اس نہ مانے میں بحضرت کی ظاہری حالت میں زمین آسمان کافرق آگیا۔

ادر اب آپ کے دروازے پر عقیدت مندول کا اس طرح ادد حام شروع ہوا

کر شاید ہی سلطنت وہلی میں کسی شیخے کے در پر جوا ہو۔ ایک وجراس کی

یہ متنی کر غیاف پورک قریب ہی تملوکھری میں طبن کے جائشین کیفیاد نے

قیام شروع کیا اور اس جگہ امرا واراکین سلطنت کا ہجوم ہوگیا۔ فرادالفواد میں

عضرت کا پر بیان نقل مجرا ہے کہ جب کیقباد نے نیاشہرآبا دکیا تو بھر لوگوں کے

عضرت کا پر بیان نقل مجرا ہے کہ جب کیقباد نے نیاشہرآبا دکیا تو بھر لوگوں کے

عضرت کا پر بیان نقل مجرا ہے کہ جب کیقباد نے نیاشہرآبا دکیا تو بھر لوگوں کے

عضرت کا پر بیان نقل مجرا ہے کہ جب کیقباد نے نیاشہرآبا دکیا تو بھر کے اندر

عشرت کا پر بیان نقل مجرا میں ہون ایک بوان میرے باس آبا۔ اور آتے ہی یہ شعر

بطا جا قب گا ۔ لیکن اسی ون ایک بوان میرے باس آبا۔ اور آتے ہی یہ شعر

بڑھا ہو

آں روز کرمہ شدی نے وائستی کانگشت نماے عالمے خواہی شدا

له فواندانغوادم ۱۲ ا

بركارسے برورش باتے عضے اور د كربر ور دكان آنخاب كا تو كھے شمار نہيں آپ کو اپنی زندگی میں جواقت ار اور دید بیرحاصل بموا' وہ ہندوستان کے شامد ہی ئسى اور اہل طریقت بزرگ کونصیب ہوا ہوگا۔شہریکے عمائکہ و امرا اور عوام آب کے مُرَید عقے اور بڑے بڑے جلیل القدر بادشاہ آب سے حم کھاتے تھے۔ راوسلطان مشائع آب کے ابتدائی آیام عمد غلاماں میں ہیر راورسلطان مشائع میرے ، مین آپ کو زیادہ عروج علمیوں كى باديثنا برت بين مورًا - خاندان خلجى كاست با اقتدار بادشاه علاءالدين خلجي علما واہل شرع کی ہروا نہ کرتائھا الیکن شاید وہ بھی در دلیٹیوں کی بدر مُعا کا قائل تقاء اس كى تخت كىشىنى سے ايك دوسال يولى سيدى مولد كے قتل كا واقعر ببیش آیا تھا 'جس نے درولشوں کا اثر واقتذار مہست بڑھا دیا تھا ۔ہم بکھ چکے ہں کر حبلال الدین علمی نے بڑے علم وتحمّل کے باوجود اس درولش کی سازشوں سے ڈرکراس کی موت کاسامان کروایا ۔ نیکن جب اس کے قتل کے بعد آندھی ا ورگرد وغَبار کا طوفان أتها ترخود ہی اس کا قائل ہوگیا ۔ اخبارالاخیاریں بیدی و

دو ورا قلندرا ب شیخ الر کرطوسی در زمان سلطان حلال الدین تلجی کشت تند و روز قبل اوباد وغبار ب اندازه تشد - وعالم تاریک گشت برگویک فیامت قائم تشد وسلطان حلال الدین را بمشاهره این مال با و سے اعتقاد سے کتبود پیداست دی (صرح)

اورجب اس کے ایک دوسال بعدسلطان جلال الدین خود قبل ہوا تولوگ منرود کھتے ہوں گئے کہ اسے وروسی ازاری کی سزا مل ہے ۔ جبانچر عجب بنیب علائللا فلم کھے ہوں گئے کہ اسے وروسی آزاری کی سزا مل ہے ۔ جبانچر عجب بنیب علائللا فلم کھی اس خیال سے متاثر مُوا ہوا ورحضرت سلطان المشائخ کی نوا ہشات کا اس سفے ہوا حرام کیا' اس میں اس خیال کو بھی کچھ دخل ہو!
سلطان علام الدین علجی نے دو ایک مرتب جنرت سے طبخ کی خواہش کی سلطان علام الدین علی سفے دو ایک مرتب جنرت سے طبخ کی خواہش کی

#### 100

سكن آب نے ال دیا ۔ سیرالا ولیا میں مکھاہے کہ ایک دفتہ باوشاہ نے بعد ارتفان میں کھیے جدر سوال مکھ کراپنے بڑے جیئے خضر خاں کے ہاتھ صفرت شیخ کی خدمت میں کھیے اور ان کے جراب مانگے یہ جب وہ کا غذشنے کو ملا تو انحوں نے اُسے کھولا بھی ہنیں اور حامنرین سے کہا کہ درولٹوں کو بادشا ہوں سے کیا گام ۔ مُیں درویش ہوں اور شہر کے ایک اور شاہ اور سلمانوں کے سبیے اور شہر کے ایک گوشے میں دُنیا سے الگ تھاگ، بادشاہ اور سلمانوں کے سبیے دُناکر تاریبتا ہوں ۔ اگر بادشاہ اس دجرسے مجھے کچھ کے جو کے گاتو مُیں پر شہر تھے واکر کے سبیا جیال جاول ۔ اگر بادشاہ اس دجرسے مجھے کچھ کے ایک گاتو میں پر شہر تھے واکر کے سبید کھا کہ اور انسان کی ساتھ کا کہ انسان کی ساتھ کے سبید کھا کہ اور کا کا ۔

که ملاحظه موسیرالاولیا مر۱۱۹ و ۱۲۰ و تعجب سے کراس کے باوجرد اسی کتاب میں سلطان علادالدین کی قساوت قلبی کی اس کیے شکایت کی سے کراس نے عفرت الملال الشام نے سلطان علادالدین کی قساوت قلبی کی اس کیے تشکایت کی کھی خواہش ندکی (عربه ۴۵) اور برنی بھی ہی شکایت کرما ہے ۔

یر بشارت بادشاہ تک بنجائی ۔ بھے من کروہ خوش ہوگیا اور اتفاق سے اُسی م کو مک کا فررکے نمائندے ورنگل کا فیج نامہ لے کرا کھے کے

علاء الدين كا برا ارم كا اور ولى عهد خضرخال سلطان المشائخ كالمربي تضا -لیکن طک کافورنے اسے اندھاکیکے نور دیدہ کےساتھ تخنت و ّاج سے بھی محوم كيار اور مالآخر كلك كافرر كاخاتم كركي قطب الدين مميادك شاه تخت يشين مُوا - وه شخ زاده جام كابوحضرت سلطان لمنائح كيم بخالف عقف معتقد تها -مستهورس كرحب ملك كافررخانلان علاني كاخاتمه كرريا تحفا توقطب الدبن كي والده نے شخ زادہ کے ماس آدمی جمع کرائنی معیبتیں بان کس ۔ اتھوں نے فرایا: " غم مدار ومنتظر بعلى في بين بين " بيانخ تعلب الدين كامياب ادر ُ ملك كافورناكا م ہُوا۔ بادنناہ کے سینبخ زا دوبام سے فرحہ اعتقاد کے علاوہ سلطان المشاکخ سے سوظن کی ایک اور وجہ بیریمی موحمیٰ کہ وہ قطب سرین کے حریقیف اور صحیح وارت تخت و تاج خفنرخال کے مرشد دمر کی تقفے جنیا نچرقطیب الدین نے آپ کا زور توریفے کی بڑی کوشش کی۔ شیخ رکن الدین الوالفتے سہرور دی کو کمتا ان سصے اس كيے كلايا كرشيخ كى بارگا ہ كے بالمقابل إيك دورري بارگا ، قائم ہو۔ ليكن ان دونوں بزرگوں کے تعلقات استنے خونسگوار موسیکے کہ ما دشتاہ کی بیجال کام رہی۔ تاہم تخت وسجا دہ کی حیقیش جاری رہی ادر بالاً خوقطب الدین نے آئے پاس شکامت بھیجی کرجاندرات کو دملی کے سب مشائخ مجھے سلام کرنے اور <u>نٹے جاند کی دُعا دبینے</u> درباریس آنے ہیں' نیکن آپ نقط اسیے غلام <del>خواج قبال</del> کو بھیج دیتے ہیں ۔حضرت نے اپنے نرائنے کی توجیہ کر دی ۔ لیکن بادرشاہ نے عكم دياكر أكريسخ نظام الدين آينده ما و نوكي تهنيت كرحاضرنه بهول تو بزور ان كوحا مزكيا جاسئ وسلطان المشائخ كي ساري محلص اس كشمكش سيس

له مآدیخ فروزشایی ا برنی ) مرس

مشوّی شخص کی ایک آپ نے کہ دیا کرئیں نہیں جاؤں گا۔ جیا بجرجب چاندرات آن پہنچی تو آب اطمینان سے خانقا ومیں مقیم رسمے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر نر ہوئے۔

میں صبح کوخر ملی کررات کوقطب الدین ممبارک شاہ ابینے چا ہیں نے فعلام خسروخاں کے ہاتھوں قبل مُوا اورخسرو ناصرالدین حسروخاں کے نام سے تخت نشیں مُوا۔

خدروخال صفرت شخصے اثر کا قائل تھا۔ بہانچہ جب غازی ملک کی فرد سے تسکست دیسے کے ناز کا قائل تھا۔ بہانچہ جب غاذی ملک کی فرد سے تسکست دیسے بھیے کئی تواس نے پانچ لاکھ تنکے آپ کی فرد سے میں صول دُعا کے بیے بھیے کئی سلطان غیاف الدین تفلق نے ضرو کی پڑوانیو کا خاتمہ کر دیا اور ہند وستان میں اسلام کوئٹی زندگی ملی ۔ برقسمتی سے سلطان اور شنح میں سے سلطان اور شنح میں تعدد کشیدگی بیدا ہوگئی ۔ ایک توشاید باوشاہ کواس امر کا ملال ہوگا کہ آپ نے لاکھ تنکے بیت المال کو کیوں نہ واہر کیے۔ کا ملال ہوگا کہ آپ نے جو سماع کے خلاف سے شاہ باوشاہ سے شکایت کی کہ دوسے تعین لوگوں سے جو سماع کے خلاف سے شاہ باوشاہ سے شکایت کی کہ

له سیرالادلیام ۱۳۴۷ - یرتفسیلات سیرالادلیا بی بی انغیس دری کرکے و کوب کآب نے سلطان قطب الدین کی دھمکی اور اس کے عرب ناک انجام کی نسبت بطور بھروسی کی طریق کا خوات ماک انجام کی نسبت بطور بھروسی کا شریخ کردی ودیدی مزامی و نشر نی کا ہے ہوئی مزامی کی اور اس کے عرب کا سے دوئی کی استان کی بھرت سامطان المشائع میں بھر کے دیا کہ چاندرات کونو در مصرت سلطان المشائع مان الله الله مان کی جہت بر شعطت جوسے پرشعر رہے مدیدے ا

ته سلطان المشائخ پریماع کی وجرسے اس سے پہلے بھی اعتراض مونا تھا ٹی الانسان علیہ کے مسنعت نوا جمنیار الدین سامی کی نسبست انبادالانیار میں مکھاہیے" معام نظام الدین اولیا بود۔ دائم برسین خ ازجہت سماع احتساب کردسے ۔ وشیخ باوسے مجز بمعددت و انعیاد بین نیامدسے "۔ (مو ۱۰۹)

# 444

شخ نظام الدین مع جمیع مرید ول کے سمار عصفتے ہیں۔ بادشاہ کو واجب ہے کہ علما کو طلب کرکے ایک محفر منعقد کرلئے اور ابھیں اس فیل نامند ورع سے باذر کھے جنا بخبر فیان الدین تعلق نے الدین تعلق نے لئے تعلق الدین تعلق نے الدین تعلق نے الدین تعلق نے الدین تعلق الدین تعلق میں کو کہ الدین الدین و لوالجی اور شیخ الوہ میں محلتے ہیں کہ وسوتریتی تعلما موجر موقعے ۔ قاصی جلال الدین و لوالجی اور شیخ الوہ میا میں میں بیٹرین شخصے ۔ اور معلوم ہوتا ہے بحث میں سماع پر اعتراض کرنے والوں میں میٹرین شخصے ۔ اور معلوم ہوتا ہے بحث میں مری گرمی بدا ہوگئی ۔ چنا نجر کئی بار السیا ہو اکہ محضوت سلطان المشاریخ کے فافین من فی فروش نور میں اور سلطان المشاریخ کے فافین میں میں میں میں اور سلطان المشاریخ کے اور شاوات کی بنا امام ابو صنیع کیا فروات پر رکھی اور سلطان المشاریخ سے سماع کے ہواد میں بادشاہ المشاریخ سے میں جو عالم بھی تھے کے جق میں جو عالم بھی تھے کے جق میں جو الدین دکریا گرائی گئے فواسے شخ علم الدین سے جو عالم بھی تھے نے شیخ بہاء الدین ذکریا گرائی گئے فواسے شخ علم الدین سے جو عالم بھی تھے نے شیخ بہاء الدین ذکریا گرائی گئے فواسے شخ علم الدین سے جو عالم بھی تھے نے شیخ بہاء الدین ذکریا گرائی گئے فواسے شخ علم الدین سے جو عالم بھی تھے نے شیخ بہاء الدین ذکریا گرائی گئے فواسے شخ علم الدین سے جو عالم بھی تھے

ك سيرالعارفين مر٥٨

یه یرتفعیدات سرالاولیاسے ماخوذہی - فرشتہ جی نے گریات اس برافناذی میں ۔ مکھتاہے کوسلطان المشاریخ نے معدید نبوی السماع مباح الامر کو ابنے نقطہ نظری ممایت میں مین کیا ۔ اس برالفرقان کے ولی النہ فریدی ولنامسود عالم ندوی کھتے ہیں ۔ سمایت میں مین کیا ۔ اس برالفرقان کے ولی النہ فریدی ولنامسود عالم ندوی کھتے ہیں ۔ سرورٹ نہیں بلکہ امام غزالی کا قول ہے ، جواحیا إنعلوم میں فتوسے کے طور برمنقول ہے ۔ فالبا فرشتہ نے اسے حدیث کھنے میں غلطی کی ہے ۔ اور بہت مکن ہے کہ حفرت متدل کو غلط فہی ہوئی ہوئی اس برمولنا مناظراحس گیلانی کھتے ہیں ، سخدا جانے بیجا بُور میں غلط فہی ہوئی ہوئی اس برمولنا مناظراحس گیلانی کھتے ہیں ، سخدا جانے بیجا بُور میں کہاں سے یہ بات اڑائی کہ عیقے بین کھی ہوئی کیا ۔ کیا مام غزالی کا قول ہجور لا ہم ولا کھر الم کو حدیث قرار درے کرسلطان جی نے میٹی کیا ۔ کیا تمان اسے وہ ہزاد سے اوپر حدیثی کیا ۔ کیا تمان اج وہ مزاد سے اوپر حدیثی کیا ۔ کیا تمان اج وہ مزاد سے اوپر حدیثی کیا کیا ۔ کیا تمان کے حافظ پر یہ الزام ہے " سیرالا ولیا میں یہ اندراج المن کی مناز ہے دوہ زاد سے اوپر حدیثی کیا تھا تھا ہے دوہ زاد سے اوپر حدیثی سے افلا پر یہ الزام ہے " سیرالا ولیا میں یہ اندراج المن کھر نے کیا گھر منے ہے ۔

# 449

ادراسلامی ممالک کاسفر بھی کریجیے سفتے استفساد کیا۔ اُنفوں نے کہا کہ جولوگ سماع دل سے سُنفتے ہیں ان کے سلیے مباح ہے اور جواز دُوسے نفس سُنتے ہیں ' ان کے سیے حوام ہے۔ اور رہی کھی کہا کہ بغداد ' شام ' روم ہیں مشائح ' سماع سُنتے ہیں۔ بعض دف اور شبانہ سے بھی۔ اور انھیں کوئی منع نہیں کرتا۔

موجود شیں ۔ نیکن وہل و اوررسالوں سے حوالے دِسے گئے ہیں ، جن میں اس واقعہ کی تعقیدات درج بس يعني مولنًا فحز الدين دازي كي كشعث المفتاح من وجره السماع اورضيا والدين برني كا مرت المر ورشة في اين كتاب من كئ تفصيلات سيرالاد لباس والدوي بي -اس ك علاوه تودسرالاوليا سے واضح موتلہے كربحث ميں سلطان المشائخ نے انحصار مدريوں بركيا ہے - اور مخالفین فقتی فقاد لے پر زور دیا - ( بقول سیرالاولیا ) حضرت سلطان المشارم فے فرایا : " اس بحث میں مجھے ایک بات نمایت عجیب معلق ہوئی۔ وہ یر کرموم محبت میں و المع اما ديث بوى صلحال مليدوهم مني سنت اوريسي كتق ماست بي كرم مارس خريل نقركارواج مقدم ہے ...جب كوني صحح صديث بيان كى جاتى، وه منع كرتے اور كتے كراس صريت كي الشافعي في بعد اوروه مماسع علماك وتمن مي - اس كيم ماس مديت و نہیں سنتے "اب اگر فرشتہ کے بیان کو تفکرادیں تو آخروہ کون می مح مدرث ہے میں سے سمرع كاجواز أبت بمواج واقعربي كحسرت سلطان المشامخ كم دومر كمالات ومانى بى بىن على مرتب عبى بيك احرام كولائق سے الكي يكاف نولنے ميں طباعت كى عدم موجداً ك وجهس كتابول كى كمى تفى ( اورحفرت سلطان لمشائح توابين على ذوق وشوق كے باوجود ایک زبلنے میں کتابین خرمدینے کے خاص طور ریخلاف ہو گئے مجتے (میرالا ولیا صر۱۲۸) اس کے علاوه كواتنعتيدى تقطة نظريحى عام نرمخا يحسى أيك آوه حوادمي سهوم وجانا خلاب قيام نسي سرالاولمايين توحفرت سلطان المشائخ كاير بيان تقل بكواس :- وعجب امروز معائة شدكم معرض حجست احاديث صبح محضوت تصطف صلى الشطليه وتلم فيضنوند يهي سع كونيذكر ورخهروا عمل بروايت فقمقدم است برحدميث وايرجنين سنحف كسانے كونيد كم اينتال را براحا دين [باتیا کلےصفے ہے]

Presented by: jafrilibray.com

14.

بادشاه نے پر مشنا تو خاموش ہوگیا۔ اس پرمولنا حبلال الدین سنے بھیر کہا کہ بادشاه كولازم ب كرسماع كى مُرمت كاحكم دے اور اس بارے ميں ا مام عظم کے مذہب کو ملحوظ رکھے ملین سلطان المشائخ نے بادشاہ سے فرمایا کر میں چاہتا ہوں کہ آب اس بارے میں کوئی مکم ندویں ۔ بر بحث صبح دس مجے سے ظرکے وقت تک جاری رسی ۔ نیتے م بحث کی نسبت سبرالاوليا ميں دورائي درج ہيں - ايک توسر کم بادشاہ نے کو بی محکم نزویا۔ يعنى سلطان المشامح كامشوره قبول كرنيا - دوسرى روايي يسب كرباوشاه ن حكم ديا كر مصرت سلطان المشائخ سماع شنيس اور انصب كو في منع نه كريك لين دوسرك فرقول مثلاً فلندرون أور حيدرتيول كوسماع يُسنف سيمنع كرين كيؤكم ومحف حظ نفساني كي خاطر نشينة بن -سيرالا وليا كيصنف في بلي روايت كوترجيح وي مع اوريهمي لكهام كمحلس سن فارغ موكر باوشاه في عنرت سلطان المشائخ كوبطى تعظيم وكريم سي زصيت كيا بكم محضر كے ١٢ روز بعد ان كے مخالف قامنی حبلال الدین کو عهدهٔ قصله معرفول کیا ۔ اس روابیت سے بیرخیال موسکتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ آخرتک سماع کے قائل ادراس برعامل رہے ۔ نیکن اس امر کی مُستندمعاصرانه شهادت

> بقيه نوشاز تسغو ٢٣٩ رسالست بنياه سلى الشرعلير وسقم عبورنبا شد "

سیکن سیرالعارفین کے مطالعہ خیال ہوناہے کہ معامد ذرازیادہ بیجیدہ مخاادر مجب کی ترمیں اجتہادِ خصی کا مشاد میں اجتہادِ خصی کا مشاد مقامی ہمینے ختیار اجتہادِ خصی کا مشاد مقامی ہمینے ختیار کر لی تھی ۔ شیخ جمالی محصفے ہیں:۔

صفرت شیخ تمک به حدیث مسطف مسل الته علیه دیم سفتمود قاصی مذکورگفسته : " تو مجته نیستی که تمسک به حدیث نمانی - مروی مقلّد - د ولیت از ابومنیفه بیار تاقول توبمومن قبول افته " شنخ فرمود ، سمیحان الشراکه با وجود قول مسطفوی اذمن قول ابومنیفه معنی این الدم ایم ا

موتج وسيه كراخ يرعم مين سماع بالخصوص سماع بالمزامير كي نسبت يحفرت سلطان المشافح كانقطه منظر شرع سع بست قريب بوگ عقا - آب كے ملفوظات كاست مكمل مجروعه فرائد الغواديب - بعد اميرس سخرى في ترتيب ديا اور يجية تمام نظامي حضات أكهوب برسكمتين - اس بالتغفيبل لكمات : - (ترجم) " پھرسماع کے بارسے میں گفتگوشروع ہوئی توحاضری میں سے ایک نے کہاکہ شايدآب كوحكم بُوامي كرس وقت آب جابس ماع منين -آب پر حال ہے -نوارصاحب فيفراياكم ويربوام بعدوه كسى كحم سعطال سروسكي ورجور حلال بيدوكسي كح علم سيروام نسي بوسكتي اب ممسئل مختف فيه كولينة بب موسماع بى كولو- برامام شافعى ويست الدّرطيد كي مكم كيمواف بغلاف بمارس علمه كي مباح بمودف وسارتي سيدا الفتلات من حاكم بوحكم كرس وي ہوگا۔ ماضرین میں سے ایک نے کہا اعنیں دنوں میں معنی دروستوں نے ہینگ و رباب ادربانسرويل كااستعمال عجيع مي كيا اور فص كميا ينواح مصاصب في فرماياكم انھول نے ایجانرکیا جونام شروع ہے، وہ نابسندیدہ ہے۔ بعدالل ایک نے كماكرجب ده اس متقام سے با برنكلے توان سے يُوجياً كياكم اس مبلس مي بانسيال بجاني ممكيس - توجواب دياكه بمسماع مين السيصتغرق عقع كرجمين معلوم نریمواکدیمال بانسطوں بس مجی یا منبس بجب نواحرصاحب نے بر سَا تُوفُوا ياكم بيرتوكو في معفول جواب نهيس ؟ ( صرا١٠) سلطان المشائخ كيضمن مي ينكته يا در يكھنے كے لائن سے كر انصوں سنے اپني حانشيني اس بزرگ كوتغويض كى جمعلانية سماع بالمزاميركا مُنكر عقاء سلطان غیاث الدین تعنی کی وفات فروری ما مارچ مصطلع میں ہونی اوران

ما سیسی اس بررک توقعوص فی جرعلائی شماع بالمزامیر کامند کھا۔
سلطان غیاف الدین تعلق کی دفات فروری یا مارچ سفت المراسی ادرائی
سلطان غیاف الدین تعلق کی دفات فروری یا مارچ سفتال فرط گئے۔ان کی
سفی موجود تعلق میں سفخ رکن الدین ملتانی موجود تھے۔ اتھی نے نماز جنازہ
بڑھائی ۔ مزاد دبلی میں مرجع خاص وعام ہے۔

> در جرو نقر بادست ب درعالم دل جهال بناہے شهنشہ بسر روبے تاج تاانش بخاکبات محتاج را دار دان کن فرخ ک دروں تاہ تو تو تو تو در دروں

بوب سلطان المشائخ نے ظہور کیا ، اس وقت تعوّف کا ابتدائی رُام البِرُدُور
ایک مقت ہوئی متم ہوجی مقا ۔ اب بیط ای زندگی نقط وی لوگ اختیار نہ کرتے
عقے ، جریخت سے مخت ریاضتیں اور شقیتی سے اور دُرنیا ہے دُول سے نقط
قرت لا یمو ن لے کر دُور آخرت میں اینے جھتے کے مُنتظریت ۔ اب قعون
اور در ولیٹی کی نی ترجمانی ہم جی تھی اور سینے جھتے کے مُنتظریت ۔ اب قعون
اور در ولیٹی کی نی ترجمانی ہم جی تھی اور سینے جماعت ایک باطنی نظام بھی ہے ،
ہدسیے تھے کہ دُنیا کے ظاہری نظام کے ساتھ ساتھ ایک باطنی نظام بھی ہے ،
ہوقطبوں ، ابدالوں ، او اوول کے سریہ فائم ہے ۔ شیخ ابن عربی باختی نظام بھی ہے ،
میں کی جگراس نظریے کی توجہ کی ہے ۔ اور فرشتہ ناقل ہے کہ ابن عربی کی تعانیف
میں کی جگراس نظریے کی توجہ کی ہے ۔ اور فرشتہ ناقل ہے کہ ابن عربی کی تعانیف
صفرت سلطان المشائخ کے ذریہ طالع مقیں ۔ ( بیوستہ دل افراد منزل برکت مُحترف
تقریف مثل نصوص الحکم و مواقع النجم و مثروح آ نہا مشخول مے دائشیے ، انفوں
نے دوایک جگرمقامات اولیا کے متعلق ہو ارشادات کیے ہیں ان سے خیال ہونا
ہے کہ دو بھی ابن عربی کے نظریے سے متا فریقے ۔ بلکم مفعل نے کہا: سب جب

سله تاريخ فرنشة جلددوم صراه

444

ولی مقام طبیت اور غوتیت و فردیت کوسط کرے مرتب محوایت کو بنیجتا ہے تو اس کی فات مظہر اللی ہوجاتی ہے اور اس کا اداوہ بھی اداوۃ اللہ موتا ہے "
بحب بابافرید نے انھیں خلعت خلافت سے مرفراز کیا تر انھیں نظا کالدی والدنیا "کہ کرخطاب کیا تھا اور تا بدیہ مرشد کے ارشاد اور ابن عربی کی ملیت ادار این عربی کی ملیت تارک ادر نیا دروئی کی ملی جنیں کا اثر تھا کرسلطان المشاری نے نیدگی ایک تارک ادرایا وروئی کی ملی جنیں کرناری بھی شام این پوزئش اس طرح برقرادر کمی جس ملی ابنی پوزئش اس طرح برقرادر کمی جس ملی آبن عربی کے تحت تعلیوں اور ابدالوں کی تھی ۔

قویب بھیت آممان و مہنت و دِیں
قطیب بھیت آممان و مہنت زمیں
انسان ما شام کی اسکیم کے تحت نویں
انسان ما شام کی انسان کی کا ایک رباعی تعلی کی گئی ہے۔
جس سے ان کے مافیما کا کچھ اندازہ ہو تاہے ۔

277

در طکب قناعت بجال کمطابیم کخیرو بیصاب و بے دربانیم از دولت فقر کمکہا ہے رائیم از دولت فقر کمکہا ہے رائیم از دولت فقر کمکہا ہے رائیم صفرت سلطان المشائ نے تواس امرکا کمی دعوے نہیں کیالیکن عام طور پر انھیں اینے زمانے کا قطب مجمعا جا ماتھا ۔ اور بیر خیال تھا کم ان کے علاقے کا افظام ان کے مربر تائم کھا ۔ فرق اسلامین می عصابی نے اعہد محر تغلق میں کہ فطام ان کے مربر تائم کھا ۔ فرق اسلامین می عصابی نے اعہد محرت خواج رہا کی بربادی کے مراب عاطفت اور ان کے نیم بربانی سے محروم موجانا مسلطان المشائے کے راب عاطفت اور ان کے نیم بربانی سے محروم موجانا

وسلے دمربنا و فقرے بود فقيرال بلانوش كشور بودند نماندبه بإحسب يمؤمهنتين که ازمرز و بوسے پرآرددوار تختين مرآرند مردان قدوم كنداندرال كاكمه فرمانروا كرحول دقنت ابطال دلي يسيد طاد لوكب وسيناه أمم يوفترهب مدانبامصطفا مرحاسدا نش شده تاج دار برابوان ا د موده خانان جاه برجريب زني كشنة راصني ملوك جرداند زمين دررم أتمال بودآگر از رمروان راسما مغرر بدوكاكب مندولتال

بربر ملک گرج امیرے اود امیرال برکشور اگر سربرند كراو تار نبود بررو سے زمیں چوخوا بدخدا وندليل دنهار برفران ايزواذال مرزولوم وزلان بس يحفظ كم رافكرا مشنيدم زبرإن اختربعيد نظام الحق أل بيزيابت قام محتسدكه فثأز خاتم ادليا **زخاکِ درس خسروان ا**ج دار سلاطيس برابو بن اوبارخواه بردر گاه آن شاه طاب سوک ح كومل كي وسعنيال أسال ندأند تسيع مدر أوفجز خدا خداراتيح لدد اذ دوستال

440

فدم ز د ر د بلی به طکب دگر وزال بن شدان شرو سرور رواب درال ملك شدفت ما مياب ابن عربی اور سلطان المشائخ نے اینے خیالات کی تائید سی جراحادسٹ میں كى بىن ان كى صبحت مشتر سے - اور حود لائل اس باطنى نظام كے حق ميں بى وه تعبی محقولبیت سے بالا ہیں امین اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی علمی قابلیت خدا دا دمجه وجبیخصیت اورمدا وسلیم کی بنابراگرسلطان المشائخ روحانی دارس سے نکل کرسی اور سمن قدم برطهاتے لت مجی ود مبرکارواں سی ہوتے ۔امفول نے علم دنن کی تکمیل دارالخلاف کے بہترین علماسے کی عقم اور اگر درخت لینے بجل سے مہجا ناجا آسے توامیخ سرّو اور امیرس سجری بونٹروع میں ان کے مُرید نہیں ٹاگردسے ان کی علمانہ قابلیت کے آئینہ دار ہیں ۔ آب کی شروع میں برخوا بن مقى كر كهيس كا قاصني بوجادك" (سيرالا دربا حر١٥١) اورعلوم تنزعي ومعهى کوآپ نے بڑی محنت اور تن دہی سے حاصل کیا ۔ اپنے ہم دربوں کمیں سیسے تيزطع ادر والمتمند مشور كنف ودرجت ماحول من إتنا رحمته ليت كف كه اس زملنے میں آپ کو مولنا نظام الدین تجاف ادر تحفیل می کاخطاب ملا مموا نفا (سیرالاولیاص ۹۰) اس کے علاوہ ان کی روز مرّہ کی نفتگو فرانڈالفواداور نفتال فواد مِي محفوظ مين السيال كي وسعت على وسيع وانفيك اور موات سليم كالعازه موتا ہے ۔ ال کے زملنے میں واقعات کی صحبت پر کھنے کی وہ سہوتیں جو آج متبریں نہ

که سلطان المشائع کی معلوه سه درگوناگرال دلیمیپیوں کے دیے سیرالا دلیا کا بغورم طالعہ کرنا چاہیے یہ مصلت کے موام داوہ نواجر دنیع الدین کے خمس میں (جو معفرت کی خالقاہ ورومنہ کے متولی ہوئے تھے) محصاہے: "آب کو تیرو کمان سیاحت، درکشتی کا بہت شوق تخال المشائع اردو سے نفقت اسی بارسے میں آب کو تیرو کمان کیستے اور ان مُبروں کی بابت جو کوشوا ماکز بین کوری کا کہت در ان مُبروں کی بابت جو کوشوا ماکز بین کوری کا کہت ہے تھے (میں ۱۸)

174

تحق*ی گرفونیوً الفوا* و اُتصاکر دیکھیں بلام بالغرسبرت صدیث اور تاریخ کا ایک سمندر تھا تھیں ارتاہے۔

ان کے زمکے نیم وہلی علما وفضلا وشعرا وا دباسے بھٹی پڑتی تھی ۔ لیکن میں ان کے زمکے بھر اس در کے صلحہ بگوش نہ سختے ہے کہ میں ان کا وقت ہواں در کے صلحہ بگوش نہ سختے ہے کو دیر آب نیسست کو دیر کہ در کشاکش عشق شے اب نیسست کے وال کہ در کشاکش عشق شے اب نیسست

یرمیم ہے کا المعتباسلام کے معلی سلطان المشائخ اسے مرشدسے بست تیجیے ہیں۔ تواریخ میں ان کے باتھ پرنعظ ایک او می کے سلمان ہونے کا درائ متاہے ، مکین وہ ساعت فریب سے غافل نہ تنظے ۔ فوالڈ الغوادیں دوایک جگرمندو وس کے اسلام سے دُوررہ ہے کا ذکرہ ہے ۔ اورایک دفواز خواب صاحب نے آنکھوں میں آلئو کا کراس امرکا انسوس کیا کرمندووں پرکسی کے مساحب نے آنکھوں میں آلئو کا کراس امرکا انسوس کیا کرمندووں پرکسی کے کہنے کا اثر منہیں ہم وتا ۔ امیرسن مکھنے ہیں : (ترجمہ)

ایک فاہم مرید آیا احدایک ہندوی کو ہمراہ ادباکہ بربرابھالی ۔ بعب
دونوں میری تو نواج مسامب نے اس خلام سے پُرجیاکہ آیا تبرابھائی مسلمانی سے پُرجیاکہ آیا تبرابھائی مسلمانی سے کچر رغبت دکھتاہے ۔ عوض کی بیں اس مطلب کے کیے اسے یہاں الاباہوں کہ جناب کی نظرالتغات سے دہمسلمان ہوجائے نواجها بسلمان موجائے نواجها بسلمان سے آبد بیدہ ہوکر فرایا : اس قوم پرکسی کے کہنے کا الزنہیں ہوتا ۔ ہاں اگرکی صلحان مدد کی محبت میں آباجا یا کری قرشا بداس کی برکھ سے مسلمان مدالے مرد کی محبت میں آباجا یا کری قرشا بداس کی برکھ سے مسلمان ہوجائیں یو (فراند الغواد مر۱۸)

له تلنظانه کالیک بندو تقا ، جس کا بهندوانی نام کو تفا - خواجرجهال طک احمداباد کے ہماوسلطان المشائع کی مجلس میں آنے جانے لگا - ان کے باتھ بیمسلمان ہموا ۔ اور بالآخر خان جهاں کے نام سے سلطان فروز تعلق کا وزیر اعظم بنا ۔

فرائد الفواد كماندراجات سع خبال بوتله يحدكني مندواسلام كى حقانيت کے قائل مختے الی معض موانع (مثلاً براوری کی مخالفت) کی وجرسے اسلام تبول منين كريت عظ - اميرسن كلفته بن : (ترجمه) "ماخرين ميست ايك ف يريهاكر جومند وكلم يرشع اور الله تعالى كوايك جانے اور مغیر خداصل الشرطلي وسلم كى درالت كا بعى فائل مؤليكن جب مسلمان آئیں تو تحیب بوجلت اس کا انجام کیسے ہو نواح صاحب نے ذوایا اس کامعاطری سے بے خواد اسے بخت نواہ عذاب دے۔ بيرفرا ياكر بعض بندوق كوس بات اليحى طرح معلوم سي كراسلام سي سے سکن بجریمی سلمان نہیں ہوتے " (فایدالغوادم دما) سلطان المشائخ كے ملفوظات كامستندمجموعہ فوامدالغوادسے بجے ان كے مربد اورمشهور فارسی شاعر <del>سن سنجری نے ترتیب</del> دیا۔ ہم نے اس سے جا بجا' نہ صوف سلطان المشائخ بلكه دوسرے بزرگان دين اور اہل علم كے حالات كے ديسے استغاوه كبامي - آب كملفوظات كاليك اور مجوعه افعنل الغواندك-بصام بخ تروس منسوب كياجا تاب ليكن جروسي علوم موتاب اخبارالا فياد مين ايك أورهم وعدم ملفوظات (مسمى مبتحفة الابرار وكرامت للامبار) كاذكرطا اسب، جے شخ کبر بابا فری<sup>سے</sup> کے فوا<u>سے تواج عو بزالدین صوفی نے ترتیب</u> دیا ، لیکن بیر مجموعه مارى نظرسے نہيں كردا - اگر فوا مكوالغواد اور سلطان المشائح كے مُرشد شنح كبير كصبية طفوظات بغور برصي توان مي ايك تطبيف فرق نظراً ماسيد. خواج صاحب اصلاح خیالات کے بیے مروصالح کی صحبت کوبڑی اہمبیت ويتصنف اوربابامساحب في اشاعب مذمهب اورتبديل عقامر كى جوثاليس

له والدالغواد كا بعد مفرات من المست معال من مبتري تاليت مرالا وليا به يحدُلطان أع مع من مندا و ويما به المناع والم يحد مندا مرخد و المناس مندا و والم مندا و المنظم و ا

بادگار تھیوری ہیں۔ ان میں اظہار کرامت کو بڑا دخل ہے۔ شاید اس اختلاف کی وجران بزرگوں کے ماحول کا اختلاف ہے۔ مصرت باباصا صب کوجن لوگوں سے واسطہ بڑتا تھا وہ سا دہ اورضجیعت الاعتقاد بھے۔ ان برکرامات کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ چنا بخر باباصا حب ابینے تصرفات کی بنا بران میں شاندار نتا کچ بدا کرسکے۔ لیکن جولوگ دار الخلاف میں رہتے تھے 'وہ اس قدر سادہ نہ تھے۔ بدا کرسکے۔ لیکن جولوگ دار الخلاف میں رہتے تھے 'وہ اس قدر سادہ نہ تھے۔ ان کے اعتقادات بدلنا اس قدر اسان نہ تھا۔ اس بیا ایک عوصے کا اختلاط در کا رہنا ۔

صفرت نواج مساحب جرطوبل صحبب مسالح کی مزودت سمجھتے سکتے ۔ اس کی ایک وجریہ بھی تھی کہ ان کی نظروں میں مسلمان ہونے کے کہے ایک بڑا بلنام عباد برفرادر کھنا مزودی تھاسہ

> برشهادً مگراً گفت میں قدم رکھناہے وگ آسان سمجھتے ہیں مسلماں ہونا

سعفرت خواج صاحب في إس مقصد كى تونسى كيدنيكى مرتبه بالزيداور ميودى كى سكايت ابني سامعبن سے بيان كى اورافسوس كياكه عام مسلمان ورري قرمول سير مجى گئے گزرسے بيں - افعنل الفوانگريس ہے (ترجبہ) سيجواسلام كے بارسے مي گفتگومونی نه بان مبادک شيے فراياكه اے درويش! اسلام كانام ليے ليناسهل ہے ليكن اس كے فرائف كا انجام دينا مشكل ہے۔ مجوفروا ياكه نواج بايزيد سبطائي في مرتبر الله المحان كه الما أبول اس ليے لوگوں نے اس كى وجرئي مجى توفرايا كہ جونكم ئين مسلمان كه الما أبول اس ليے مجھوشمالمانى كامق مجى اواكر ناجا ہيں ۔ بيوفراياكہ ايک مرتبر بهودى سے ليجھا كياكہ تجھے نواج بايزيد سے اتنی الفت ہے تومسلمان كيمول نهيں جوجانا ۔ اس نے كها اگراس بات كانام مسلمانی موجونم كرتے به تواسي سلمانی سے مجھے شرع آتی ہے ۔ اوراگر مسلمانی موجونے اجرواسي مسلمانی موجونے احرام سے مجھے شرع آتی ہے ۔ اوراگر مسلمانی موجونے احرام صاحب كرتے به تواسی مرتبر بھی تواج بی تواسی صلمانی موجونے احرام سلمانی موجونے احرام صلمانی موجونے احرام سلمانی موجونے احرام صاحب كرتے به تواسی مسلمانی سے مجھے شرع آتی ہے ۔ اوراگر مسلمانی موجونے احرام صاحب كرتے به تواسی میں تو

# 479

ده مجرسے نہیں ہوسکتی ''۔ افضل الغوانگر سکے اندراجات پر مشبر کمیا جا آمہے لیکن بالک میں واقع فرانگرالفواد میں بیان ہرکواہیے ،۔

آنگاه مم ازنسبت صدق و دیا نداری اسلامیان مکایت فرمی دکرج و دسے بود که درجوا دِخان مه ایزید بسیطامی قدس الترسره العزمین خانه داشت - بچل با بزید نقل کرد- آن جود داگفتند کرتوبچ اسلمان نمی شوی یکفت بچسلمان متوم - اگر اسلام آنسست کربایز بیر داشت ازمن نمی آبیر- واگر این است که شما دارید-مرازی اسلام عارسے آبیر! ( فوا مُرالفوا دحوسه ۱۸ سه ۱۸)

اگرسلطان المشائح غیرسلموں میں اِس طرح انتاعت اسلام نہیں کرسکے جس طرح ان کے مرشد نے کی (جو غالباً دارالخلافے میں ہوہی نرسکتی بھی ) تو یہ کیا کہ ہے کہ انفول نے خود سلما فول کی اصلاح خیالات اور تہذیب بفس کی دسیم ہے کہ انفول نے برکوسٹ ش کی ۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسا نظام قائم کردیا' بس کے ماحمت اشاعت اسلام کا کام ملک کے مقت جہوں میں سرانجام پاتا رہا ۔ گجرات' دکن اور بنگال میں جو بزرگ اسلام سے کرگئے' ان میں گذائے مہاں ماری الدین عشمان ملک کے مقامل الدین مشمال میں جو بزرگ اسلام سے کرگئے' ان میں گذائی مشمال الدین ' شخ بر ہاں الدین غریب اور مولئنا سراج الدین عشمان مناص طور برجمتاز ہیں ۔ برساد سے بزرگ مصرت سلطان المشائح کے ملفلے کہائیں مام ایم نہیں کہ انتخوں نے اسبے بزرگوں کی ترب سے سے سے سے سالطان المشائح کا میرکام کم ایم نہیں کہ انتخوں نے اسبے بزرگوں کی ترب کی جو مکا کے محتق جو سروں میں خودار شاد و ہدا میت کامرکوز بن سکت سکتے ۔ امیر شرق ان کی بابت کی محت ہیں ہے

مریکیے والے کئے ولائتِ دیں درریمش بریموا نہا دہ قدم غلغل افکندہ دررواقِ مسیح دلِ شاں عرش وسجائشاں مراج وال مربيان رمروان يقيل بمرشيطان كش فرست تدخدم زنده دارشب از دم تبييح برسوار آسين شرع ساخته آج صیا دالدین برتی حضرت کے نیک اثرات کا وکرکھتے ہموشے کھھتا ہے۔ (ترجمہ) شیخ کے مُبادک وجود' ان کے انعاس پاک کی برکت اوران کی مقبول دعاؤں کی وج سے اس ملک کے اکثر مسلمان عبادت' تصوّف اور زُم کمی طوف ماگل اور سیننج کی ادادت کی طرف راغصب ہو گئے شقے سلطان علا مالدین اجینے تمام گھروالوں کے ساتھ شیخ کا مُحتقدا ورخلص ہوگیا تھا۔ نجاص وعوام کے ول نے نیکی اختیار کے کہ تاتھ شیخ کا مُحتقدا ورخلص ہوگیا تھا۔ نجاص وعوام کے ول نے نیکی اختیار

عهدعلان كماتنى جندسالول مي شراب وشايد فيسق وفيور قمار بازي فحاش اواطت اور بجرباري كانام بعبي آدميون كي ربان بربهيس آسف يا يا - اب كبروكناه لوكول كوكفرك مشام معلوم بون مك يمسلمان ابك دومرس كانم مرد خواری و ذخیرو اندوزی کے کھنکم کھنکا مرکعی نرموسکتے تنف - اور خوف کے مارسے وکان داروں سے حبوط کم ٹوسلنے اور آمیزش کارواج اُ تحد کیا تھا اِکثر طالب علمول اور بڑسے بڑے اوگول کی رغبت جوشنے کی خدمت میں رہتے تھے، تصوّف اورا مكام طربقت كى كما بول كے مطالعہ كى طرف ہوگئى بخى ۔ قوۃ القلوب احباالِعلم، ترجما حبالِعلم، عوارف، كشعن المجرب، تشرح تعتوف ُ رسالْ فشرى مصادا لمعباد محتوبات عين القضاة ، لواضح ولواجع قاصي عميدالدين ناگررى ، فوائدالغواد اميرص سنحري كے بهت مصنح ملاربیدا ہم گئے تنے ریادہ تر لوگ کتب فروشوں سےسلوک وحقائق کی کتابوں کے بارسے میں دریا فت کرتے۔ کوئی بگرای ایسی ند تقی جس میں مسواک اور کنگھی نہ نظلی ہوا در اہل تصوّف کی کٹرنٹ ٹرید کے باعث جیوے کے طشعت اور لوٹے میننگے ہوگئے تھے (ھڑا ۔ ۱۹۸) م انظام پہلسلہ حوصار ببطرات کی طرح سیشنت پہلسلے کی ایک شاخ ماركر ہے، حضرت سلطان المشائع نسے نثروع مُوا یعض **اوگ کہتے** إلى كشيخ شرف الدين بوعل فلندر بإبي تي كوهي سلطان المشارخ سي سيعيت تقى -عین شخ عبدالحق محدّیث اس روایت کیے قائل نہیں ۔ فلندرصاحب ہوایک

روابيت كيمطابي قطيب جال بالسوي كميه خاله زاويهاني يحقه وسلطان لمشائخ ك ممعصر عقد - آب پانیت میں پیدا ہوئے علوم ظاہری کی ممیل کے بعد ایک فقیر ك الرسع ورس وتدريس جيور كر حكل من كل كفته اور قلندرول ك أذا دا خطيفة ا ختیار کرید ہے۔ آپ کی ندند گی کے کئی واقعات ہم جنیس اگر شرع وضع داری یا اخلا قبا*ت کے ترازومی تولیس تو*ان *بریکی اعترامن ہوسکتے ہیں۔ نسکن ونیاآپ کو* ایک فلندر کے طور برجانتی ہے اور ظاہر ہے کہ جرشخص کرنیا چھوٹر دیتا ہے اُسے دنیاداروں کے معسب رسے نہیں جانچا جاسکتا ۔آپ کی مبتیر عمراسنغزاق اور جذب كى حالت مي گزرى اورجب رمعنان المبارك الماساليم مي وفات يالى تو آب کے پاس کوئی کہ تھا۔ تین روز تک کسی کو بیا نہ جلا کہ آب رصابت کرگئے ہیں ۔ تیسے روز جند لکھ ہارے آئے حجفوں نے معنی ممبارک دیکھی اور کفن دفن کی تباریاں کس - مزار <mark>مانی بت میں ہے</mark>۔ ار نلد شف محصله بي كرياني بيت كے علاقے ميں جومسلمان راجوبت بي، وه حصرت بوعلی فلندر ہی کی بدولت منترف باسلام ہوئے اور ان کا مورث اعلے امیرسنگھ آپ کے اعتریسلمان بُوا۔ مصرت بوعلي كمال جذب كيرسا تقدسا مقدصا حب بصينيف بمبي عقرآب كي دونین فارسی متنویاں اور داوان حجب جکامے ۔شیخ عبدالحق محدث دموی نے آب کے مکتوبات کابھی ذکر کیا ہے ورج مکتوب اخبار الاخیار میں نقل مرکواہے ، اس کی زبان بڑی سٹ ستاور خیالات تطیعت و ماکیزہ ہیں یمکی اس زمانے مين مي دورس تصانبف آپ سيمنسوب بونے لکي تقين آپنے عبالحق مکھتے ہئے۔ "ورساله وگيرورعوام الناس ننهرت واردكه اورا حكم نامة نشيخ شرف الدين معكوبند. ظاہر آن استن کہ از مخترعات عوام است - وانڈ اعلم ع بر حكم نامرُ بندگى مك لمشائخ حضرت بن شرب بوعلى قلندر " جندصفحوں كا رساله ب اس کے مطابق آب جالیس برس کی حمریں دملی بہنیے علم اسے زمانہ

سے مباحثہ ہوا الیکن سب آب کی بزرگی کے قائل ہوگئے اور کوسٹن کر کے آئے ہے
" دہلی کے درس اور فتو نے نگاری "کا عہدہ سرکردکیا ۔ بیس سال نک آب نے یہ شخل جاری سکھا۔ بجر حذبہ سنے جوئن کیا اور بیسب کچے ترک کر کے سیروسیا حت کونکل کھڑے ہوئے۔ اور قلندوا نہ وصنع اختیا دکر لی ۔ اثنا دسفر میں شخ مم الدین تبریزی اور مولئنا روم سے ملاقات ہوئی اور ان سے جبدو دستار حاصل کیا ۔ تبریزی اور مولئنا روم سے ملاقات ہوئی اور ان سے جبدو دستار حاصل کیا ۔ سفرسے وابسی برجند براور قری موگیا اور مقید عمر مجند وابسی برجند براور قری موگیا اور مقید عمر مجند وابنی کردی ۔

# مكنان من لمنتي اور صوفيانه سركرميال

مهروردى اورورسلسلے نادوشهرت جنبتہ خاندان كو بادارتى الااقع اس من كئ خصوبيتين البي تقين ويتعليم بند وستاني حالات خاص طور برساز كار تقيه مثلاً موسيقي اورسماع كارواج -ادمبيت اورشعروشاعري سيم أنس - ملا تمست غیمسلول کے ساتھ غیم عمولی رواداری ) اور حغول نے اس کی مقبولیت و انشاعست میں بڑی مدودی -مسلمانوں کی روحانی تربیت میں بھی اس سلسلے کے بزرگان کبار سفے برا اجھتہ لیا ، لیکن سہوردیرسلسلمعی جیشنتیری طرح بہت بُرُانا ہے۔ اور محوس بلیغی کامول میں توشاید اس کا بینجشیت سے جاری ہے۔ تحشمیرس اسلام کبرویرسیسند کے بزرگوں (منلاً امیرکبرستدعلی مراثی اور ان کے صاحر اوسے میر محر بھرائی ) نے بھیلا یا جو مہرور دبول کی ایک شاخ سے تعلق د کھتے بھتے 'برگال کے بہلے کامیاب مبلغ نشخ مہلال الدین تبریزی تھے۔ بو كفيخ شهاب الدين مهروروري كے خليفه اعظم عقے - اس وقت مشرقي بنگال كى سى بىرى نىيارىت كاەسلىك بىل ايك سىرۈردى ( شا ، جلال مىنى ) كامزارس يحبرانت ك قديمي واوالخلافه بين مصرت سلطان المشائخ اور

# 404

حفرت براغ و مل شخصی اپنے ضلفا تھیں کین دارالخلافر مین شہراحد آباد کی سے برسی رئی زیارتیں مینی صفرت قطاب عالم آور صفرت شاہ عالم آکے مربغلک رضے ہرودی اور بادگاریں ہیں۔ اور باک بین سے مغرب کے علاقے بینی سندھ مغربی بنجاب اور بادگاریں ہیں۔ اور بال بین سے مغرب کے علاقے بینی سندھ مغربی بنجاب اور بادچیتان کو تو با فرید جھی بہا دالدین زکر باسہ وردی کی ولایت کا بحز و طنتے تھے۔ بحث تیوں اور سے دیوں میں بہت ہی جیزیں منترک تھیں اور اس مرائح بی عام رواج تھا کہ ایک شخص دولوں سلسلوں کے بزرگوں سے نیف بیاب ہولیکن عام رواج تھا کہ ایک شخص دولوں سلسلوں کے بزرگوں سے نیف بیاب ہولیکن اگر ال بزرگول کے حالات زندگی اور کارنامول کو بزرگوں سے نیف توان کا امتیازی دنگ صاف نظر آت ہے سے شبتیوں کی خصوصیات ہم بیان کر جھی ۔ امتیازی دنگ صاف نظر آت ہے سے شبتیوں کی خصوصیات ہم بیان کر جھی ۔

له سبرالعارفين صره ١١

تله مختلف بهلسلول کی خصوصیات: - اسلامی مند و پاکستان میں ایک سے زیادہ صوفی اسلسلول سے منسلک ہونے کا دواج رہاہے ۔ بلہ امام الهندشاہ ولی الندر نے قویہ طاقیانیا کیا تھا کہ وہ جبت کے وقت جاروں خالوادوں ( جنستہ مہروروب کا درب کا قشنبندیہ ) بزرگوں کے نام لیسے آ کہ ان سے فیض حاصل ہواوران کی خصوصیات اخذ ہوں ۔ ان رجیانات کا بنتج یہ مجواہی کو کان سے فیض حاصل ہواوران کی خصوصیات اخذ ہوں ۔ ان رجیانات کا بنتج یہ مجواہی کو کمند سلسلول کے ماننے والوں کے درمیان وہ حقر فاصل نہیں ربی دیکن بھر بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں گئی امتیانات میں : - ربی دیکن بھر بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں گئی امتیانات میں : - بنتہ ہو بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں اور جب کے بلائی محصوصیات مام کارواج ہے ۔ معزات منب جو ان کی میں ان کے دولت ایک و دولتی ان کی امتیانی ہوجاتی ہے اور وہ بسااوقات اس سے شیعے خوات دیا ہو ہو ہے اور ان میں زباوہ تر بیت ہیں ۔ وہ ان کم ورد تر بیت ہیں ۔ اور ان میں زباوہ تر کی بادامی دیگ کو تر جی و بیت ہیں ۔ اور ان میں زباوہ تر کہ بیت ہوں ۔ اور ان میں زباوہ تر کہ بادامی دیگ کو تر جی و بیت ہیں ۔ وہ ان کم میں ان کے دولت با لیم میک کو تر دی بیت ہیں ۔ اور ان میں زباوہ تر سیسر ورد تر بیز : ان کا کو تر بیت ہیں ۔ وہ ان میں میال کو دولت کو کا فراد کرنے کو افراد کی میں ان کا کو تر بیت ہیں ۔ وہ ان میں میں کو کرد کرنے کا مرا دواج ہے ۔ وہ وہ کی میں کا میں میں کو کرد تر بیز : ان کا کو تر بیت ہیں ۔ وہ کو تر بیت ہیں ۔ وہ ان کی کو تر بیت ہیں ۔ وہ کو تر بیت ہیں ۔ وہ کو تو تر بیت ہیں ۔ وہ کو تر بیت ہیں کو تر بیت ہیں کو تر بیت ہیں ۔ وہ تر بیت ہیں کو تر بیت ہی

# 704

سروردی اسور سری بی ان سے زیادہ مختاط بھے۔ ان کے ہاں سماع بہت کم عفا۔ خلاف شرع امور بروہ فوراً نالیسند بدگی کا اظہار رہے ۔ دوسرے فرہوں کے ساتھ ان کا برتا و غیر محمولی رواداری کا نہ تھا تبلیغ کا برش ھی ان میں زیادہ سخا۔ سیوسفر کا شوت تھی اتفین شہر ہوں کا دنگ سیروسفر کا شوت تھی اتفین شہر ہوں کا دنگ "ان سب بانوں کا نیجر بہتھا کہ اگر جردارالخالی "جمالی" مختا اور سہروردیوں کا "جلالی " ان سب بانوں کا نیجر بہتھا کہ اگر جردارالخالی کی نازک مزاج اور حساس سستیوں کو سہروردی کسی برسی محد تک متحرفہ کرسکے لیکن اطراف کو ملک میں انفول سنے اسلام کا ڈنگا خوب بجا یا اور اسلام کی برسے بریوبن طریعے سے اشاعت کی ۔

﴿ بَعْدِ نُوصُ ارْصَعْمَ الْحَالَ ﴾ ذَكْرِمَلِي اور ذَكْرِضَى دونول كَسَدَقا قُلْ بِي -سَمَاع سے بِعِدا عَنْنا لَى بُرتِتَے بِي اور نَّلاوتِ قَرَآن بِرِخاص طود بِرِزور دسِیتے بیں -

قادر برجیب کے بنتے مستی مولوی اس بلسط سے تعلق رکھتے ہیں ۔ قادری سماح بالمزامیر کے خلاف میں۔ اور ان کے حلقوں میں بوسیقی کو (خوا ہ وہ بالمزامیر ہے باان کے بغیر یا مست کے ملاف میں۔ اور ان کے حلقوں میں بوسیقی کو (خوا ہ وہ بالمزامیر ہے باان کے بغیر یا مست کے بارط تا ہے ۔ قادری ورولین بالعمق سبز گری بہتے ہیں اوران کے بباس کا کوئی ندکوئی مجمعہ جادا می دیگ کا محوقا ہے ۔ وہ درود فریق کوئی ایم تبت دیتے ہیں ان کے بال ذکر خفی اور ذکر ملی دونوں جائز ہیں۔

تقشیندربر: وه دکر علی کے خلاف ہیں۔ نقط دکر ختی کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ بالیم مراقبی مرکز مجھتے ہیں مرکز وہ علاوہ نہیں ادراحکام ترکز سے عامل ہیں۔ ان کے ہال مرضو ابنے مرکز دیسے عالمی و نہیں ہمیت کے ہمیت بھتے ہیں ان کا مرکز ہے ہوتا ہے اور قوط کی الباطن سے ان کی داسمان گراہے۔ الاصلام در پیدن مردم شاری تعلق نجاب اواللہ ور دسمبطی ہے ہے اور کوشش کی جات و درکوشش کی جات و درکوشش کی جاتی در سمبطی اورکوشش کی جاتی در اس کے درجاب اورکوشش کی جاتی در اخلاقی زیدگی کا آغاز ہو۔ حرک اس کے درجاب ایک نئی دوحانی اور اخلاتی زیدگی کا آغاز ہو۔

افسوس ہے کرمہرور دلوں کی کمل تاریخ مرتب نہیں ہونی اور آج تواہی کیے مواد نہیں ملتا سہرور دبول نے کام زیادہ تراسلامی مندوستان کے سیاسی اوتفاقتی مركنوںسے دُوردہ كركيا۔ان كى دُوجانى كوستسوں كودارالخلاف كى تيز برقى ر دستی نے اُجاگر مہیں کیا اور اُلفاق سے ان میں اہل فلم حضرات کی تھی ہتا ہے ہیں۔ چينتول من سے اکثراصحاب سجادہ ( مثلاً مصرت نواحم میں الدین اسجمہ رکی خواجہ ب الدين بختار كاكي ما بافريد معرت سلطان المشائخ - سيد كسيو ورازم ايك نونسگوارا دلی رنگ کے حامل ملکہ شاعر تقے۔ ان کے مریدوں میں امیرخترو ام ص سنجرى منياء الدين برني مورئ جليه كامل الغن ادبب اورشاع موجود مخف میتجربیرہے کران کے کارنامے بڑی آب و ماب سے بیان ہوئے اور ہماری دُولیٰ زندگی کا تجزوم و گئے المکی مهرورولول کی محوس فریسی خدمات سے ( جن کی بولت خرتی اورمشرقی باکستان میں اسلام کا بول بالا ہوا ) ایک عام بے خری ہے۔ موسس اعلے شخ بها دالدين ورواعقيه مظمه سے يبلے خوارزم اور وہاں سے مصنافات طمتان مي تشريب لائے اور نا نامنگولوں کے تھلے میں وطن جبور کرمندوستان آئے اور کوش کروڑ ميں آباد ہوگئے۔ شخ بہاء الدین ہیں سلمالے میں بیدا ہوئے۔ آپ بارہ بس کے تصے کہ والد کا انتقال بُوا۔اس کے بعد آب نواسان جیے گئے اور سات برس نک علوم ظامری و باطنی کی تھیل کی بھیر بخارا میں بیملسلہ جاری رکھا۔ اِس کے بعد ج کے بیے تشریب کے گئے اور مدینہ منورہ میں یا بھی سال تک روصنہ بوی کی مجاوری كى اورشيخ كمال الدّبن محكّر تمينى سيعلم حديث كى سنديهى يجير بغداد يحيث اورشخ الشيوخ

اله برمالات كسى قور فراد الغوائد اور زياده ترسيرالعاد فين سع ما نوذي - كه برالعاد فين مرسودا

شخشهاب الدین مروروی کے صلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

قراندالعواد میں حضرت سلطان المشائع کی زبانی تکھاہے کہ شنج ہما رالدین زکر با
مرشد کی خدمت میں فقط سرو دن رہے تھے کہ انھیں خرقہ خلافت بل گیا۔ اس پر
شخ الشیوخ کے یاران قدیم نے شکایت کی کہ ہم تو ایک مکرت سے اوراد وفظا
میں مشخول ہیں اور انھی منزل مقصود تک نہیں مہنچ اسکین برفو وار د جبد ہی روز
میں کامیاب ہوگیا۔ اس پر شخ نے فرمایا کرتم کوگ سیلی لکھیاں لائے ہوئوں میں
میں کامیاب ہوگیا۔ اس پر شخ نے فرمایا کرتم کوگ سیلی لکھیاں لائے ہوئوں مادنے
میں کامیاب ہوگیا۔ اس پر شخ نے فرمایا کرتم کوگ سیلی لکھیاں لائے ہوئوں مادنے
میں کامیاب ہوگیا۔ اس پر شخ نے فرمایا کرتم کوگ سیلی لکھیاں الدے ہوئوں مادنے
میں کامیاب ہوگیا۔ اس پر شخ نے فرمایا کرتم کوگ سیلی لکھیاں الدے ہوئوں مادنے
میں کامیاب ہوگیا۔ اس پر شخ نے میں کوشنگ لا باتھا ہو ایک ہی باد میونک مادنے
سے جوملک انتھی !

کے ہیں۔ انوارغوشی میں لکھاہے کہ محضرت کے وعظ سُن کر کلک سندھ اور علاقہ کان اور لاہور کے اہل مینود میں سے بھی بے شمار خلفت نے جس میں بہت متمول تا جر

که معتقد عودت المسارت - سرود عی سِلسلے کے بان شیخ ابوا بنجیب سرود عی سِلسلے کے بان شیخ ابوا بنجیب سرود عی سکے بعقیمے اورخلیف اکبر کھی سیلسلے کے بان ٹمانی سقے ۔ سے کے فراندا نواد مرس

اورلین والیان ملک بھی تھے 'وین اسلام اختیار کیا اور حفور کے مرید ہوئے "اس کے علاوہ "حضرت نے عام برخلائی کوفائرہ مہنج انے کی غرض سے زراعت اور نجارت کا ور نجارت کے کام کور فتہ رفتہ بڑھایا۔ اطراب ملتان ہیں جمال کہیں انجھام قع بڑوا' اُن آدہ نگوں کو آباد کرایا ۔ بچاہات اور نہری احداث کرائیں … اور تجارت کی طوت بھی حضرت نے بہت توج فرمانی " (افرار غوش مرم م م - ۲۹)

له سيرالاولما مردد

کے شیخ شہاب الدین مہروردی کے ایک اور مرید مشیخ منہاب المعروب جگہوت کتے۔ وہ پورب جیلے گئے اور میٹبنہ کے قریب ایک قعب (حیفلی) میں دفن ہیں۔ ہمار کے مشہور منر کی شیخ شوٹ الدین کچی منیری ال کے حقیقی نواسے محقے۔

#### YAM

أب كے زمانے ميں ناصرالدين فياجر جوسلطان مخرغوري كا غلام عقا الله الله گورز بخیا سلطان طب الدین ایک کی وفات تک تو وه بادشاه دبی کا مفادار شور بدار بناري يكين جب اس كاغلام التتمش بادشاه بُواتوقباحيه فيعي خود مخارى كالاده كيابه شنخ بها رالدين زكريا اور واضي شرب الدين قاضي ملتمان نفي خطا ككدكرانشمش كواس كصنصولول كى اطلاع ديني جابى -قصار ادونول كيخط قباجر كع وعقد مبلكے - قامنی كوتواس نے فرراً قتل كرا دما اور سنے سے باز بُرس شروع ہونی -يشخ نے صاف کھا کہ بیخطیس نے مکھاہے اور ارشاداللی سے مطابق مکھا ہے۔ تمحارى كوستنشول سنے سواے سلمانوں كانون بينے كے اور كھيرنم بوكا - شنخ كا طمّان مي أننا الريخفاكه ناصرالدين قباحير كوانهيس آزار مبنجيان كي محسب نر موري -بالآخراس في التمتش كي خلاف بغاوت كي اورائتمتن اس كاتعاقب كرر إعقا كروه دريك سندهس طوب كرمركها ادراس كى جكر ايك نياصور دارم قرر موا-اسى طرح نقل ہے كرجب محصل على متكول ملنان ميں داخل ہو گئے ادر بُرج اورمورجي كاكرشهرس فتل دغارت متردع كرف كوستق توسخرت مخدا العام يننغ بهاء الدين أركم إامك لاكد دريم نقد الحرميني اورمغلول كوبيرقم اواكري شرکوان کی تباہی سے بحاما ۔ سرورته سلسلے میں سماع کی وہ افراط نہیں ہوجیتنتہ سلسلے میں ہیے اور تباہیر يه كهناصيح بيدكه عام طور بربهرور دى حيثنتول كى نسبت احكام بشرعى كى تعميل م زياده محتاط ريبين مثلاً سيرالاولياً من لكهاسي الممنقول سي كران دِنوں

ك فوامكرالفوا وصراوا

کے الاحظر ہومولوی نوراحمدخالی فریدی مولعت طمّان کاایک معمول مندرج نیرکشنیال حون هنگالمدع Presented by: jafrilibray.com

# 109

شخ الاسلام بهارالدين زكريا قدس سره كاابك فرزند بالدريس آيا اورجب اس سُناكه (ملطان التاركين) شخصد الدين (صوفى ناكورى خليفه اعظم حضرت نواجمعین الدین اجمیری )نماز جمعه می شریب نهیس بوت توستور رباکیا-اور جندظام بین عالمول کوسے کرآب کے مکان برمہنجا اور معروف کرناٹشروغ کا (مراما) سهرور دی بینتوں کی طرح سماع کے معاطبے میں علونہیں کہتے ملکے عموماً اسسے مُجتنب مِن لِيكِن ان من سينعِض بقول شيخ جمالي بسبيل ندرت مسماع سُنت ہیں۔ جنانچرشنے بہاء الدین زکر یا کی نسبت ہمی بکھا ہے کہ تب عبدالتہ نامی ایک قرال خوش كلام ملك روم كى طرف سي ملسان آيا قواس في شيخ ذكر ياكى فديت مي حاضر موکرکہا کرشیخ الشبیوخ شیخ شہاب الدین مہرور دی گئے نے میری قوالی شن کرسماع كياتو شخف فوايا كراجها اكر حفرت في كناج تويم مي كنيس كم يسبنا نجرا منول نے عبدالتراوراس کے ساتھی کو حجرے میں کلایا ۔ اور حجرو بند کرکے قوال سے کہا کہ کھ بڑھو۔ قوال مفعزل نٹروع کی مھ متنال كرشراب ناب تؤروند ازميلوب خودكياب كروند شنخ رکیفیت طاری ہوئی توانھوں نے جراغ کل کر دیا ہے سے جرے میں اندھرا توگيا - ميكن آمنانظرآ ريا تقاكم شيخ گردش كررسي مبلك-سماع سيمشيخ كى دلجبيي مشهور فارسى شاعرعراً في كي صحبت كى وجهساً ورسي

سه تین برامرفابل دکریم کرجم اموال کی بنابر مفران چینت مهروردای کو طنز کرتے دیے ہیں۔ اسس مشلے پر سفیخ جمیدالدین ناگوری اور شیخ بها دالدین دکر ماکے درمیان دلجیب خط و کما بہت بہت بھی ہے۔ (اخباد الاخیاد) اور سیدگسیو دراز سفیحی کہا بمشائخ ملسان ہمتے مطود کما بہت بھی از اسباب برجع مال دادند و مشائخ خواسان تعلق برتجادت و موداگری دارند - اما خواجگان ما برجی از اسباب مرسال میں میں اللہ مرسال کا میں میں اللہ میں ا

برُمدُّنی - ده شخ شهاب الدین سهروردی کے تجانجے بحقے اور ال دفول اثنا ہے سبرو سياحت من لمتان تشريف لائے عقے يسفيخ بهادالدين سے وہ استف تاثر بوئے كروه كهتف عظے "رمثال مقناطيس كرائين راكشد-شخ مراجذب مي كند- ومقيد خوامد کرد- ازین مازود تر ماید دفت " شخصه می است مرشد کے خوا سرزاده کی بر می خاطرداری کی۔ اپنی معظی اس سے بیاہ دی۔ اور غوآتی ایک عرصه ملتا ن میں قیم رہے۔ وہ نہایت دل گدازشر مکھاکرتے تھے۔ جنانچ نفحات الانس میں مولنا جآقي لكمضيين كهجب نشيخ بهاءالدين زكرياكي خانقاه مبن عراقي نعي حياكشي شروع کی تو ابھی جندتهی دِ ن گزیہے تھے۔ کہ ان برایک وحد کی کیفییت طاری ہوگئی انھوں نے ذیل کی غزل کهی ۔ اور اسے بلند آوانسے پڑھناں شروع کیا ہے تخسين باده كاندر حام كردند للخسيثم مست ساتي وام كردند برامے صید مُرغِ جان عائق 💎 ززلعنِ ماہرویاں دام مروند بعالم بركيا رُئْج و ملامت بهم بُردند وعبتقش نام كردند يونودكر وندما زخوشين فاش عرآقي را چرا بدنام كدند اہل خانقاہ نے اس پراعراض کیا ۔ کیونکہ خانقاہ میں سوامے ذکراور مراقبہ کے کوئی اُور جیز رائج نہ تھی۔اُ مفول نے شیخے سے بھی اس کی شکائت کی سکین انفول نے فرایا کہ ہیر چیز ہے تھیں منع ہیں ۔ اسے منع نہیں ۔ اور اکنوی شو میر تو كمال نوشنودي كانطهادكيا (نفحات الانس صر١٧٥) عراقی کےعلاوہ آپ کے دورسے مشہوراہل قلم مُرید <u>امیرسینی</u> تھے' بو كنزالمموز٬ زادالمسافرين ادرنزمهت الارواح كمصنعت بين - كلتن رازج شخ محمود شبستری کی مشهور منتوی ہے حضرت امیرستی کے سوالات کے جواب میں پھھی گئی - وہ کنزار موز میں شیخ بها دالدین ادر شیخ صدر الدین کی تعرفیت تسخيمفت افليقطب ادلبا واصل حضرت نديم كبريا

جان ياكش منبع صدق يقين فخ ملت دبهلے شرع دریں جنت الماوي شده مندسال اذومجُ وِ اوبرنز دِ دوستاں اين سعادت ارقبوش يافتم منكرروازنك دازيدتاحتم كردبروازئما برآستسال رخت بمستى ول بول سائميل ىردرغصرا فتخابرصدرگاه آن ببسند آوازهٔ عالم نیاه صدر ديرفي دولت أم فنبول خق نُهُ فلك برخوان مُحودين يُطبق! شخ بهامالدین ذکر گاکے سندوستانی مربیروں میں آب کےصاحبزادے نشخ صدر الدبن عارف اور بيت شخ ركن الدين ابوالفتح كے علاوہ أكبرشريف كے بخارى سیّدوں کے موسس اعلے سید حبلال الدین منیر شاہ میرسرخ بخاری اور سندھ کے لال شهباز قلندر قال بير.

آپ کی وفات کا ۱۴ میر دید مزار خاک باک متمان کی سہ برطری زیارت گاہ ہے اور اس کے قرب وجوار میں تعبض برطری ممبارک وممتر کیم متمال دنن ہیں ۔

له متلاً طبّان کا آخری اور جری دل ناظم نواب عظفرخال جسنے لاک کے مسے ملاکہ ہو کے بیری کا مربی مجھ کا بابت اندی برس کی عمر بیں کا برخ کے بیت اندی برس کی عمر بیں راجاد نجیت سنگھ کی اس فوج کا متعا بلز کرنا بڑا جسے فرانسیسی جزئیول نے منظم کیا تھا۔ اور بر مرطوع کے کیل کا نیٹے سے آراستہ تھی سٹیرول پر مرد نے بڑی بہادری سے متعابلہ کیا۔ سٹے کہ منظم میں فقط و دیمین سوا دی رہ گئے اور سکھ فوج ضری دروازسے سے قلعے کے اندر داخل ہونی نظرا کی ۔ اس وقت اُور ما اور کو بس کرننگی تلوار ہاتھ میں بلیے باہرا یا اور دست برت سے المائی شروع ہوئی سینکروں سیاہی کھیت رہے ۔ لیکن خواروں اور گولیوں کا کیا متعا ہے۔ دوبالا سیارہ گولیوں کی بوجھا فرمونی اور نواب صاحب لڑکھ ٹراکر میوان کا دراوی کی برجھا فرمونی اور نواب صاحب لڑکھ ٹراکر میوان کا دراوی کی برجھا فرمونی اور نواب صاحب لڑکھ ٹراکر میوان کا دراوی کی برجھا میں داوشہا عدت وسیتے ہوئے شہید ہوئے ۔ بڑا ہٹیا سرفران خات کی تھید موئے ۔ بڑا ہٹیا سرفران خات کے صفے پر یا تھے جانبان فرزند مجمی واوشہا عدت وسیتے ہوئے شہید ہوئے ۔ بڑا ہٹیا سرفران خات کے صفحہ پر یا تھا جانبان فرزند مجمی واوشہا عدت وسیتے ہوئے شہید ہوئے ۔ بڑا ہٹیا سرفران خات کے صفحہ پر یا تھا جانبان فرزند مجمی واوشہا عدت وسیتے ہوئے شہید ہوئے ۔ بڑا ہٹیا سرفران خات کے صفحہ پر یا تھا جانبان فرزند مجمی واوشہا عدت وسیتے ہوئے شہید ہوئے ۔ بڑا ہٹیا سرفران کے صفحہ پر یا تھا ہے۔

شنع صدر الدین | شنع بها دالدین کی وفات مطابع المیم میں ہونی اور آپ کھے <u>صاحبزادہ شیخ صدرآلدین جائشین ہوئے۔ ( غالباً ہند دستان میں موروثی سجادہ سینی</u> لی سرمیل اہم مثال ہے ہم ریجدیں آجر کے قادری بروں نے محی عمل کیاا۔ شخ صدر الدین کی مهت سی کراهات بیان کی جاتی بس - میرسینی سادات نے سنزارموز میں ان کی نسبت مکھاہے سے آن كبسنداً دازهُ عالم يناه مردر دين افتخار صدرگاه إَبِ سِيوال قطرهُ بحرِ دَلِيْسُ ﴿ يُجِلُ مُصَمِّعُكُمُ لِمُدَىٰ عَالْمُمَكُّنُ مُعتبر حُرُن قرلِ اوافعال او منهم بیان او گوا و حال او گلک معنی تمع در فرمان او هم سم تجسب وسم بمبرا**ت** آن او مندوستان سے مشائخ میں شایدست بہلے آپ تھے جھیں سخ ابناعرتی كے نظر بول اور تصانیف كے تعلق اطلاع ملی مهمشه ور شاعر عراتی كا ذكر كر حکيے ہں ہوشنے صدرالدین کے بہنولی عقے اور شنخ بہارالدین زکر ہا کے مرید خاص ۔ جب عَراتی ملتان سے بلادِرُوم کووالیں گئے تو (البشاے کو مک کے )مشہور تشهر قونبيرمين ان كي ملاقات شيخ محي الدين ابن عر بي سكية مشهور خليفه مستشيه ح صدرالدین قونوی سے بوئی اور ایک عرصدان کی صحبت میں گزارا ۔عرآتی نے دہن ن<u>نسوس التحکم</u> کامطالعہ کیا اور اس سے متاثر ہو ک<del>ر کمعات</del> مکھی اِن دنوں عُرْآ فِي كَيْ نَشْخِ صدرالدين سے خط وكتابت تھى۔ جنانجيرا تفول نے قربنيرسے بير تغصيلات شخ كوايك خطوس تكهيس - سيرالعارنين من شخ حمالي مكفت بن: <sup>م</sup> وعرا فی ارآنجا در ُرُوم رسبد و در شهر ق<del>ر آبی</del> در آمد و آنجا بشخ صدرالدین قرنوی

ابتیه نیش ازم (۲۹) که کربه ویش نجوا - جب بویش آیا توسیدسا خته کها سه منطقفر پربساط مرگش نبشسست سلمانی زگمسال دخت بربست (مولوی نوداحمد فریدی مولف کمسال )

#### Presented by: jafrilibray.com

### 444

خليفه حفري يخ محى الدين ابن عربي قدس سرو لود- بيندگاه در صحبت ايشال م كزرا نبدولسنحه لمعات درقونية تصنيف كردوازان حاكتا فيصفهن كلمات ثكات عرفان بجانب حضرت ملطان العادفيين شيخ صدر الدين عارف لببريز رگ مصرت نشخ الاسلام قدس سرونوست نزاست كهمامه الآن برصموني منحبت أفياده است كر كلمانش اين است معلوم بيست كر خفرت ايشال جرجواب نوشتند" (عر١٨٩) کر الدین اوالفتح کر الدین اوالفتح ما صاحبزادیے شخرکن الدین ابرالفتح ال کے جانبین ہوئے۔ان کے حسن خلق اور بربہز گاری کی سب تاریخیں گواہ میں۔ آپ نسخ بهارالدین زکر با کے برا در است مربیہ اور اس کے علاوہ ابینے والدیکے خلیفہ عقے ۔ ابینے زمانے میں آب کو مراع وج محوا سلطان علام الدین علمی آب کا بھرا مُعَقد بِهَا - اس كي زندگي مين آب دو دفعر د ملي آئے - بادشاه نے بڑي عقيد سے استقبال کیا اور رخصست کے دقت کئی لاکھ تنکے ندر کیے ۔ آپ سنے وه رقم کے کمستحقین میں تعتبیم کر دی ۔سلطان علام الدین کا بیٹا تطب لدین خلجي حظرت سلطان المشائح تسكي خلاف تفا - اس في نسخ رُكن الدين كوُ مليّان سے بلایا ۔مقصد بیر نخفا کر حضرت سلطان کمشاشخ کے مقابلے میں ایک اور ہارگاہ د ہلی میں فائم ہو تاکہ *حضرت کا اثر درسٹوخ کم ہو۔* سین شیخ اُرکن الدیان ملطالکشائے اس تیاک و مختبت سے ایک دورسے کو ملے اور ان کا بسلوک انتادورت اندریا كه با دنشاه كے سب منصوب خاك ميں مل گھے يسلطان المشائخ نشخ کے انتقبال كواپنی اقامىت گاه سىزىكل كريوښ علاقۍ تكسيكئے - اورسسيے بيلے ان سيجاكر ملے ۔ حبب اس کے بعد با دشاہ نے شخ رکن الدین سے اُرجھا کر اہل نشر میں سي يدكس في آب كاستقبال كياب تؤاب في سلطان المشائخ كي نسببت اشاره كركے فرمايا : "كسبكه بهترين ابل شهراست !" اس كے بعد آب كى اورمسُلطان المشاَرُخ كى برسى يُركِطف صَحبتيں رہي جن ميں مديہب'

تعتوف ادر تاریخ کے دلجیب شکتے مل ہوتے رہے۔ سيرالعارفين مين ضياءالدين برني كي حوالي سينقل بمواب كرحب بنكاله سے دالیسی برسلطان غیاف الدین تعلق کی اس کے بیٹے جزنا خاں ( محمد تعلق ) نے نوتعمير وببي محل مين منبيافت كى تو آپ بھى موجود تقے - كھانا ابھى كيُدى طرح ختم نن مُوا تَقَاكُم آبِ نِے بادشاہ سے کہا کر جلدی باہر نکلو۔ بادشاہ نے کہا کر گھا نا خم کرے آیا ہوں۔ آپ با ہر کل آئے میکن بادشاہ نے آپ کے ارشاد ہر فوراً عمل ندکیا۔اننے میں تھیت گری اور بادشاہ دب کرمرگیا۔ حبیج ضرب کے النظار کھ فے استقال کیا تر آپ دہلی میں محقے اور نماز جارہ آپ نے اداکرائ۔ سلطان محرون تغلق بھی آب کا قائل تھا۔ جب کشلوخان نے سلطان کے خلاف بغاوت کی اورسلطان نے اسے شکست دسے کر حکم دیا کہ اہل مکتبان کے نون سے نہریں بہا دو۔ اور قاصٰیُ تشہر کریم الدین کی کھال کھے ادی توشنخ دکن الم ننگے یا دُل بادشاہ کے پاس گئے اور اہل شہر کی سفار ش کرے ان کی جانیں بجائیں (الربخ معصوى اعضامي اس واقعركي نسبت تكممتات س ابوالفتح استینخ زمال دُکن ویں محکو نگر درال ہفتہ عز لت گزیں يونښنيد درنهر طوفان خول برمنر سرد پايے آمد برول ہمے گفت 'نشاماجاں بروری كشاده زبان شفاعست كرى زتيفت گرفته جهال نؤكن تر بصيخل فشاندى درس بوم در ير ابل كمن، نزدِ ابل صفا بسندمده نرسبت عفوازجزا لنول دست دارا زسیاست گری بوشد نومبت عفوورهم آورئ شدار شيخ مشفق شفالحت يدم <u>يم</u>يشنيداَن شاهِ آ فاق *ڳير* لبريخونام داگفت ثناه كه دارند وست نرابل گناه بترند بند اسببرال تمام گزارند مُرغان عاجز زوام آب کا مزار قلعم کلتان سے اندر ایک براسے عالبشان روصے میں ہے۔

اصل ہیں یہ روضہ غیات الدین تعلق نے استے ہما دالدین زکر آیا کے قریب فی ہدنے
کی اُدرُو میں ) اپنے الیے نعیر کرا با تھا ایکن اس نے دہل میں وفات بائی اور وہیں
دفن مُوا۔ اس کے بیٹے سلطان محرکہ تبطق نے یہ دوستہ شنخ دکن عالم کی تدنین کے لیے
دیا۔ اس روصنے کی بلندی تنوفٹ کے قریب ہے دیکن جو نکہ اس کی بنیا دہی
بیاس فسط کے قریب بلندہ کے اس کیے عمارت بہت اونجی ہوگئی ہے۔ اور
بیس بیس میل سے صعاف نظر آتی ہے۔

بالجمله ربركهنا فيجح يب كرخاندان غلجي اورخا ندان غلامال كيء عهد حكومت مي سهرورداول كااثر ورسوخ جبتير است كم نه تفا- اور بالخصوص لطان علاالدين تقلجي بسلطان غياث الدين تغلق اورسلطان محم تغلق جس حذيك شخ ركن الدين كاياس ادب كريت يخفيه اتنا المفول في كسي أور شيخ حتى كرحفرت ببلطال المشائخ ا كاتفي نهبين كباء شيخ ركن العالم نے بيراثر خلق فداكر فائده ببنجائے كى خاطراتعال كيا - مثلاً جب آب سلطان علاء الدين لجي كي عهد حكومت مين دملي تشريف لائے توجس روز آب آئے اس روز بادشاہ نے دولا کھ ننکے آپ کی نظر کیے اور بھرجب آب دملی سے رخصت ہونے ملکے تو یا بنے لاکھ تنکہ دیا۔آپ کو سے رقمیں جس حس روز بلیں اُسی روز آپ نے خلق خُدا میں نقسہ کردی ۔ إسى طرح سيرالادليامير لكهاسي كرحبب حضرت شيخ ركن العالم دوسايس سوار مبوكر مضربت سلطان المشائخ كي ملاقات كے بليے آئے اور مصنف كے الد ڈولے میں شخ کے بیے کھا نار کھنے لگے تو ڈولے میں ہرطرن کاغذہی کاغذری ہوئے تھے مصنف کے والدلنے انھیں ایک طرف کرکے کھانا رکھنے كريب حبكه ذكالني حابي توشيخ دكن العالم فيصفرت سلطا لالمشائخ كي طرف نحاطب اوكر فرمایا: "آب كومعلوم سے بركاغذات كيسے من "يورودسي كينے لگے

ك سيرالعادفين صر١٧١

Presented by: jafrilibray.com

#### 744

کریر ماجت مندول کی عربنیاں ہی جودہ مجھے اس سے دے دستے ہیں تاکہیں بادشاہ تک مینجاؤل کی انھیں کیامعلوم کرمیں آج کس بادشاہ کے پاسس جاریا ہوں! (صر۱۲۳)

سیرالعارفین میں اکھاہے کہ آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ ان سب عرفیوں کے ساتھ جومرورت مند آپ کے تخت رواں پرڈال دیتے بادشاہ کے پاس پینچے اور ایک خادم کو ہمایت کرسے کر ہرعوف یاں بادشاہ کے سامنے رکھے ۔ جنانچ بادشاہ بیر موفوا آ ا - ہرعوفی برحکم مکھوا آ اور بادشاہ بیرسی عرفسیا آپ کی موجودگی بیں بڑھوا آ ا - ہرعوفی برحکم مکھوا آ اور بحب تک تورس کی طلب براری نرموجانی آپ ویاں سے نر بلتے ۔ (صر۱۱۷) بحب تک تورش میں آپ اور آپ کے خاندان کی تسبعت منیا مالدین برنی کھتا ہے :۔

بهنال درتمای عصرعلائی شیخ دکن الدین کرشیخ بن شیخ بن شیخ برد و بردگ و مینال درتمای عصرعلائی شیخ برا الدین در ملتان سنتیم بود و کدام شرف و بزرگ و جلالت و منقبت اذال بهنر وازال بالاتر بود که بپربرا وصدرالدین وجد اوسشیخ بها الدین زکر با باشد و در به عهد علائی شیخ دکن الدین دا دِ طریقیت مشارُخ میداد وی تممیل مربدان می گزافشت و سجادهٔ پدر و مربد را منور میداشت و تمامی الهلی و رسیاست من می می از شیت و سجادهٔ پدر و مربد باستان میرک شیخ دکن الدیم من الدیم و در با سیال واجه و فرود تر و مربی باستان میرک شیخ دکن الدیم می می او تمده و در و می ترب می می از شیع و در کرشت و کرامت شیخ دکن الدین کسے دا شیعے و شیخ نمانده بود و می ترب خاندان برگراد او از وسعت بر ولی است و شیخ بها و الدین دکر با را در می ان اکان و خدا الله بازی با وسال می مدولادین با و می ان کمیل سخاوت در فایت افراط داشت و می خود المی می مدولادین با او می ان کمیل سخاوت در فایت افراط داشت و می خود الدین در فایت افراط داشت و می خود الدین می مرکز خود را بخدا و از می مدولادین با او می ان کمیل سخاوت در فایت افراط داشت و می خود المی می مدولادین با او می ان کمیل سخاوت در فایت افراط داشت و در خود المی مدولادین با او می ان کمیل سخاوت در فایت افراط داشت و با خود کار می در قرمن گذشت شد و در خود الدین در قرمن گذشت شد و در خود کار می در قرمن گذشت و شیخ الاسلام مدولادین با او می ان می بردر سید از و فود را عطا آل بزیگ در ا

شخ رکن الدین کی د فات مسلم ایومین بوری سیرالمعارفین میں بکھاہے کہ وفا سيحتبن ماه يهطية آب نے گوشترشینی اختیاد کر لی تنی نقط نماز کے بیے بجرُه سے ابر آنے۔بالآخم اردجب كونماز عصرك بعدآب في ابين فادم فاص كومجرو بيس بلاكركها كهمارى تجميز وتمغين كانتظام كرلور اس روز نمازم خرب كيري آب جووس بامر نبیں آئے بلکہ امام کو کلاکر جرسے اندرسی نماز بڑھی نمازے بعداب نے نوافل کے ایسے سرسجدہ میں رکھااور اسی حالت میں جان بحق ، كى اولاد كونى نرتقى - أب كافيض أب كے خلفاسے عظام نے جاري ركھا اورسج توبيب كرآب كى وفات محدمه القدملتان كيريل عظام كاسلسلم مفطع بموكبا اورمغرني بنجاب اورسنده كاروحاني مركز ملتان سے اجرمين منتقل بموكبا -بهال بيط أب كے خليفه اعظم حضرت مخدوم جهانياں اور ان كے بھالى مستبد راجوقهال اور عير فادري بزرگون ف ارشاد و مداست كيتمعين رويش كيس-آب كے خلفائيں سے مخدوم جمانياں جمال كُننت كے علاوہ نينخ وجيرالدين عثمان سیاح سنامی قابل ذکریس موخرالذکران قابل عزت مستیول میں سے محقے جفول في محسن شخصروخان كى اشرفيال لين سيم انكار كرديا تقا - ان ك علاده شنخ رُکن الدین الوالفتح کے ایک اور نامورمُریدِحاکم شاہ تحقے ہو بہلے کہے مکران کے گورز منتھے بعد میں دنیا ترک کردی - اور شنے سے نز قدحاصل کرنے کے بعد اجراورسكمرك درمياني علاتفيس ارشاد وبداميت اورتبليغ اسلام برمامور بروسے -آب کی دفات السلام میں مولی مزار شریب ریاست بماول بور میں ہتھے۔

له طلاحظهم دریاست بهادلم پودکا مرکادی گریشر مفقس حالات کے نیے طاسخ مرد و دکرکرام (درحالات بزرگان ریاست بهادلہور) ادم ولوی حفیظ الدین حفینظ بها ولیوری صوح ۱۰ ماص ۱۰۱

مروردی لیسل کا فغالی منامع این جهادالدین ذکر یا ملتانی اور ان کے سیروردی لیسل کے فغالی منامع این مناکا از صرف مغربی پنجاب اور سندمة تك محدُود نه تقا - مبكر فغان علاقے میں تھی ان کے مُعتقد تقے - افغان اپنا سلسلہ نسب بنی اسرائیل سے ملانے ہی ، جوملنوہ کے حاکم بخت تصریحے ہاتھوں بهيت المقدس كى بربادى كي بعد فلسطبن سع نكله اور كدير في بعرات كوم سان غور میں آبا دہوگئے ۔سلطان شہاب الدین نے انتخبیں کوستان غورسے نکال کرعلاقہ <del>روہ</del> میں آباد کیا یہ ناکہ وہ غوری حکومت کی ٹینت ویناہ بنیں اوران سے ہندوستانیں بھاد کاکام نیا جاسکے ۔ستیدسلیمان ندوی کا بیان ہے۔ کہ سلطان محمود غزنوی کے رمانے تک ببتیر انغان غیرسلم تھے۔ روسی متشرق بار توکید کامبی خیال ہے کافنانوں میں اسلام بارصوب صدی عیسوی کے قریب بھیلنا شروع ہوا اور قریب قریب يروسي زمانه عقاجب معاملا يومين شيخ بها دالدين زكر باكي ولادت بهوني اورتعليم وترببت اورنتيخ نتهاب الدبن مهروروى سيحفلافت حاصل كرين كي بعلانهول نے موجودہ مغربی پاکستان میں ابینے آپ کوارشاد و مرابت کے سیے وقف کر دیا۔ کے یاندراج تمامتر افغانوں کی قدیمی تاریخ مخزن افغانی پرمنبی ہے ' بوعهد جهالگیری میں خان جاں تودھی کے اہما پر مکھی گئی ۔ کتاب کا انگریزی کمنص ہسٹری آفت دی افغا نز کے ام معط المارة من اور منظل مرانسليش كميشي لندن كي طرف معد شائع بمواعفا- اصل كتاب المعى مممل طور ميرشائح نهب بوني مهسف اس فلمي نسخه استفاده كياسي بور فعبر الم الدين ايم الصف متعدد سخول سع مقابل كع مبدات احسن كري يدم ترتب كيار كه ملا خلم ويوب وسند ك تعلقات " ازمت دسليمان ندوى صر ١٨٩ عله آب سے يميلے سفيخ وتوشورياني نوسلي كانام متابع المجفول في جشت ميں بماكر خواج مودود عيثى سيفين حاصل كيا - اورمُرشِد كے ايمابروابس آكر وطن ميمنيع بدايت سنے ۔ ان کی تاریخ وفات نونیۃ الاصفیامیں سھے مھ (مطابق ھے المع ) درج ہے ملکن آگ فورى مِانشينول كےمتعلق كونى اطلاح نييں لتى -

مخزن افغانی میں شیخ بها دالدین زکریا کے دوسرے افغان مرمدول (مُلِأَحَدُد كُنَّى)

# 149

کے نام ملتے ہیں اس عمد کے افغان بزرگ بن کے متعلق مخزن میں مسے زیادہ تفاصیل میں نشخ بها دالدین کے نہیں بلکران کے خانوا دہ کے ایک دور سے مشہور بزرگ صربت مخدوم جمانیاں کے مُرید محقے۔ ان کا نام خواج تھے بختیار تھا ، لیکن انفیں مُرشدے کبر کاخطاب ملائقا۔اوراب وہ عام طور پر خواہر بیلے کبر کے نام سے میں مشہور میں۔ ان بریشروع سے ہی محبّت اللی غالسے بھتی اور اردکیس میں تھی کھیل کو دسے کوئی دلجیسی ندھتی۔ بینانچے راہ نماکی تلامش شروع ہوتی ۔ ایک فعہ نواب میں رسالت مآب نے استارہ کیا کہ تمویس مخدوم جمانیاں سفین مے گا-چنانج وه سر توسے کوه سلیمان اور و بال سے اورج نثر بجت آئے اور مخدوم جمانیاں كى خدمت بين عاصر بيوكر مخدوم ستيد عبلال الدين بخارى كى خدمت بين يهنج -اورمريد موق - كى جلف طے تكبے - براى رياصنتيں اور عبادتيں كس اور برات فبومن حاصل عكيي اس کے بعدوہ مخدوم برکالول اور کئی دوسرے بزرگوں کی خدمت میں حاصِر ہوئے ۔ مخزن افغانی میں سے زیادہ تفاصیل حضرت یعیا کہر کے متعلق دی گئی ہیں۔ کو فی سوار صفحے ان کے البے وقف ہیں۔ شخ ييخ كبركي شهرت اپنے عالم في سے باہر و ور دور داك بيني برائمني-مثلاً مخزن افغانی کے انگریزی مخص میں مکھاہے کہ ہمار کے مشہور بزرگ مخدوم سرن الدين يحظ منيري صاحب في شخ يجيا كبير كوابك خطاكها اورشكائت كي كدشنا جاناهي كرآب كي محفل مماع مي جب درويش رفعس كرتے بن ومستوماً بھی موج دمونی ہیں۔آگ اور رونی کی بھیانی مناسب نہیں۔ شیخ تیکے جووالی کے وقت توموج د ہوتے تھے الیکن تص میں ٹرکت نہ کرتے اور محفل ہماع میں ئررتوں کی موجود گی کے خلاف محقے ' ہواب میں مکھا کرآپ کا فرمانا بجاہے۔ لىكن احكم الحاكمين برايك بيزيرة قادريد - اورطريق سے شاد باكه اكر فواج الم

ينبراوراتش كى كيان مى شعلىنى كاباعت بنيس بوتى -شنخ يحييكبركاز ياده وقت كروسليمان ريركز رايسين سهروردي بزركول كي طرح بڑے سفر کیے ۔ بچ کے علاوہ ان کے فریل (افغانستان) غزنی 'سمرقند' ہربو سیکھینے كا ذكر ملتا ہے۔ ان كى عرش بعین خدارے تعلى نے بڑى بركت دى اور الكي اس ستائيس سال کي عركو پهنچ كروه ۲۰ نومېرست اهم كووفات يا كيئ ـ يتخ يحيك كبركى المهبت ان كى اينى رياصنت دعيادت اورنيك كامول كى وحرسے نہیں بلکراس وج سے معرف کران کافیض کثرت سے دوسرول کو بہنجا۔ بوخود فیصنیاب بوکر مداشت خلق کا در بعیم وسے -ان کے ابینے خاندان اور خادال درگاہ میں ہی اُنتیں ایسے بزرگوں کے نام سے جانتے ہیں اجر درجر ولائت کو بمنجع مرف مقد - ان مي شايدست منهوراب كے بعالى سنے على عقد -بمعصراب كوشخ على وكر مين شنخ على لاغركماكرت عق شخ بیجیے کبر کی و فات کے بخطر اعرصہ مجد تخت وملی بربیدلاافغان <sup>ما</sup>د تباہ <del>بہلول تودمی</del> متمکن بڑا۔اس نے ر<del>یرہ</del> سے آنے والے افغانوں کومبند وستان میں کثریت سے ماکیری اور زمینیں دیں۔ اور اس ملک میں افغانوں کے آنے كا رانستا كفل كيا - جن مي كمي صاحب باطن بزرگ ہوسئے- ان ميں قابل ذكر حصرات کا تذکرہ ہم ان کے سلسلے اور زمانے کے مطابق کریں گے۔

که لینی دوم صفر است مرحد کو مخزن افغانی کے اِنگریزی مخص میں یہ تاریخ درج ہے۔ اور قرائ سے میں صبیح معلوم ہمرتی سیے -

که بالنف وم بجب بونود کے حاکم نے دہلی کا ایک انگر جوار کے سائد محاصرہ کمیا تو مبلول نے ابی تعلیم میں اور دولولہ انگیز خطوط کھے اور مبدوستان نے تعلیم کا اعلازہ کرکے روہ کے انعانی کا محربت آمیز اور دولولہ انگیز خطوط کھے اور مبدوستان کے دعوت دی بینا بچرکٹر ت سے افغان اس کی مدوسکے دیسے بینے ۔ (ماہ مخدم و کر را فغانی کامنیم کی مرسکے دیسے بینے ۔ (ماہ مخدم و کر را فغانی کامنیم کی م

مخدوم بہاءالدین ذکر باکے جس افغان مربیہ سے مہروردی سیسے کوسیے
زیادہ فروغ بمواادر شاد وہدائت کا ایک بڑا مرکز قائم ہوگیا، وہ شخ احمدولائی 
شرواتی عقے۔ دہایک غریب خاندان کے حتیم دیواغ تقے۔ ان کے والد مبر برکریاں
بالاکرتے تھے اور نوع احمد
بالاکرتے تھے اور نوع احمد
بالاکرتے تھے اور نوع احمد
بان کی بڑی باب چڑارہے تھے کر چید قلندرول کا اس طون گزر بموا۔ شخ احمد نے
میں بھر برباب چڑارہے تھے کر چید قلندرول کا اس طون گزر بموا۔ شخ احمد نے
میں بھر برباب چڑارہے تھے کر چید قلندرول کا اس طون گزر بموا ۔ شخ احمد نے
میں برائی خدمت کی بلکہ ان کے کمالات سے متاثر ہوکر جا ہا کہ ان کے ساتھ ہی
جل دیں یکن قلندرول نے روکا ۔ اور کہا کہ اللہ تعلیم سیے جا تھے ہی مخدوم شیخ بھا دالدین
بری خلقت تم سے دام ہوائت بائے گی۔ تھے بی چیا ہے کہ مخدوم شیخ بھا دالدین
بری خلافت تم سے دام ہوائت بائے گی۔ تھے بی جا ہے کہ مخدوم شیخ بھا دالدین
درگریا کی خدمت میں بینچ یا ور ان کے مربدول میں شامل ہوجا ہے۔ اس کے بعد

لما روں ۔ ن ۔ ن مان یں دعامے خرکی اور وہاں سے زخصیت ہوگئے۔ شیخ احمد یراس کے مبدا کی عجیب حالت طاری ہوئی ۔ اور وہ گھربار ' ماں باب چھوٹر کر شخ بهاءالدين كى خدمت من ينج اوران كي حلقة الادت من داخل موسئ -مُرشد كي نظرعنائت سعوه مرتبه كمال كوينيج اورخرقه مفلافت حاصل كيا -شخ احمد على وفات كي بعدان كاسلسله فين ال كيتين فرندول في حارى ركعا بومينون منع فيفن عقر يمكن سحاده تشين دورسر سيطي شيخ سليمان دانا ہوئے 'بوشخ ہا دالدین زکر بلکے صاحزاد سے شخصد رالدین عارف کے مرید تھے۔ مخزن افغاني مين لكها ب كرمرشدكي بشاريت كيمطابق شخسليمان علارالدين علجي كي حملة جبور كي وقت وبال موجد عقر يجب بجور كي فنح كي بعدراجون ورقول نے رسم جر براداکی اور مردار ای میں کام آئے توجولوگ بج کئے تھے 'ان میں سے ایک داجون لڑکی کے ماتھ شیخ سلیمان نے نکاح کیا 'جس سے دوہیئے پیدا بهيئے اور ہو دونوں مرتبۂ ولائت کو پہنچے ۔ بڑے بیٹے کا نام محمود تھا اور تھوٹے نے ملہی قبال کے نام سے شہرت یا لی ۔ شيخ مهمي فقال في ابتدائي عمرين بي سغراختيادكيا اورسهوان اسنده ا میں جاکر شنخ بهادالدین ذکر یا کے مشہور سندھی خلیفہ مخدوم لال شہباز قلندر کے مُريد بهوشے اور عباوت وريامنت اور مجامِرہ ميں كوني كسرن محيورى - ان سے بہت سے خوارق منسوب کیے جلتے ہی اور بے شمارخلعت ان کی مُعتقد ہوتی ۔ ان کو تبال دو دہوں سے کہتے ہیں ۔ ایک تو بیر کر مجید انھیں فتوحات کی قسم سے بہنجہا 'اسے بڑی ہے ور دی اور ہے در بغانہ خریج کرتے ۔ دوارے بوكوني ان كى نسبت بادبى كے الفاظ ممنه سے نكالما ، وہ أسى وقت كسى مصیبت میں گرفتار موجاتا۔ شخ ملہ کی کے دوسیطے علے رشنے علی اور شنح با برّبد - وه بهي مرتبهُ ولا تن كرينيج مرت عقر - اوران كے بعد ان كيسل معد متعدد فعرًا ومشائح ہوئے ؛ عفول نے برطی شہرت یانی اورمرج خلائق

مشيخ ملهمي كے بيدے بعالي شيخ محمود حاجي اپنے والدكى جگرسجاد وتشين معيد ال كيدوبيش عقر . نشخ محد حاجي اورشخ برمزيد سربني - دونول برس صاحب مطوت بزرگ بختے ۔ ان کے علاوہ شیخ محمود کے کئی خلفا بختے ۔ تسخطهمي اورشيخ محمودكي اولادا ورخلفاكي مبرولت سهرور دربسليسلي كوا فغانول میں بڑی مقبولست حاصل ہوئی ۔ شیخ احمدین موسلے شروانی جن کے خاندان کاہم ذکر کریے کے ۔ کوہسلیمان کی بحرق برآدم فرابی مین المعیل سری کامزار می لیی ہے مین المعیل نے براك سفر كيے - اور كئى مشائخ بزرك كى خدمت ميں مينيے - بالآخرابينے وطن ميں مرا بحت فرواكر ولائت روه مي مقام تواح بخضر كے باس ارشاد و بدائت كالسله شروع كيا - روو بن اس وقت شيخ احمد مندارشاد وبدائت كوزين وس رب عقے - مخزن افغانی میں مکھا ہے کہ شیخ احمد اور شیخ المعبل میں بڑا ارتباط تھا۔ اوروه ایک دوسرے سے جُدانہ ہوتے تھتے مصرت غوث العالم مخدُوم سينج بهادالدین فے دونوں بزرگوں کے میسے مجدا مگذا نوقہ اور سحادہ بھیجا اور دونول کو منشور خلافت عطاكباء" اذال روزشهرت الشال دراقطار ربع مسكول نافذ گشت ً شیخ المعیل کے مزار برایک عالی شان گنبدتھی ہواہے - یہ مقام وادي خواه ميسے - يهال مرسال موسم كرماميں مزار يا افغال جمع موقع بي -اور دونوں بزرگوں کی رُوح کو تواب مینجانے کے بیے بے شمار عبر بکریاں ذرع اروتی ہیں -شخ احمدین موسلے شروانی محکمتعلق بربیان کر جندجهال گر د فلندرول کے

شخ احمد بن موسے شروانی کے متعلق بربیان کرجبد جمال گر د فلندروں کے ایما بروہ کمتان گئے احمد بی موسے نے اور محد کوم مہا دالدین دکر کیا کے مربد ہوئے ۔ قابل قیاس ہے ۔ اور سفینے احمد کے تمام خاندان کا ملیان اور اُرج کے مہرور دی خاندان سے مسلسل انتساب رہا ۔ لیکن شیخ اسم عبل سربن کے متعلق برروائت کہ محدوم نے مسلسل انتساب رہا ۔ لیکن شیخ اسم عبل سربن کے متعلق برروائت کہ محدوم نے

ان کی شہرت سن کرانھیں خرقہ خلافت بھیجا ۔کسی فدرمُستبعدے۔ اور شنخ اسمُعیل کے زمانہ عنیات کے متعلق جرد وسری روائٹیں ہیں، وہ تھی ال کے مخدوم ملتا کیے کے ہم عصر ہونے کے حق میں نہیں ۔ افغانی نسب نگار عکھتے ہیں کہ افغانوں کے موریثِ اعلے عبدالرنب قلیس المعرون بھان کے (جسے رسول اکرم کا ہم عصر بتایا جالب )- تين بعظي عقر - سربني - بيك يابلني اورغرغشني - سب بيمان قبيل ان تینوں اور عبدالرشید کے ببیرخواندہ کرائی کی اولا دبتائے جاتے ہیں ۔ ان میں سے سطر بنی سے اولاد کوئی ندمقی -جنانج اس کے بھائی بنتی نے اس کی درخواست برا بنابتيا اسمعيل اس كے باس بھيج ويا ، جو ابينے زير وتقولے كى برولت سينج اسم عیل مطربتی مشہ ورغموا - اور حس کے بمین و برکت سے مطربتی کے بہت اولاد ہونی مے ظاہرہے شیخ اسمن<del>عیل مظربنی</del> کا زمانہ مخدوم مبادالدین زکریا ملتائی کے زمانے سے بہت بہلے ہوگا ۔ بہت ممکن ہے کہ جب شیخ احمد مشروانی اور دوسر سافغانی مريدول كى برولت مخدوم بها دالدين ذكرياً كى شهرت افغان علاقے ميں بوئى تو شخ الهم عبل مربني كاانتساب بهي مخدومٌ سے كراياگيا - وبسے شخ بيط (يا بنگني ) شغ اسمعيل مطريني - شيخ توخيون ( باخرشيون ) مطربني كونهصرف صاحب كامت اوليا يجهاجا ما مصعبكمان كانام قديم ترين سبنو شعرامين عبى آما مهد - جركلام ال سے منسوب کیاجا آباہے اس کے تمویے او<del>بہات سرح</del>د (بینتوادب) مؤلفہ رصابمدانی میں ملیں گے۔ صوفيرك عام مذكرول مي شيخ مهاء الدين ذكريًا كي جب افغان خليفه كا

صوفی کے عام مذکرول میں شیخ بہاءالدین ذکر گا کے جس افغال خلیفہ کا زیادہ تر نام ملائے۔ وہ شیخ حسن افغان قدس سرہ تحفہ۔ مُرشدکوان برا تناناز تھا کہ وہ فرمایک سے حضرت باری تعالیے بچھیں گے کہ وہ فرمایک سرکار میں تم کی اتحفہ لائے ہو۔ تو میں کہوں گا کہ" مشغولی وعبا د ت حسن افغان " میرا تحفہ ہے ۔ مسن افغان " میرا تحفہ ہے ۔ مسن افغان سالہ اسال مُرشد کی خدمت میں رہ کر فیصن ماب ہوئے۔ اور ان سے کئی خوارق منسوب کی جہاتے ہیں۔ مثلاً افغارالا تھا۔

اورخرزينة الاصفيا مس حضرت سلطال لمشائخ كابيان ان كى نسبت درج سبے ك شخ حس افغان ایک بهت بڑے ولی تقے ۔ اور ایک وانعرتقل کیاہے کہ ایک<sup>ور</sup> <u> شخصن ایک گلی میں سے جارہے تھے ک</u>م سجد سے اذان کی آواز آئی شنح بھی مسجدمي داخل ہموسے اورامام کے بیچھے دوسرے مقتدبوں کی طرح نماز باعجات اداکی۔ جب نمازختم ہوگئی۔ اور لوگ جلے گئے تو وہ امام کے پاس گئے۔ اور کھنے لگے کہ اے خواجرا آب نے نماز نشروع کی اور میں آب کے ساتھ بطور ایک مقتدی کے نشریک ہوگیا ۔آپ یہاں سے دہلی گئے اور وہاں سے غلام خریدکر لائے ۔ بھران غلاموں کو لے کری بستان گئے اور انھیں سچ کر ملتان والس لئے۔ ئیں بیجارہ آپ کے بیچے سرگر دال اور حیران جابجا بھجرمار ہا۔ آخر سے کیا نمازے کہ دل آؤتجاریت میں ہے اور بظاہر نماز ہور ہی ہے!" امام کوبھی معترف ہونا یرا کرواقعی اس کیے خیالات بریشیان تھے ۔ مخزن أفغاتي كيمنتنزاندراجات سيخيال بؤماسي كرحس اصل ميس <u> خوجند کے ایک ستید زادہ تھے۔ وہاں کی ایک خانون کے ساتھ جس کی ہمشہ ہ</u> ملتان میں بیابی ہمدئی تھیں۔ آپ قحط سالی کے زوانے میں بہاں آئے - اس خاتون <u>نے غرفشتی</u> قبیلہ کے ایک افغان ( <u>دادی</u> )سے شادی کرلی - اور حسن بھی افغانوں میں بس کراور شادمی بیاہ کریکے افغان ہی ہو گئے۔ ان کی اولاد کو خوندی مخووندی بعنی خوجندی کہتے ہیں مخزن افغانی میں مکھاہے کہ آپ تروع مشروع میں ان بجیل کی طرح جومال باب کی مگرانی سے محروم رہ کئے بيوں أوارة وآزاد موكئے - بلكروري اور لاكيتي كاميشير شروع كيا - اور غوشتي تبييه كے لوگوں نے نتینتومس آپ کاعُرن ہی ہجج بعنی جور رکھ دیا ۔ لیکن تھیر عنائتِ اللي نثاملِ حال موني - كُنام وست يك فلم تومبري اور شيخ بها دالدين ذكرما کی خدمت میں حاصر ہو کر مربد مہوئے۔ایک عصران کی خدمت میں گزارا۔ اور بالآخرايك كافل ولى بوكة - اس ك بعدم شديف حكم ديا كرجاكر ا فغانول مي

ہدائت وارشاد کاسلسلہ شروع کرو۔ ("اسے تحسن برو! در قوم انغانال ہدائت کا کن") ۔ چنانچروہ اپنے وطن واپس آئے اور عوضتیوں میں ارشاد وہدائت کا سلسلہ جاری کیا۔ آب کے قبیلے کے لوگ زیادہ تر قندھار کے گردونواح میں

رہے ہیں۔ خونیۃ الاصفیامیں لکھاہے کہ آپ کی وفات المثلاث میں المال میں اور کمتان میں اپنے برروشن ممیر کے مزاد کے قریب دفن ہوئے۔

# أجبرمن لبغي اورضوفيانه سركرميال

ا مغربی نیجاب میں ملتان کے بعداشاعت اسلام ك كادُور إرام الرام كزاً جريها جو بنجاب كي الخادر الوُل کے سنگر اپنج ند) کے قریب ایک قدیمی تھسبہ ہے۔ اچر کے دو بڑے تھے ہیں۔ ایک گیلانبر کملا باہے۔ جمال قادر ریر بلسلہ کے بزرگ رہتے ہیں۔ ڈور سرامحلہ نجارا آب ہے اور مہرور دی سلسلے کا مرکزہے - سے بہلے جس مرور دی بزرگ نے اپنے قدوم مبنت لزوم سے اج کوامتیا زیختا۔ سید حلال الدین میرشاه میرسُرخ بخادی عقے ۔ وہ شیخ بهاء الدین ذکر ما ملتانی کے خلیفہ تھے۔ آپ کا وطن بجاراتھا۔ پہلے آ کر پھکر میں اقامت گزیں ہوئے۔ وہاں کے ایک زمیس سید بدرالدین جکری نے آب سے اپنی بیٹی بیاہ دی - نیکی مض صاسدوں کو ایک نو وار د کا اس طرح امتیازیانا ناگوار محوا اور انھوں نے آپ کی مخالفت شروع کی۔ آپ ترک سكونت كرك كالكاليومين اجرائ اور محله بخارمال كى بناوالى - اس زمان میں اسے کو دلوگر می محقے مقے۔ اور بہاں مندووں کی اکثریت بھی ۔ آپ کے كنف سے اسلام كورونق مولى - راہيے نے آب كى مخالفت كى - لىكن بالآخر اسے اپنی ریاست سے ہاتھ وصوفے برے ۔ اور بہتمرا شاعب اسلام کا له بهاوليور كزر مريكي تعبق ماريخي شوابداس كے خلاف بي -

Presented by: jafrilibray.com

آجہ کے العنوظات اور معاصرانہ تواریخ (مثلاً برنی کی تاریخ فیروستانی ) میں آتاہے،
کے ملغوظات اور معاصرانہ تواریخ (مثلاً برنی کی تاریخ فیروستانی ) میں آتاہے،
شخ جال الدین ایچری تحقے۔ وہ شخ بہاءالدین رکڑیا کے مُرید تصفے اوران کے خالان
کو آجہ کے بخاری سجادہ نشینوں کی آتائیقی کی عزّت بھی حاصل رہی ہے یہ نیخ
جمال کی وفات سنتالہ میں ہوئی۔ امید کے جس حصے میں آب کا مزارہ ہے۔ اسے
اجہ جمال کی وفات سیلے میں ہوئی۔ امید کے جس حصے میں آب کا مزارہ ہے۔ اسے
اجہ جمالی بھی کہتے ہیں۔

مخرتی بنجاب میں شیخ بها دالدین زکریا با با فرید اور ان کے خلفا کی کامیابی کی ایک وجہ بین بھی کھی کھی کہ اس نے مارکار کا بیابی کی ایک وجہ بین بھی کھی کہ اس نے مارکار کی بلیغی کو سنسٹوں کے بلیے سازگار کھی ۔ علادالدین خلبی کی فتوحات سے کئی قوموں نے (مثلاً کئی داجو پوت قبیلوں نے داجو جانب ہوشی اور میں ایس خانہ بدوشی اور میں ایس کی حالت میں ایک باز در کو ایک کا بہنچام آب جیات کی حالت کا حالت کی حالت

محرت مخدوم جهانیال جهال منت المحال منت المجال منت المجال المحترث المجال المحترث المجال المحترث المجال المحترث المحترث

ہماں گشت بخاری تھا۔ آپ سید جلال الدین منیر شاہ بخاری کے پوتے اور سید صدرالدين منهور سرانج قنال كيحقيقي بهال تقه آب كابست سازمانه سروسي میں گزرا۔ اس سے آب کومخدوم جانیان جال ست محتے ہیں۔ آپ نے سمال ہند دستان بہار دسٹکال کے علاوہ عرب مصر نشام 'عراقین' بلخ و بخار اکی سير كى اور اس دوران مي حيتايات ج ركيه اورمتعد درزرگول سيفين يايا ـ ست يعد آب نے اپنے جا شخ صدر الدين سے خرقہ ماصل كيا۔ بھر ملتان جاكر شيخ الاسلام شيخ ركن الدين الوالفتح كي باس علوم ظاهري وباطني كي لعلیم حاصل کی۔ آپ حضرت جراغ دملی سے بھی مربد عظے ۔ ممعظم میں آپ نے بهست سا وقت ا مام عبدالله بافعی کی صحبت میں گزارا اور مدینه منوره میں دو سال قيام كرك سندالمحذين شخ عفيف الدين عبدالتدالمطري سع وارون لمعادف اورسلوک کی دورسری کتابیں رط حدیں اور باطنی ممتول سے مالا مال ہوئے ۔ مشهور به كرآب كوسي ده خانواد ول مين بعيت كي اجازت عفي اور آب بحسكسي سيمعانقه كريت اس سينين اخذ كرييت يعني حس سالك راه س سابقه بريم أاس برأتني توج كريت اوراس كى اس طرح خدمت كريت كروه بالفتيار ہوکرائی ممتیں آپ کے سیرد کر دیتا۔ اینے زمانے میں آپ کو بڑا اقتدار حاصل تھا سلطان می تغلق نے آپ کو تشيخ الاسلام كامنصيب اورعلاقه سيوستان مين خانقاه محرسي اورمصنا فاستسكى سندعطا کی تھی۔لیکن کچھ عرصہ بعد آپ نے سب کچھ ترک کر دیا اور ج کے ملیے فيرور تخلق تعبى آبيكا براا دب كرتا تقايينا نجرجب اس في تفشر كا دوسري مرتبه محاصره كيا تواكر جروه اس سع ببط سندهيول ك بالقرس الخدس مكليف أتضائبيكا تضأ -اوراس كادل ان يكے خلاف عضتے اور حربش انتقام سے بھرا بُوا

تفا-اس نف مخدوم مجمانیان کی سفارش پرانضیں بانکل معاب کر دیا اور

فيروز تغلق شنخ الاسلام نشيخ علاءالدين اجردهني بنسيير خريت نسنح فريرالدين كنج شكر كالمربد يحقا بسكن مخدوم جمانيان كاوة جس طرح باس كرتا تحقا' اس كي تعلق عَفیف تاریخ فیروزرشاہی میں لکھتاہے:۔ «روابین بے کرحفرت سید حلال الدین بخاری رحمترالتّدعلیبرم دوسرے بإتبير سال بادشاه سے ملاقات كينے كے بليے اجيرسے فيروز آباد تشريف لاتے۔ بادشاہ اور مناب سیدے درمیان بے صدیحتبت بھی ادر مردو بزرگوار اس محبّن میں اضافر کرنے کی سعی فرماتے تھے۔ مضرت ستيدحب احيس تنزيف لانے اور فيروز آباد كے نواح مل بنجة توبادشاه مسندتك حضرت ك استقبال كوجاتا اورملاقات ك بعد جناب ممدُوح كويے حداع ازكے ساتھ شهريس لاما -جناب سيدكهمي تومناره سيمتصل كوشك معظم كم اندرادر تهمي تنفاخانے میں کبھی شاہزادہ فتح خان کے خطیرہ میں قیام فرواتے تھے۔ مخقر بركه جناب سيدايين قيام كاه سعمقرره طريق كمصطابق بادشاه سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور جیسے ہی محفرت ممدوح محل سجاب میں پہنچ کرسلام کرتے بادشاہ باوج داس عظمت وشان کے تخت گاہ رائسادہ بهوجاتا اور مصحد تواصع کے سائھ حناب ستدسے ملاقات کرااور اس کے بعد ہردورزگ بالاے بام خاندتندلیف فرما ہوتے -جب مصرت ستيدوالبس موت اس وقت مجى فيروز شاه بالاسبام فأ تبظيم كے اليا البتادہ ہوتا ۔ اور جب تك كر حضرت ممدُ ورح محل حجاب تك ىزىنىچىچە بادىثاەاسى طرح كھرارستا -خضرت ستبر ما دشاه كوسلام كرتے اور بادشاه جواب ميں سلام كرا -ا در جب حضرت ممرُوح نظر سے غائب ہوجاتے اُس وقت بادشاً و منظم جاتا۔

بشبحان التداكيا يخشن ادب تقائج بإدشاه جناب ستيد يمص يبيريجالا تامخاء فروزشاه بهى دوسرت سيرب روز جناب سيدك قيام كاه يرحفزت سي ملافات كرف كے كيے صاحر بوتا اور مير دو مزرگ باہم ايك جا ہوكر محبت آمير كفتگو فراتے عظے ۔ احیراور دلی کے باشندسے اپنی حاجات جناب ستد کے حضور میں عرص كيت اور حضرت سيدابين خدام كوحكم دينے كران حاجات كوفلم بندكريس -جب بادشاه حضرت کی ملاقات کوات<sup>ا</sup> نا توجناب ممد*وح وه کا غذ فیروزشا*ه كى خدمت ميں مين فرملتے اور ما دشاہ اس كاغذ كوغورسے ملاحظه فرماكر برجاجمند کی اس معروصے کے مطابق صاحت روانی کرتا ۔ جندروز کے بعد عبناب ستید فروزا كادسه اجرروانه بوجلت اورحضرت نشاه اسي طرح ايك منزل مشامعت كآلا حضرت مخدوم جانيال جس بمتت واستقلال كصراته دومر سسهروردى بزرگوں کی طرح اپنے از ورسُوخ کوجاجتمندوں کی مطلب براری کے بیے صرف كرتے محقے اس كى سالعارفين ميں ايك دلجيب مثال درج ہے مستنفح جماتي لكصفيب كه فيروز تغلق كاوز برخان جهال تلنكي شروع مين مصرت كامخالف عقا-ابک دفقراس نے ایک نولسندہ کے بیٹے کوکسی بات پر قیدکرلیا ۔ اس کا باب تحضرت مخدوم جانیاں کے پاس مہنجا اور آپ خان جاں کے پاس سفارش كے اليے كئے مين اس فے اندر ہى سے كهلا بھيجاكر نركس شخ سے مول گا اورنداس کی سفارش مانول گا - اس سے کہدو کرمبرے دروازے برنہ آئے -کتے ہی کہ شیخ انبیل مرتبہ خان جہاں کے در وازے پر کئے اور سروفع ہی جواب سنا - انيسوي مرتبرخان في بيمي كهلا بهياكراس سيد إكباتم مي فتره مجر غیرت نهیں کرئیں نے اتنی مرتبر جواب دیا اور تم بھر بھی جیلے آتے ہو۔ حضرت مخدوم جهانیال فصحواب دبا کراے عزیزم انسی جتنی مرتبرا ما ہوں اس کا

ك طلحظ مود ترجم، تاديخ فروزشاس ازعفيف (وادالترجم جامع عثمانير) ص ١٣١٦ ا

#### MAI

تواب مجھے لی جا ماہے ' لیکن ایک مظلوم کا مقصد کورا نہیں ہُوا ۔ میں چاہماہوں کہ اس مظلوم کو تمعاری قیدسے رہائی دلوا وُں تاکہ اس کا نیک اجر تمصیں بھی طبے ۔ بیشن کرخان جہاں کا دل زم ہُوا ۔ وہ باہر آیا جصرت شنخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہُوا' اوران کے ارشاد کی تکمیل کی ۔

ارادت میں داخل ہُوا' اوران کے ارشاد کی تکمیل کی ۔

آب کے حالات میں کئی کتب نصنیف ہوتیں۔ مثلاً خزانہ جلائی ' تا بیج فرق کی مناقب قطبی ۔ ان میں سے کوئی جر بہادی نظر سے نہیں گرزی اور غالباً سب کی سب ابھی زبور طباعت سے موقوم ہیں ۔ سی موروم ہیں ۔ سے موقوات کی دوجلیں الدر المنظوم فی مفوظ المخدوم کے نام سے اگر دومیں ترجمہ ہوکہ جہب جی ہی الدر المنظوم فی مفوظ المخدوم کے نام سے اگر دومیں ترجمہ ہوکہ جہب جی ہی الدر المنظوم فی مفوظ المخدوم کے نام سے اگر دومیں ترجمہ ہوکہ حجب جی ہی الدر المنظوم فی مفوظ المخدوم کے نام سے اگر دومیں ترجمہ ہوکہ حجب جی ہی الدر المنظوم فی مفوظ المخدوم کے نام سے اگر دومیں ترجمہ ہوکہ حجب جی ہی الدی المؤلفواد والی بات کہاں ۔ لیکن ان سے ملیان اور اج کے گرومانی

سله اجبر رف کے سفر میں سجادہ نشین مال کی جہابی سے اس کتاب کالمی سنے دیکھنے کا موقع ملا یم آئل اورادشاوات کی ایک مبسوط کتاب ہے۔ رسوانی حالات بہت کم ہیں۔

الله سند حداور مغربی بنجاب کی گروحانی ناریخ مکھنا اس سے مشکل ہے کہ بہاں زیادہ تر سہرور داویل نے کام کیا اور سہرور داویل کی بہت کم کتابیں شائع ہوئی ہیں ۔ مثلاً تصفت مندوم جمانیاں کے ملفوظات اور مالات کے علادہ ضغ صدرالدین ابن شیخ ہما دالدین کو مختوظات اور مالات کے علادہ ضغ صدرالدین ابن شیخ ہما دالدین کو محتوظات اور مالات وغیرہ مثلاً تا وادیم وقی معلاقات وغیرہ مثلاً تا وادیم والدین کی محتوظات اور حالات وغیرہ مثلاً تا وادیم وقی الدین کی محتوظات اور مثلاً تا وادیم والدین کی موقع میں دائی میں دائی میں اور مثلاً کی تشدید کی ایک ہاروں کی مالات کے سام میں دائی سے باہر کہا ہم واقع کی میں دس میں مالم ہوگات کو اس کی مالات کے سام والدی ہیں وگ آئی کی مجلس میں مالم ہوگر ماہی و عقی ۔ اس دوقات کو آب کے مرید نے جاس الات کو تی میں دس میں خاص العلق کے نام اس دورالدی ہیں وگ آئی کی مجلس میں مالم ہوگات کو آب کے مرید نے جاس العلی کے نام است ترتیب ویا متعال الدر والمنظوم اس کا اگر دور تربہ ہے۔ ۔ اور آب می مرید نے جاس العلی کے نام سے ترتیب ویا جواب دیتے تھے ۔ ان تمام طفوظات کو آب کے مرید نے جاس العلی کو تاری کے نام العلی کے نام است ترتیب ویا تھا ۔ الدر والمنظوم اس کا اگر دور تربہ ہے۔

بېرمنظرسە مقورى مبت دا تفيت بوجاتى بىے -آب كے ملفوظات سے نبا جلتاہ ہے كہ امر بالمعروف ونهي عن لمنكر رثيّة ت سے عامل منفے۔ اور دوسرے سہرور دی بزرگوں کی طرح غیرشرعی امور برسختی سے ملامت کرتے ۔ ایک مرتبہ انجرمیں ایک شخص وار دیموا ہوا بینے تہیں ولی اللّٰد کہنتا تھا عوام الناس اس کے یاس کٹرت سے آنے جانے گھے مخدوم جهانال معى كئے يجب اس كے بهلومس جاكر سبطے تورہ براے حلال سے بولا: "اك ستيد الهي اتفي عنى نعالي ميرك ياس سے اعظ كركيا ہے "آب يوش كر غضب ناك موكية - فراياكم" اسے بدیجنت إ توكافر بوگيا - بھرسے كلم مشهادت برهاورمسلمان مو" اور فاصنی شہرکے پاس جاکرشکایت کی کمراس کوطلب کرو۔ اگر توببرکهٔ مے تومعاف کرو ورنه حتر شرعی جاری کرو-اور قبل کرو- بیزنکه اس فتخص کے اننے والے کئی تھے۔ اس مجید قاصنی کو اس معلط میں مامل تھا۔ لكين آب نے، اكم ننهركو كهلاجيما كه ايك شخص شهريس كفر معيلار ہاہے۔ إگر تم نےاسے منزانہ دی توئیں بادشاہ کے پاس شکائت کروں گا۔ بینانچہ وہ تنخص تهربدر كردياً كيا- (الدر المنظوم حرس ١٣) ) اسی طرح رومرطری کے قریب ایک فارمیں ایک درولیتی دیتا تھا 'جو كتا كفاكر فدائد تعالا في محية نماز معاف كردى سے - آب اس ك یاس بہنچے۔ اور برچھا کرتم نماز کیول نہیں بڑھتے۔ دسول اکرم کا قرل سے الفرق بنن المؤمن والكافو المسلواة - دروسش في جراب ديا بمسيدا! بهير باس جربل آتے ہيں - بهشت كا كھانالاتے ہيں - خداتعالے كاسلام بہنجاتے ہیں۔ اور کھنے ہیں کہ تھھارسے ئیسے نماز معاقب کردی کئی۔ مخدوم بهانياں نے غضب ناک ہوکر کہا: سبے ہودہ مت کو محدّ دسول التّرصلعم كي ربيد تونماز معاف بنيس موني - تجد جيسے جابل كے رايد كيد معاف موسكتى سبے - اور وہ توشیطان ہے ' جوتمھارے پاس آگر كہتا ہے كتمھاليے

سے نمازم وان ہوگئی۔ القصتہ اس سے تو ہرکرائی اور ہونماذیں فوت ہوئی ہیں ان کی تعنیا بڑھوائی ۔

ال کی تعنیا بڑھوائی ۔

الدرالمنظوم میں مجن جگر حضرت مخدوم کے ہاتھ برہند وول کے سلمان ہونے کا ذکر ہے ،

ہونے کا ذکر ہے۔ ایک جگر گجرات کے ایک داجیوت (مولی الاسلام) کا ذکر ہے ،

ہوسے کا ذکر ہے۔ ایک جگر گجرات اور ہے آپ نے تعلیم دے کر گجرات اس سے بوصرت کے ہاتھ برسلمان ہُوا۔ اور ہے آپ نے تعلیم دے کر گجرات اس سے بھیجاکہ اینے گھروالوں اور قوم کومسلمان "کرے۔ (ص۲۳)

آزنلڈ بھی اپنی کیاب میں کھتا ہے کہ مخدوم جمانیاں نے گجرات ہیں انتاج ت

ادماندُ هی ای نساب میں معتاہ ہے کہ محدوم جہا بیال سے بحرات میں شاعبۃ اسلام کا کام کیا بیصنرت قطب عالم اور حضرت شاہ عالم جن سکے مزارا حمد آبا د گجرات میں مرجع خاص وعام ہیں ۔ آب سکے بوتے اور بڑوتے تھے ۔

اه اخری به طادی دیکاد و بمیش کے نیکوی اجلاس میں ذاکم اشتیان صین صاحب قریشی منے ایک دستا ویز کافر کریا ہے جس سے سلطان محود بیکرہ کی نیخ گرار سخرت محکوم جانیاں کی تبلیغی کوسٹسٹوں اور سہود دیوں کے صوفیا نرتظام پر رقتنی بڑی ہے ۔ کا شیاوار بین شیخ صاب منگرول کی ریاست ہے ۔ جن کے مورث اصلا مسید مکندر بن سٹود کو محرت و با گروم جانیاں نے اس علاقے میں ادفا د دہوایت کے بلیج جباتھا ۔ جب نے وز تعلق کے بعد مکوم ہے دہا گر در ہرگی تو گراز کے ہندو متوق نے مرابط اور سلمانوں سے کہا کہ وہ اپنی ڈاڈھیاں منڈ انیس کے گورکوں اس مرابط ایوں سلمانوں سے کہا کہ وہ اپنی ڈاڈھیاں منڈ انیس بر منگرول اراق کا کی سجاوہ نشین نے صفرت شاہ عالم صاحب کو جو اس وقت اسمدا آباد میں بڑا اقدار میں سجاوہ نشین نے صفرت شاہ عالم صاحب کو جو اس وقت اسمدا آباد میں بڑا اقدار میں میں مواج کے پر دادا سفرت مخدوم جانیاں قدس سرو نے یہاں بھایا ہے اور آج ہمارے سربر پر گرز رہی ہے بر دادا صفرت مخدوم ہانیاں قدس سرو میں کھا کہ آب کوئی فکر نہ کریں ۔ نورکوں کو آب کے پر دادا سفرت مخدوم ہانیاں قدس سرو میں کوئی اور اشا انسر تربی بھی بورے کے بردا کا در ان کا میں اروا شاہ انسر تربی ہی کوئی اسلامی مقبوم نات میں واضل مجوا ۔ ( گلاضلہ ہو منظ میں اندین دیکار دوائی سائل کی اس وقت اسمد کوئی اور اسلامی مقبوم نات میں واضل مجوا ۔ ( گلاضلہ ہو انداز میں میاں دیکار دوائی سائل کی میں داخل مجوا ۔ ( گلاضلہ ہو انداز میں ہو انداز میں مقبوم نات میں داخل مجوا ۔ ( گلاضلہ ہو انداز میں ہو انداز میاں ہو کہ میں ہو انداز میں ہو ہو کر میں ہو ہو کہ میں ہو ہو کر ہو ہو کہ ہو کر ہو کہ ہو کہ ہو کر ہو کر

#### MAM

مغربی بنجاب کے جن قبیلوں نے آب کے ہاتھ ریاسلام قبول کیا۔ بهاولبور کے سرکاری گریشریں ان کی فرست درج ہے۔ ان قبیلوں کی تعداد آکھ اک بہنچتی ہے۔اوران میں کھرل راجیوتوں کامشہورا ور مراقبیلہ بھی شامل ہے۔ آپ کا فيض مندوستان كيرسب علاقول مي بحبيلا مُرُوانها - آب كوسروسياحت كا بطرا سوق تھا۔ تہمی ا<del>دیج ، تممی دملی کیمی بنگروہ ، تممی جرنبور</del>۔اس سے ارشادو - مِلاَّمْت كا ايك وسيع سِلسله قائم كرنے كاموقع ملا - اور آب كے مرمليوں ميں اودهَ اوربلادِرنر في كي عي خالوادي تف ينانجرآب كي خلفا مي سي آب کے بھانی کر اجوقتال کے علاوہ مکھنی کے مشخ قوام الدین ایرج کے تینخ لیُسف بدہ اور دملی کے کئی بزرگوں کے نام میسے جلتے ہیں۔ آپ کی وفات الاسلام من تتررس کی عربین ہوتی ۔ مراح قرار المحروم جمانیان کے بھائی سیدرالدیالمورون مدراج قرال المجرون کال میں جوان کے بعداً بائی مسندر بیطے، رہے صاحب اتربزرگ گزرے ہیں۔ انفوں نے بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کیے تھے۔ اس ليها الخنس قبال تعني قتال نفس كيته بن رسكن معلوم بوتاب كرغيم مولى

ریاضنتوں کی وجبسے آپ کے مزاج برکسی مدیک خشکی غالب آگئی تھی۔ بينانج سيخ عبدالخن محدث آب كي نسبت مصفع بن البيوسة درعالم التغراق

بودوباخلق انبساط واختلاط منركردس "

سیرالعارفین می آب کی جلالی شان اور شدین مال کے کئی مظاہرے بیان ہوئے ہیں لیکن آب کے اس رنگ طبیعت اورسرور دیوں کے تبلیغی اسلامی جوش کا اندازہ تواہون نامی ہندوتج سیلدار کے واقعہ سے ہوسکتا ہے ، بتصة مسلمان بنلنے با كم ازكم ثابت كرنے كے دہے ستيد دا بوقال نے اكبير سے دہلی کاسفرکیا!

تفهيبل اس كى ميہ كرجب حضرت مخدوم نجانيان مرص الموت مير

محقة تووبال كام ندوتحصيلدار بيمار ترسى كمديسي آيا وردوران كفتكوس كصف لكاك بصطرح فدات تعليك فيدر بول عولى كوختم الانبيا بناياتها واستطرح مفرسة مخدوم جهانيان ختم الاوليابي - توابون تحياس فقرير يرسيدوا جوقال في كما رسول اكرم كوآخرى نبى مانت ستةم مسلمان بوكث - اب اسلام ك احكام جالا تم برلازم بس- ورنه تم مُرِّيد محصے جا دُكے - نوا ہون مسلمان ہونے برراحتی نرمحا۔ يخاننچيروه تجعاگ كر دېلى مېنجا - اور فيروز تنغلق بادشاه دېلى كى خدمت مير مب حال عوض كباء ادهر حب حضرت مخدوم كي تميز وتكفين سع سدرا سرقال فارغ ہوے تواتھوں نے بھی دملی کارُخ کیا۔جب بادیشاہ نے بیخرشنی توانس نے علماسے اس امرمی استصواب کیا ۔ اس نے نواہون کومسلمان ہونے کے دلیے كها يسكن وه نرمانا - آب بادشاه جائبتا محقا كركوني اليسالاستا وهوزار جائے سب سے ستید میدرالدین بھی نادامن نہ ہوں اور نواہون میھی ناواجب جرنہ ہونے بلے -حاضرین دربارمیں سے قاصی عبدالمقتدر كالوكاشنے محدایك تيز طبع اور ذہن أوجران عقا-اس فے بادیشاہ سے کہا کرجب سیدائی توان سے کہنا كركيا آبِ نوامون كافركا قصب فيصيل كرنے آئے ہيں ۔ طن غالب ہے كہ وہ " بإل" كهيں كے ۔اور بھران كے ليے نواہون كومسلمان كهنامشكل ہوجائے گا۔بادشاہ کوی بات بیندائ بینانچ جب سیدراجو قال تشریف لاسے تر بادشاہ نے ان سے مہی سوال کیا یمکن ستیصاحب نے فور آئواب دما کوئس تونوامون مسلمان کا اجس نے مبرے اور معتبر گواموں کے سامنے اسلام کا اقراد کیاہے فيصله كرف آيا مول -اس برشخ محدين قاصى عبدالمقدر بولاكراس في مناسب طريق براور ول سے اسلام كا اقرار نہيں كيا - اور اس كا اسلام شرعى طريقے ير ثابت نهيں ہوتا -آب اسے كس طرح مسلمان كيتے ہيں - اس برسيد زاج قال كرطيش آيا - أمخول في غض سعار كي كرون ديجها - تذكره نگار كهت بيركم وه اسی وقت وروشکم سے ترطیبے لگا - اور مخوری دیر بعدمرگیا - بادشاہ نے

جب برواقرد کیما تواس نے جُب جاب نواہون کوسید قبال کے حوالے کر دیا ۔ آب نے اسے مسلمان ہونے کے علیے کہا یکن وہ نہانا اس برآب نے ارتداد کا الزام دے کراس کی گردن کاٹ دی ۔

ا ملی ماریخ میں آب کا مام اس واقعے کی وجرسے آجا ماہ دیکن آب کا امس کام اُجیس اناعت اسلام اور گھرات وغیرہ کے صماحب ہمت بزرگوں کی تربیت ہے ، جفیس آب نے علوم باطمئی سے مالا مال کرکے گھرات کے قدیمی وارالخلافے میں اشاعت اسلام کے رہیے جمیعا۔ آپ کی وفات معلی معربیں ہوتی ۔

آب کے بعد اس خاندان کے اور کئی بزرگوں نے اچرکومکوفیانہ ارشاد و بدائیت اور اشاعت اسلام کابر امرکز بنائے رکھا یکن جب بندرھویں صدی کے آخر میں سید محمد غوت گیلانی قدس سرہ بھال اقامت بنر برم سے اور سرور بر السلے کے علاوہ قادر بر السلے کا بھی برم قام مرکز بن گیا تو اس کی انجسیت اور براھ گئی۔ یہاں ملیان ، لاہور اور دہلی کی طرح کسی بزرگ کی قبر بر کوئی عالی شان روصنہ نہیں۔ یہاں ملیان ، لاہور اور دہلی کی طرح کسی بزرگ کی قبر بر کوئی عالی شان روصنہ نہیں۔ یکن بھر بھی اجری قالب باک میں ایک خاص شعش بائی جائی ہے۔ یہنے عبد الحق تحد کے میں بیٹر میں ایک خاص شعش بائی جائی ہے۔ یہنے عبد الحق تحد کے میں بیٹر میں ایک خاص شعش بائی جائی ہے۔ یہنے عبد الحق تحد کے میں بیٹر میں ایک خاص شعب بائی جائی ہے۔ یہنے عبد الحق تحد کی تعرب بیٹر میں ایک وصور اسے او کیفیتے وصالیتے وار وکہ در زمین ہائے دیگر فیست با

# مغربي بنجاب مين الثناعت اسلام

ملیان اور اُجیکے بزرگوں کے جیمالات ہم نے صفحاتِ بالا میں درج مکیے ہیں وہ بنینز اولیا کے ندکروں اور شائع کے طفوظات سے ماخوذ ہیں بہدورتان کی مذہبی تاریخ میں برت بیس ہے کہ اور اگر عقبات مندم مداختیں ترتیب نہ دے جاتے تو فوجی زندگی کے کئی باب کورے دہتے لیکن افسوس ہے کہ ان کتابوں میں زوران باقول بر دما گیا ہے جن کی قدر وقیمت زمانے کے باعقول کم محرکتی

له سیالعارفین مر۱۵۹-۱۹۰

ہے۔ کلوات اورخارق العاوت واقعات کے قوان تذکروں میں طومار مبدی ہے۔ ہوئے ہیں یمکن بزرگوں کے بلیغی کارناموں اوران کی خالص بنری خوبیوں اوراخلاق وعادات سے بڑی بزرگوں کے بلیغی کارناموں اوران کی خالص بنری خوبیوں اوراخلاق وعادات سے بڑی ہے۔ واقعربیہ ہے کہ اگفتین مالات کے بیے کوئی اُور ماخذ منر ہوتا تو معترض کہ سکتے بختے کہ بڑکھ موفیات کرام کے اینے تذکروں ہی اُشاعتِ اسلام کا خاص ذکر نہیں۔ اس بیے دورِ حاصر کے سلمانوں کا بدوعو سے کہ مہدوستان میں اسلام کا خاص ذکر نہیں۔ اس بیے دورِ حاصر کے سلمانوں کا بدوعو سے کہ مہدوستان میں اسلام کا ورکنت سے عام ہُوا میں اسلام کا ورثا ہوں کی تلوار سے نہیں بلکہ اہل اللہ کے فیض و رکنت سے عام ہُوا سے ۔ درخور اعتماد نہیں۔

لین خون قسمتی سے خفق واقعات کا ایک اور اہم ماخذ بھی ہے گورنسف نے منظمی استان ہوں کے ہوگر سے میں ان میں مقامی باتندوں کی مدیمی سرکونشت کا بھی ذکر آ تاہے ۔ مجن روبر میں رامتلا صوبر سرحداور ملوجیتان اور صوبر سندھ کے اصلاع کی آواس بارے میں برطی ماکوس کن ہیں اور ان میں اطبی محلومات کو دوسری روپر توں اور عام مروبر کتب سے تقل کر دیا گیا ہے کہ سکھی محلومات کو دوسری روپر توں اور عام مروبر کتب سے تقل کر دیا گیا ہے کہ سکھی کئی ہیں وہاں مقامی جمال کہیں بدروبر تیں براوبر اور الم علم افسرول کے قلم سے کھی گئی ہیں وہاں مقامی معلومات کا ایک بین براوبر و می ہوگیا ہے اس سے علاقے کی مدیسی تاریخ بر معلومات کا ایک بین براوبر و برخ و برخ میں برا انوبش ترمیت دہا ہے اور معلی دوشتی برقی ہے ۔ مغربی براوبر کی روبر و کوسی مورث کو مین فیمت دہا ہے اور مات نان منظم کی اور ریاست بہاولیور کی روبر و کوسی سے مدیسی مورث کو مین فیمت دہا ہے ۔ مدوم میں میں براہوبر کی روبر و کوسی سے مدیسی مورث کو مین فیمت دہا ہے ۔ مدوم میں دوستی مورث کو مین فیمت دہا ہے ۔ مدوم میں دوستی مورث کو مین فیمت دہا ہے ۔ مدوم میں دوستی میں میں مورث کو مین فیمت دہا ہے ۔

صلع طمآن کاگزیم مراید ورد مسکلیگی نے مرتب کیا تھا 'جوایک زمانہ میں رائل ایشیا مکک سورائی کے نائب صدر بین ہے ۔ اور اپنی تاریخی تصانیف کی وجر سے اہل علم میں مماز ہیں ۔ ابنی دلچر دسط میں سرایڈ ورڈونے علاقے کی مزیبی تاریخ رسے اہل علم میں مماز ہیں ۔ ابنی دلچر دسط میں سرایڈ ورڈونے علاقے کی مزیبی تاریخ رسے تصنیع تبصرہ کیا ہے ۔ اور ممالک اسلامی میں تا تاریوں کی تباہ کاریوں کا ذکر کرنے ہوئے لکھا ہے ۔ اور ممالک اسلامی میں تا تاریوں کی تباہ کاریوں کا ذکر کرنے ہوئے لکھا ہے :۔

» ایک بحاظ سے خواسان اورمغربی ایران کی تباہی سے مبندوستان سے اس

# YAA

حصة (مغربي بنياب )كوفائده بينجا-كيوكراس كي وجرسے علما وصلحاكي ايك كثير تعداد بهال آئى بن من سيعض تودارالسلطنت د بلى كى طون عطي كميرليكن بهست سي ملتان كے علاقے میں ہی لس كئے غورى افغانوں كى ابتدائى ہجل كے زمانے ميں بي گرويزي سيدوں كا ايك خاندان اس صناح ميں آباد بكوا مقا۔ اس سے کچھ وصد مجد لیے صلع ڈریرہ فانسی خاں کے قریب کوٹ کروڑ میں خوارم سيسة كرقريشيول كاايك خاندان آبا دمموا عس مي شيخ بها دالدين زكر ما بهاالحقيج پیدا ہوئے مجفول نے تمام اسلامی ڈنیا کی سپردسیاست کے بجد ملتان کو اپنا مُستقربنا با - اسي نطف مِس س<del>بزوار س</del>ے بيرسمس تبرينه اور کا شان سے فاحتی طالبين ملتان تشریب لائے اور یاکیٹن میں بابا فرید کنے شکراور د ملی میں ( متمان کے راستے سے) نواح قطب الدین تختیار کا کی رونق افروز ہوئے - اجیمیں سید مبلال بخاری ہو ملیّان 'منطفہ گرمور اور مہاولیور کے کئی خانوا دوں کے مورث اعظے ہیں۔ اسی زمانہ میں تشریف لائے اور ابھی ایام کے لگ بھگ سلطان خی سرور نے فروغ باما۔ ہی کے والد بخار اسے آ کرصنلع ملتان کے منہرسکوٹ میں آبا د**مو**ے تھے۔ ان مقدّس ستیوں اوران کے بے شمار رفقا سے کارنے اس علاقے کے مندوؤل میں اسلام بھیلانے کا برا اٹھا یا اور بیران بزرگوں کی تلفتین اور ان کے اثر کا' نہ کرکسی ہا دیشاہ کی شخ الزمانی کانتیجہ ہے کہ اب مخربی بنجاب کے لکڑ باشندسے مسلمان میں - اتدامین مسلمانوں نے اشاعت اسلام سیے ہور وہری برتی تقی وه اس مذهبی جوش کی وجهسے جمنگولوں اورمسلمانوں کی تشمکش میں ببدا مرُوا' جاتی رسی - اب ایک با دشاہ کے مقبرے میں ایک مذمبی بزرگ (تسخ ركن العالم )كو حكر ملى اوراس زمانے سے ملكان كى ان مقدّس ستيوں اور قدّس مفامات كالأغاز مركواجن كي برولت طمان كوتمام اسلامي دنيامي ابك غيمعمولي شہرت مام ل ہے ۔ سرایڈورڈ مسکلسگن نے مخالفت قبیلوں کا ذکر کرستے ہوئے معجم شہر قبالک کے تبول اسلام کی ناریخ بھی معی ہے۔ مثلاً راجپوتوں میں سیال ایک مشہور قبیلہ ایک مشہور قبیلہ ایک مشہور قبیلہ ابا وید ہے ، سومان ، مثلاً ری سے آباد ہے۔ یہ قبیلہ ابا وید گئے شکرے ہاتھ رہے ایک اسال ان محدوم جانبان کے ہاتھ رہا کہاں لائے تھے۔ اور جو تو را کہاں لائے تھے۔ اور جو تو را کہ وی دی العالم نے مسلمان کیا ۔

سرایڈ ورڈ میکلیگن نے خلف قبائل کی نسبت بوتعصیلات دی ہیں 'ان پر مسٹر پر ان اور مسٹر دس نے جفول نے مشکری کا گر میر مرتب کیا ہے۔ بعن باتیں اصافہ کی ہیں۔ وہ کھ آل راجو توں کی نسبت کیمسے ہیں کہ ان کا مود ہ اعلی ستنا پور کا راجو توں کی نسبت کیمسے ہیں کہ ان کا مود ہ اعلی ستنا پور میں دیا ہی کا راجا کہ ان کھا۔ اس کے ایک جانشین کھو بلے ہم ستنا پور میجو ڈرکرا جبی دیا ہاں کے ہاتھ بر اسلام قبول کیا۔ اجر سے بہ قبیلہ بڑھتا بڑھتا دریا ہے دولوں بازور کی کے دولوں بازور کی کے دولوں بازور کی اس ماعظ میل گیا۔ اسی طرح دولوں تا دولوں بازور کی بر میا تھا ہے کہ وہ سرھیا گیا۔ اسی طرح دولوں بازور کی بر ماعظ میل گیا۔ اسی طرح دولوں کیا ۔ اسی طرح دولوں بازور کی بر ماعظ میل گیا۔ اسی طرح دولوں کیا دولوں کی مسلمان کیا۔ سیالوں کی مسلمان کیا۔ سیالوں کی مسلمان ہوئے ہوئے دیا ہے دیا ہوئے۔ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہوئے۔

بزرگان کبارگی ان کوشعتوں کے علاوہ اس گزشیر کے ایک اندواج سے
اسلام کی ان جہوری محبور سیات بہجی روشنی بیٹر تی ہے، بن سے اشاعت اسلام
کاکام آسان ہوگیا۔ اجھوت اقوام کے من بی اس رپورٹ میں تکھاہے: 'مسلی'
اگر جراب کی مردم شماری سے اجھوت اقوام میں شمار نہیں ہوتے۔ لیکن ان کا
ذکر بھاں ہے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کی نسبت کہا جا تا ہے کہ وہ مندو جوہوے تھے
بوسلمان مورم سل بن گئے۔ ان کی تعدا داس منتع میں جھیالیس ہزار سے زیادہ
ہوسلمان مورم سل بن گئے۔ ان کی تعدا داس منتع میں جھیالیس ہزار سے زیادہ
ہوسلمان مورم سل بن گئے۔ ان کی تعدا داس منتع میں جھیالیس ہزار سے زیادہ
ہوسلمان مورم سل تو وہ خاکرو بی اور کھی توں میں مزور سری کرتے ہیں کرسکتے اختیار ماہی کو سکتے اختیار کہیں کرسکتے اختیار کھی کام کرتے ہیں۔ اور جوالا ہوں' با ورجوں' بہشتیوں' رنگسازوں کا بھی کام کرتے ہیں۔ کر لیستے ہیں۔ اور جوالا ہوں' با ورجوں' بہشتیوں' رنگسازوں کا بھی کام کرتے ہیں۔

ظاہرہے کہ اگر ہو ہوئے اوراس طرح کے دور سے بہماندہ قبیلے جن برہزو ہونے کی صورت میں دائل ترین میں ہوئے ہوئے کی صورت میں دائل ترین میٹوں کے علادہ باقی سب اقتضادی دروا زسے بند عقے میلمان ہو کرتم تی کی اطرح ترقی کرسکتے مقے توجیران کے سب مسلمان ہو ناکس فار آسان اور دنہوی نقط منظر سے بھی کس فار معبد ہوگا۔

يتنده مي اشاعت اسلام

سياسي حالات الم ذركر يحكيم كرسنده من عرب حكومت كحكزور يطاني برشمالى سنده مي مثبان اور حنوني سنده مي منعتوره دوخود مختار رياستين فائم موثمن جن برامك زماني بن قرامطه قابض بوركث سلطان محمود غزنوى في الخنين ننكت دے كريرمقابات ابنى سلطنىت بى شامل كركيے ، كى جب وہ ان ودوافقاده متقامات يراينا منبط قائم مزر كم مسكة وقرمطيول ني يجربر أعظايا ويسلطان محد غوری کواز سرنوانحس زیر کر مایرا -اس سے بعد کھے دیر تک سندھ مکومت دہی کے ماتحت رم ۔ صوب ارکا صدر مقام ملان تھا اور وہ مغربی بجاب اور سندھ كاحكموان موقا تقاءمتمان كيتين صوب لارنام والدبن فباحير مفان سنهدا برغبات الاي بلبن اور غازى ملك المسروت غياث الدرين ماريخ مي خاص طور ريشوريس -اس زملنے میں سندھ کے بعض جومتوں کو ایک میزنک نو دمختاری حاصل تھی اور کئی مجھو تی مجھو تی ریاستیں جن میں سے تعجن ہندورا جادس کے تابع تحقیں ' دملی اور ملتان کے منتظم اور باائر حاکموں کی تواطاعت کرمیں ' سکن جب موقع ملتا ، خود مخناری کارنگ اختیار کرنیتیں - ان حکم اندل میں سی محص كاسومره خاندان خاص طور بيمنهوري -جن كااثراور اقتداركسي نركسي صورت میں صدیول تک بر قرار رہا ۔ ان لوگول کا دعویٰ تھاکہ وہ عواق کے شہرسامرہ سے حجاج بن بوسف کے عہد میں آئے شقے ۔لیکن ان لوگوں کے

نام ہندواند عقے ۔ انگریز مورضین کی رائے ہے کہ وہ اصل میں راجیون عقے اور سلمانوں اورع الول مين ايناا تربيط النه كي كيه البين حسب ونسب كم تعلن غلط دعوب كرتے تھے يستبرسليمان ندوى كاخبال ہے كروہ "عربى سندو مخلوط تھے"۔ اسمعيل مذيبب كي بيروسفف اورحس طرخ فرمطى اور المنعبلي اسلامي عقائد كصاعه مرجكم كے کچومقامی مراسم اور اعتقادات کوشامل کر لیتے تھے 'تبلیغ میں آسانی کے کیبے ان لوگول نے بھی کہا تھا۔ اس کیے ان میں ہندوانہ نام اور رسمیں آگئی تھیں۔ دولول رامیس قیاس رمنبی بین - آنا بقینی ہے کہ سومری صفح طور ریعرب سنی سلمان نر تھے۔ ان کے نام اور کئی رسمیں مندوانہ تھیں۔ محدّ تخلق کے زملنے میں نشاہ دملی اور سومرلوں میں شمکش شروع ہمونی اور اس دوران میں جنوبی سندھ کی حکومت سومراول سے مکل کرسمہ قوم کے ایم میں انگئی-اس موقع برفرشته مکصاہے در آخرعه رشاه محد تغلق شاه بسعیٰ و ا مدا د مسلمانان دوليت ازخانلان طبقه سومركان بغرقه سمكان منتقل شدواكثر حكام بيال بدولت اسلام انتصاص واشتند" اس سے خیال ہوناہے کرسومری میح طور فرسلمان ىنى تقى بلكى تمة قبلى كے سارے حكام تعى دولت اسلام سے نترفياب ند تقے! تعمر خاندان سيسلطان فيروزت وتعلق كي جفيل مونى مشروع مي توبادتهاه كوكاميابي ندموني اوراسي كجرات ناكام وانس جانا برط الميك الكي سال وه زياده فرج کے سابھ سملہ آور ہوا سمہ سردار نے کام بھرا کا دیکھا تو حض مخدم جانیاں کے یاس بمقام اجر فاصد بھیجا - اور درخواست کی کہ بادشاہ سے مصالحت کادیں تحفرت مخدوم نشریف لائے اور فریقین میں مناسب شرائط برصلے کرادی ۔ ان شرائط میں سے ایک بیکھی کرسم بسرطار (تماجی ) اور دوسرے اُمرا فیرور تغلق کے ساتھ دملی جائیں گے اور وہاں رہیں گئے ۔ اس خاندان کے بہلے رتین سرداروں کئے نام ہندوانہ ہیں ( جام اور ' جام جزنا ' جام تماجی ) فرشتہ نے فاس سے قیاس کیا ہے کہ بہتے ہیں سردار سندو تھے اور بعد کے سلمان سوئے سیدسیمان ندوی کاخیال ہے کہ پراوگ تروع میں اپنا قری نام دیکھتے ہتے۔
بعد میں سلاطین دہلی کی بیروی میں عربی القاب اختیاد کرنے گئے سکے الکین لطانت
پانے سے بہلے ہی سب سلمان ہوگئے سکے بست ندھ کر بطر کے صفاد کاخیال
ہے کہ علاقہ کچھ کے جادیجہ راجبوتوں کی طرح جوسمہ لوگوں کے ہم قرم عقے ( اور
جن کی نسب سے بیان کے راجبا کا بیان ہے کہ دو ہزار جا دیجوں میں سے بین کو بھی
ہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے ! ) یہ لوگ بھی ایک عرصہ تک مخلوط مذہب
سے بیرو ہوں گے اور تھے مسلمان ہوگئے ۔ سوچھا ( یا ایک ترتیب سے پانچاں)
سم سروار بچپن میں ہی بطور برغمال دہلی گیا تھا ۔ اس کا نام تاریخ ہیں تھے الوقی درج
سے ۔ وہ دہلی کی اسلامی فضا سے متاثر ہموا اور قرین قیاس ہے کہ ایسے جمدہ کو ہوت میں اس نے اپنی قرم کو ایک وصب برلا نے کی کوششش کی ہوگی سمہ لوگوں کی
میں اس نے اپنی قرم کو ایک وصب برلا نے کی کوششش کی ہوگی سمہ لوگوں کی
مکومت سندھ میں دیرتک رہی اور کھی جاتے علا وہ ایک وقت جھرا ور ہموان
تک کا سب علاقہ ال کے قبضے میں تھا ۔

سمدخاندان کاست برا ما کم جام نظام الدین عرف جام مندا تھا جس نے ساکھ سال حکومت کی اور موجودہ نہ محصوط کی بنیا دو الی۔اس سے بینیر وجام سنجر کا ایک دلجیب قصتہ بیان کرتے ہیں ہوم عاصر انہ حالات اور سندھی سکام کی قدیمی روش پر روشی ڈالماہ ہے۔ ایک دفعہ جام سنج نے سنا کہ نہر محبکر کا قاضی اقاضی حوف کی مقدوات فیصل کرنے کے وقت مدعی اور مکر عاصلیم دونوں سے دشون ایسا ہے ہوام نے اسے بلا جمیع اور استفساد کیا۔ قاضی نے کہا کہ یہ محفیک ہے کہ میں دونوں فیقوں سے کہوں اور میرا توجی جاہتا ہے کہ گوا ہوں سے میں دونوں فریق میں اور میرا توجی جاہتا ہے کہ گوا ہوں سے میں دونوں فریق میں اور میرا توجی جاہتا ہے کہ گوا ہوں سے میں میں میلے جاتے ہیں۔ ہوام میں کہو وصول کروں۔ لیکن وہ مقدم ہم ہونے سے بہور ہی جیلے جاتے ہیں۔ برش کرمبنسا۔اس برقاضی نے کہا کہ اس کے باوجود برحال ہے کہ کی توسادا میں مرکز میں میں توسادا میں میں مرکز میں توسادا میں مرکز میں مرکز میں مرکز میں توسادا میں مرکز میں توساد کا میں مرکز میں توساد میا میں مرکز میں توساد میں

Presented by: jafrilibray.com

۲۹۳ اور فاصنی کے مشاہرے میں اضافہ کر دیا ۔ سمہ حکومت مے اختتام کے بعد تعمودا عربی تعمد ارغون اور ترخان ترکوں کے

قبض میں رہا اور بالآخر سلاھا جو میں اکبر نے مرزا جانی بیگ کوشکست دے کر سندھ کو بھے حکومت دملی کا باجگزار صوبہ بنا دیا۔

سارفلندر زريانيان المراديان مِي لكحاہے:" اہل سندھ اغلب از مریدان آں در آمرہ یراقل کسے کرازمشائخ سلسله اربشاد درجنبانیده اوست" ان کا ذکر ہم کسی قدیفهسیل سے کر چکے ہیں ک ان کے ایک بیر کھانی اور شیخ شہاب لدین سہرور دی کے مرید مشیخ فوج محکری ان سے پہلے ہی سندھ میں موجود مخفے۔ وہ برشے پاک سیرت بزرگ تھے لیکن ان سے ارشاد و مداہت کا سلسلہ آنا وسیح نہیں بھوا جتنا حضرت ذکریا متمانی ا سے ۔ سیخ بہا دالدین کے مشہور مربعہ جن کا ذکر مندوستان کے تذکروں میں عام ملتاب اورجن كامزار سنده كى سي برطى زيارت كاهد محدوم لال شهار . قلند کرمیں ۔ ان کا وطن نبریز کے قریب ایک گاؤں <del>مرند میں تھا</del> ۔ اصل نام ستشيخ عثمان تقاء تيروسلسلوں سے آپ كانسىب امام جعفرسا دق تك مپنجتاً مع جب آب س بلوغت كوينيج تو بأبا ابرائيم كي خدمت مين حاضر موكر مُريد ہوسے اورایک سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد خرقہ مغلافت ياكر بهندوستان كارُخ كيا- اور شخ فريد كنج تُسكرا در شخ بهاءالدين زكريًا كي خدمت میں حاصررہ کرنیض باب مرے ۔ شخ صدر الدین عارت مسے آپ کی اکثر صحبت رستى تقى اوربلبن كابطيا خال شهيد تعنى آب كامعنقد عفا - صنعياء الدين برنى ف

له آبیسکے حالات زندگی ایک قلمی تذکرہ دسیل الذاکرین میں درج بیں۔ بیکناب بیر حسام الدین راٹ ی کے کتب خانے میں ہے۔

Presented by: jafrilibray.com

# 195

لکھاہے کہ خان شہیدنے بڑی کوسٹسٹ کی کہ آپ متبان میں اقامت بندیم ہوجائیں اور اس مقصد کے علیے ایک خانقاہ کی تعمیر بھی شروع کی لیکن آپ نہ مانے ۔البقہ آپ گاہے گاہے خان شہید کی محفل میں جاتے تھے اور شیخ صدرالدین عاد ف کے ساتھ سماع ورتص میں جھتہ لیتے تھے ۔

تحفۃ الکرام میں مکھانے کہ آپ بھرتے بھراتے حفرت بوعلی ملندر کی خدمت میں بہنچ الیکن المخوں نے کہا کہ مہند وستان میں بین سوفلندر ہیں۔ بہترہ کہ آپ سندھ میں ہی تشریف ہے جائیں۔ جنانچہ شیخ سندھ میں آگر سیوستان میں مغیم ہوئے اور بہال آب کو بڑی مقبولیت حاصل ہو ہی۔ آپ کومرشد نے نتہباز کا خطاب دیا تھا۔ چزیکہ آپ اکٹر مرخ لباس بیطنے تھے 'اس سیے آپ کوالی شہباز کے شیخے ۔ آپ اہل علم اور شروع میں شرع کے پابند تھے لیکن فلندری مشرب اختیار کرنے کے بعد بالکل آزاد ہو گئے۔ اور جذب وکرکر کی حالت میں رہنے گئے۔ آپ کے طریقے کے قلندروں کوالی شہبازیہ کھتے ہی

له برش نے ہم طری آف سند مقر میں اس نقب کی ایک مختلف توجید کی ہے (عرد بہ) اور سیم می کھی ہے (عرد بہ) اور سیم کی کھی ہے کہ آب بڑے عالم اور لسانیات اور صرف دنجو میں ماہر سکھے ۔ (عوا ۱۲) پین صرف ونجو کی جرکتا ہیں دائج مقیں مثلاً میزان مرف اور سیانی میں صرف ونجو کی جرکتا ہیں دائج مقیس مثلاً میزان مرف اور سرف مندر میں معرف اور سرف مندر کے میان کی تصدیق مندی ہونیانہ تذکروں سے برٹن کے بیان کی تصدیق مندی ہوتی ۔

آب کی وفات م<sup>44</sup>لء میں ہوئی ۔ ا درسلطان فیرور شاہ تعلق کے *عہد کوم*ت میں ملک اختیارالدین والی سیوستان نے مزار سر ایک شاندار روضه تعمیر کرایا۔ ا مخدوم لال شهباز كے ايك دو محصر بزرگوں (مثلاً برمنگمو با مرسر ) کے نام طبتے ہیں۔ اور حنیدایک ایسے مشائخ کے مزار تعبی سندھ میں موجود ہں ہو حضرت لال تنباز سے دوایک صدیاں بعد مقبول عوام تقے لیکین آج کل سند معیں بیروں کے بومشهورسلسله بهن ان كاآغاز مغل ما دلشاه بالبيك رمان سيس اور بعض صور تول میں اس سے بھی بعد مگروا۔ سندھ گزیمٹر کے صنعت کا خیال ہے کہندھ من الول کواکٹرین گزشتہ دو متین صداوں میں حاصل ہو ٹی کے۔ وہ کیسیٹن الیگر نیڈر کم<del>امی</del> كابيان تقل كرتابيء سب نے 199 ميں نتہ مختصر د مکيما اور وہاں سندووُں اور مسلمالف میں دس اور ایک کی نسیست یا نی ۔ مبیوس مدی کے آغاز میں حالت بالكل مختلف موكئي مقى سندوه كزيشرك صنقت كأخيال ب كراس تبديليين بالالی سندھ کے ان خاندانوں (کلہورا - تالیور) کی پالبسی کو دخل ہے ' جو مخلیہ سلطنت كے زوال كے بعدسندھ ميں برسرافتدار ہوئے اور حفول نے زرین سنده کے ان شہرول ادر علاقوں بر مجمال اعمیٰ تک ہندو امرا سن

ملالی کمتاہے (اگرم اس امرکاکوئی آدیجی تبوت نہیں کہ حضرت نے قلندروں کا پیلسلائروع کیا۔
اورشا پر برٹن کا یہ بیان سمے ہے کہ جلالی نقیروہ بی جرشا بن جلالی دکھانے کے قائل ہیں) ای طرح معلیہ بلطمنت کے زوال کے وقت جو بے نترع دسول شاہی فرقہ نشروع بُول اس کے بانیمی ایک معرود ہی بزرگ تھے ۔ قادر اوں میں آزاد مشرب قلندروں کی اتنی افراط نہیں بی برورد فول میں من اور او معولال قادری کے نام نظر میں ہے ۔ بیکن ان میں بھی ( لا مور کے )" شیخ حسین اور او معولال قادری کے نام نظر آم بلاتے ہیں۔ العبقہ چینتیوں کی العصوص نظامی چینتیوں میں سماع کے شوق کے باوجود آزاد اور بی میں ماع کے شوق کے باوجود آزاد اور بی مشرع حفوات کے نام فری مسلم سے ملیں گئے ۔

اڑات غالب عقے تبعثہ جمالیا۔ اس کے علاوہ بلوچ قوم کے عروج نے بھی ان اسلامی رججانات کو ترقی دی کیسین مہلم ان کے زمانے میں اگر جرحکومت مسلمانوں کی معنی کی معنی کو اور وہ اپنے دن ورتہ اور اس کے معنی اور وہ اپنے دن ورتہ اس اسی دھوم دھام سے مناتے بھے 'جس طرح اپنی حکومت کے دوران میں۔ اسی دھوم دھام سے مناتے بھے 'جس طرح اپنی حکومت کے دوران میں۔ لیکن تالبور خاندان کے عمل حکومت میں بلوچ اس کے عروج سے سردت مالات منافعت ہوگئی۔

سندهگر برمین دوایسے قبیلوں کے نام مکھے ہیں ہوموج دہ زمانے میں سلمان ہوئے ۔ ایک دھار تجے قوم کے لوگ ہیں ہوتھ وراع صرفح الرابزانه سے آگرسلمان ہوئے تھے۔ وہ تھیں گھوٹکی دہناہ سکھر ، میں کا تُدکاری کرتے ہیں۔ دوسرا قبیلہ اندیس کہ لا تاہے ۔ وہ گھوٹکی شکاد بورا ورسکھ میں آباد ہیں۔ ہیں ۔ دوسرا قبیلہ اندیس کہ لا تاہے ۔ وہ گھوٹکی شکاد بورا ورسکھ میں آباد ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ ان کے حبیلی ( زنار ) علاقہ ہا دلبور میں برموسلے نواب کی درگاہ برجم ہیں۔

سندھ کے سلمانوں ہیں ہر رہتی اُدوروں بہت اورگا ہے گاہے ہر رہتی اوروں بہت اورگا ہے گاہے ہر رہتی کے عجیب وغرب کرشے خام کو رہیں آنے ہیں۔ اس کی نما ہاں مثال کو اوگوں کا نظام ہے 'جو بر مگاڑوں اگری والے بیر ) سے معتقد ہیں۔ ان لوگوں کا مرکز رو بڑی کے نزدیک کنگری نام ایک گاؤں ہے جس میں برکا کوسے آباد نظا ۔ ان لوگوں کا بیان ہے کہ ان سے کم رسون اور ایک فوسلام کی میٹی سے نشادی کی ۔ وہ کثیر الاولاد تھا اور اس کے مربول آباد کرم ہوا۔

می تعداد بھی ہمت ہوئی ۔ اس خاندان نے مرد نہ داند سے بڑی وسعت قال کر کی ۔ جانشینی کے سلملے میں کی دفع دعو براروں میں مخانف کا بازاد کرم ہوا۔

ایک دفع ایک ہنگا مے میں بیرصبغت انٹر صاحب (جن کے مولنا سیام رہوئی ایک دفع ایک سیام رہوئی کے سلملے میں بیرصبغت انٹر صاحب (جن کے مولنا سیام رہوئی کے سلملے بیر مگاڑو کے سے گہرے تعلقات تھے ) کے معتقد دن نے عہدکیا کہ وہ سوا سے بردگاڑو کے سے گہرے تعلقات تھے ) کے معتقد دن نے عہدکیا کہ وہ سوا سے بردگاڑو کے سے کہرے تعلقات تھے ) کے معتقد دن نے عہدکیا کہ وہ سوا سے بردگاڑو کے سے بیٹیروسے دستا ب خلافت کلی ہوئی سے کہرے قائل نہ ہوں گے۔

پیرینے ان راسخ الاغتقاد مربیہ ول کوٹر کا خطاب دیا ۔ ان لوگوں نے اپنے ترشون کی خوست نودی اور ان کے مخالفین بلکہ اس کے اقربا درخلفا کا قلع قمع کرنے میں انتہائی سرگرمی دکھا تی ہے ۔ ادر اب سندھ میں ان کا شمار حرائم بیشیہ اقوام میں ہوتا ہے ۔ ان کے ساتھ ہوتا ہے ۔ ان کی روک تھام کے ملیے ایک خاص ایک طرح ہی مدومن گائی بڑی ہوتا ہے ۔ ان کے ساتھ بولیس کی کئی تھر پیر ہوتی ہیں اور نبعی اوقات تو فوج کی مدومن گائی بڑی مرح ہے ۔ خواج من نظامی ابنی کتا ب فاطمی وعوست اسلام میں فکھتے ہیں : ۔ ہم نے خواج من نظامی ابنی کتا ب فاطمی وعوست اللی کا مظہر اور او تار سیمقے مؤرقے کے ہزاروں آدمی پیرصاحب کے دار بیم جانب کی ان سے مصافی کرلے تو ہو بیاں لوگ اس کوتی ہیں ۔ گروہ اللی کی عقیدے میں بیرصاحب میں بیرصاحب نور کا ایک مینا ہوں کی بیرضا ہے ۔ اگر بیرصاحب کے در واز کے جانب کتا ہوں کی بیرضا ہے ۔ اگر بیرصاحب کے مکان قریب بیم خواج کے در واز سے انتقال ہے ۔ اگر بیرضا حب کے مکان اس واسطے وہ واجب انتقال ہے ۔ اگر میرضا حب کے در واز سے دو واجب انتقال ہے ۔ اگر میرضا حب کے مکان کے در واز سے دیار کا دیوار کرکے جیلے جاتے ہیں "۔

# بنكال مي اشاعت السلام

شخص المال بربری این بربری این الدین بربری این الدین بربری این بربری الله به بربری کے مرمد بوئے اور مخف آب ایرانی النسل عقے بیلے سیسنے ابریسعید تبریزی کے مرمد بوئے اور ان کی دفات کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی سے نیمن حاصل کیا ۔ آپ نے اسے مرشد کی اس طرح خدمت کی کہ زایدی کسی مرمد نے اسپے بیرکی کی ہو ۔ مشیخ شہاب الدین ہرسال کے کے سیسے جاتے مقے اور جو مکر اب وہ بهست اور جو محاور شہاب الدین ہرسال کے کے سیسے جاتے مقے اور جو مکر اب وہ بهست اور جو مکم ان مسکتے تھے ۔ اس میسے گرم اور زور منم غذا کے سوانچھ کھا نرسکتے تھے ۔ اس میسے گرم اور زور منم غذا کے سوانچھ کھا نرسکتے تھے ۔

يشخ حبلال الدين كى نسبت مشهوريه كروه اسيف مربمه ابك انكبيتي اورد تمحي أعطيا ر کھتے بھتے ناکر حس وقت مُرشد طلب کرے۔اسے گرم کھانا دے سکیل ۔ س شهاب الدین سهروردی کی خدمت میں ہی آپ کی نشنج بهاءالدین نرکر باسے ملاقات ہونی اور ان کے ساتھ آئی نے ہندوستان کا مرخ کیا سکین دونوں بربھائیوں کی دوستی تھی نہیں ۔ وحبراس کی سیرالحارفین میں اس طرح لکھی ہے کہ دولوں بزرگ سیروسیاحت میں مشخول تھے کہوہ ایک ایسے نثہر میں جا ہینچے ہمال شخ فربدالدین عطارهمتیم متھے۔ان دونوں کا قاعدہ پرتھاکہمنزل پر پہنچیئے کیے بعدشخ بهاءالدين توعبادت مين مشغول بوجات اور شيخ جلال الدين شهركي لتكلته يشيخ حبلال الدين سنصحب نشيخ فربدالدين عطار كود كميها توان كحه دل بيه ان کی روحانبت کا بڑاا تر مرُوا۔ وائس جاکرانھوں نے اپنے بیر بھا بی سے اس ذکرکیا اور کہاکہ آج میں نے ایک ایساز مردست تشہباز دیکھاکہ میں سب کچھ بحُول گیا۔شغ بها دالدین نے پوچھاکہ کیا اس وقت ابنا مُرشد کھی یا دیز رہا؟ اعفوں نے جراب دیا کوئنیں۔ اُس کے سامنے مجھے کسی چیز کاخیال نر رہا۔ تسنع بهاءالدين كواييخ مرشديس مضيخ تبريزي كى بيرسرو جهرى أتحيى نراكى اوراعفول نے اینے برمھانی کی رفاقت ترک کردی ۔ اس کے بعد نشخ حلال الدین تبریزی دیا کیششدلین لائے ۔ بہال حزیت بطب الدين بجتيار كاكي مس آب كي دوستانه كلاقاتين تروتي تحيي - سيكن سيخ الاسلام د بلي شيخ نجم الدين صغرا آپ كاسخت مخالف توگيا - اور مالآخر اس نے آپ برایک شدید الزام لگاکرعلما اورمشائع کی ایک محلس اس امرکا مفسيركرف كے رہيے بلائي - اس مجلس نے تو بقول سستدخور دم بارك كرماني

له نوائرالغوادم ١٨٠ عه سيرالعارفين مر١٢٩

<u> تصنیف سیرالاولیا آپ کے حق میں فیصلہ کیا۔ اور شلطان النتمیش نے شیخ</u>

تجم الدين صغرا كومعز ول كميك شيخ بها دالدين زكر باكواس كي حكر شنخ الاسلام قرر کیا' شخ معلال الدین بھی اس کے بعد دہلی نررہے ۔ وہاں سے بیلے برابوں اور بھیر بنگاله کا رُخ کیا - دملی جھوڑتے وقت آپ نے کہا: "پچوں من دریں شہر آ مدم زر صرف بودم این ساعت نقروام - تابیشتر حربنوا بدنشکه ملین آب کاانجام برا شاندار بموا ۔ اللہ تعالے نے ولائت بنگار میں آپ سے بڑے کا م نیے ۔ فوا مرالفوا ومين حضرت سلطان لمشارنخ كي رماني مكهاب كرحب شخ جلال لدين ترمزى بدالول ميس عقد اورايك كمركى وملهز مير بيبط مقع كرايك شخص حياجيدكا مظ كا سرمير بليے ياس سے كزرا- وہ شخص قريب كے ايك كا وُل كارسنے والا تھا' بهال کے لوگ ڈاکرزنی میں میں کے رستھے۔ اور وہ معی انتفی میں سے تھا ۔ لیکن شخ کی نورلانی صوریت و کھے کروہ بڑامتیا تریمُوا ۔ ول میں کھنے لگا کہ ہی مُسلمالا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ( نیز در روسے شنخ دید ملیفت کہ در دین محست، صلی النّر علیہ وسلم ایر جنس مردان ہم مے باشند) ۔ جنانچروہ شخے ہاتھ برر ا یمان لایا ۔ اور علی اس کا اسلامی نام رکھاگیا۔ جب سنننخ بدالیں سے تکھنوتی جانے یکے تووہ تھی بیچھے نیچھے روانہ میوا ۔ سکین شیخ نے اسے فرمایا کہ اس شہر کی ہرایت تمھارے ذریہے تم ہیں رہو۔ بدالول مبن بي شيخ جلال الدين من مولنا علاء الدين اصو تي كوجو بعد مين مملطان المشائخ كے أستاد ہوئے اور اس وقت خود ایک طفل محتب تھے۔ اینالباسعطاکیا ۔ سيرالعارفين مي مكهاسي كرجب آب برنكاله يني تووال مخلوق خدا بوق در حرق آپ کی خدمت میں حاضر ہونی اور مُرید ہونی بحضرت نے اس حکمہ

له سیرالعارفین صر ۱۹۷ - ۱۹۹ عد قوا ترالفوار صر ۱۱۳ عد فراندالفواد صر ۱۳۲ می این الفواد صر ۱۳۵ می این الفواد صر ۱۹۵ می الفوا

w. .

ایک خانقاہ تیمیرکی - اور کئی باغ اور بہست سی زمین خرمر کر سنگریے ایے وقف كى -انس حبكه كو بندر ديوه محل كيت بي - بيال ايك بهت برا ألاب عقا ، جس کے قریب ایک ہندوراجے نے بے حدر دیر خریج کرکے ایک بُت خانہ تعمير کمیاتھا ۔حفرت نے اس جگہ بہت سے غیرسلموں کوسلمان کیا اوریت خانے کواپنی حباسے قیام بنایا۔ اب آپ کا مزار اسی جگہ ہے۔ اور اس مندر کی نصف آمدنی آب کے سنگر کے ایسے وقف سے میرالعارفین صرا ۱۷) واكر انعام الحق كاخيال به كرشخ جلال الدين تبريزي بنكاف بي مولالهم اورستال مركب درميان كسى ايسے وقت ميں پنجے بحب و ہاں لكشمن سين كاراج عقا اومسلما بزل نے بنگار فتح نہيں كيا عقا ۔ مصرت سلطان المشائخ شخ مبلال المدين كے برايے مُعتقد عقبے لن كے مبينملفوظات افضل الفوائديس ايك اندراج سے: " بجرية حكايت بيان فرا في كرولايت اسى بات كا نام سبير جريشخ جلال الدين ترریزی قدس سروالوزیز کوحاصل متی - بینانجرجب آب نے مندوستان جانعے كا اراده كيا توآب ايك ايسے شهريس مينيے جاں ايك ديو ہر رات آنمی کھایا کرنا تھا۔آپ نے اس داد کو گوزے میں بند کر دیا۔ اس تہر کے باشندے دسب کے دسب مندو عقے -جب اُنھول نے آپ کی ہے کامت ديحيى توسي مسلمان موسكئ -آب كجير مُدت وبال رسب اور حكم ديا كرخالقاه بناؤ- منافقاه تیار مہوگئی تو م روزایک گواگر لاکراس کا بر موہ تھے اوراس کا ا بخد بکیط کرخدارسیدہ بنا دیتے - اس طرح آب نے بچاس آومیوں کو صاحب سبعادہ اورصاحب کرامت کیا۔ اور تعیران کو وہاں قائم کیے آب آسگے علی دسیے تہ افضل الفوائدكي تاريخي صحت مُشتنه ہے ليكن حضرت گيسُو دراز كے ملفوظات میں اس واقعے کی تعض دورسری تفاصیل درج ہیں۔ اور حقیقت سے زیادہ قربیب معلوم ہوتی ہیں ۔ انھوں نے ہیکہ کر کرشیخ حبلال لدین تبریزی برجا دو باجن و بری کا کرنی انر نہ ہوتا تھا فرمایا :۔

"اوربیال (برالوں) سے نسخ دیوہ کل آئے۔ ایک کمہار یا مالن کے ہاں قیا کیا۔ دیکی کمہار یا مالن کے ہاں قیا کیا۔ دیکی کمہار یا مالن کے گھر میں آہ وشیون کاطوفان بریا ہے۔ پر جیا تو بیا جیلا کہ اس شہر میں ایک رسم بیعتی کہ ساجہ کے حکم کے مطابق ہر دور ایک نوجوان دیو کے سامنے بھیے جاجا تا اور وہ اسے کھالیتا۔ اس روز شنح کے میز بان کے بیٹے کی باری تھی ۔ شیخ نے کہا کہ البیت بیٹے کو نہ جیجے۔ میکن وہ نہ مانا کہ اگر دراجا تھے قسل کراوے گا۔

پنانچاس نے اپنے بیٹے کو ہملایا وُھلایا۔ نے کپڑے ہیں انجازے اور اسے۔
مُرت خانے میں لے گیا۔ نئے بھی ساتھ بھے ۔ مُرت خانے میں بنچ کرمشیخ نے
وَجِوان کو تورخصنت کر دیا اور خود ولو کا انتظار کرنے لگے ۔ جب ویو اپنے ممول
کے مطابق ظاہر پڑوا تو شنج نے اسے اپنے عصاکی ضرب سے ہلاک کر دیا ۔ مِسِی
کوراجا اپنے لشکریوں کے ساتھ مُرت کی بہت عش کو آیا۔ ویکھا کہ اس مُت مانے
میں ایک آدمی سیا مکہوے اور سیا والی بہت کھڑا ہے اور اوگوں کو بلار ہاہے ۔ لوگ
میر دیکھ کر میران محقے ۔ داجا نور آگے بڑھا۔ شنخ نے کہا تم بغیرسی ہراس کے آگے آؤ۔
میر دیکھ کر میران محقے ۔ داجا نور آگے بڑھا۔ شنخ نے کہا تم بغیرسی ہراس کے آگے آؤ۔
دیکھ کو کو کمیں نے بلاک کر دیا ہے ۔ لوگوں نے دیکھا۔ واقعی ایسے ہی تھا ۔ بہنانچ سب
دیکھ کے ایک ایمان لائے اور سلمان ہوئے " ( ترجمہ از جوام و انگل مرے ۱۵)

سيخ جلال الدين تريزي كے حالات زندگی كے متعلق كئی المجنيں ہيں جو ابھی تک حل منبس ہوئی ۔ سير العارفين كيم طالبن آب كی وفات سائل ہو يعنی علام المعنی تک حل منبس ہوئی ۔ سير العارفين كيم طالبن آب كی وفات سائل ہو يعنی علام المعنی تاریخ آئین اکبری اور خزینۃ الامنی اس ہے ۔ سین سیرت ہے كہ ابن بطوطہ كها ہے كہ وہ خود المن کے بھر معالق میں شیخ كی خور سائل كے بھر معالق میں شیخ كی خور سائل كے بھر معالق میں شیخ كی خور سائل كے بھر معالق میں شیخ كی خور سے كما بن محاصر ہم وانتقا ۔ اور الكھ تاہے :۔۔

"ساتگام سے میں کامروب، کے پہاڑوں کی طرف ہولیا 'بو بیال سے ایک

#### W-7

البینے کے واستے بیب ۔ میراارا دہ اس کاک میں جانے سے یہ تھاکہ میں اسے بی جا کہ میں جانے ہیں۔

مینے جلال الدین تبریزی کی جومنہ ورا دلیا اللہ تقے ۔ زیارت کروں ۔ یہ بی ابین وقت کے قطب بھے ۔ ان کی کرامتیں مشہور ہیں جمر بھی ان کی بہت زیادہ ہے ۔ دہ ذواتے ہے کہ میں نے خلیفہ ستعم باللہ کو بغداد میں دیکھا۔ اور بس وقت اُس کو قبل کریا ہے ' میں وہاں موجود تھا۔ وہ ایک سو بچاہی برس کی عرب ہیں ۔ اور جالیس سال سے وہ برابر دورہ رکھتے تھے۔ عرب دس دس دن کے بعد ایک وفعہ افطار کرتے تھے ۔ بدل کے بعد کھے بھیلے دس دس دن کے بعد ایک وفعہ افطار کرتے تھے ۔ بدل کے بلکے بھیلکے دس دس دن کے بعد ایک وفعہ افطار کرتے تھے ۔ ان کے باتھ براس (بہاڑی) مسی نے ۔ اور باتھ اور نور الاستے ہیں۔

میک کے اکثر یا تعندوں نے اسلام قبول کیا ہے ۔ اس ملک کے ہندہ سلمان کے دواسطے تھے اور نور الاستے ہیں۔ اس میں سے فعراا ورمساکین کھاتے ہیں اور ان کے واسطے تھے اور نور الاستے ہیں۔ اس میں سے فعراا ورمساکین کھاتے ہیں اور اس کے واسطے تھے اور نور الاستے ہیں۔ اس میں سے فعراا ورمساکین کھاتے ہیں اور اسٹے خوفے فعط اپنی گائے کے دوھے برائے ہیں۔ اس میں سے فعراا ورمساکین کھاتے ہیں اور اسٹے خوفہ فعط اپنی گائے کے دوھے برائے ہیں۔ اس میں سے فعراا ورمساکین کھاتے ہیں اور سے خوفہ فعط اپنی گائے کے دوھے برائے ہیں۔ اس میں سے فعراا ورمساکین کھاتے ہیں اور اسٹے خوفہ فعط اپنی گائے کے دوھے برائے ہیں۔ اس میں ہے نور اس میں ہے تو دو اسے برائے ہیں۔ اس میں ہورہ کو برائی کیا ہے کہ دوھے برائی دوسے برائی کیا ہورہ کیا ہیں۔ اس میں ہورہ کو برائی کیا ہے کہ دوھے برائی کو دوسے برائی کیا ہورہ کیا ہے کہ دوھے برائی کیا ہے کہ دوسے برائی کے دوسے برائی کیا ہورہ کیا ہے کہ دوسے برائی کروٹے ہیں۔ اس میں کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہے کہ دوسے برائی کے دوسے برائی کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہی کے دوسے برائی کیا ہورہ کی

ابن بطوطہ نے قصابے کہ ووصفرت کی زیارت کے ایسے علاقہ کاموب (اُسم) ا میں گیا۔ اس سے سفرنام کے انگریزی مترجمول (مثلاً پر وفیسرگیب) نے قیاس کیا ہے کہ صب بررگ کی اس نے زیارت کی وہ شنخ جلال الدین تبریزی نہ تھے۔ بلکہ سلم طے کے شنخ جلال محقے۔ آبن بطوطہ کے بیان میں بعض الجھنیں ہیں۔ اور بہتن سے ان کے متعلق کمچیز نہیں کہا جا سکتا یکی بر وفیسر گرب وغیرہ کا نظریہ سلیم کرنے میں بھی کئی وشوار بال میں۔ کیونکہ ضاہ جلال سلمٹی کی وفات سے علاوہ اس کے ہوتی اور ابن بطوطہ نے کامروب کا سفر لٹ کے مدھ میں کیا۔ اس کے علاوہ اس کے جو واقعات بیان سکے میں (مثلاً شنخ کا بخداد میں قیام ۔ طویل عمر) وہ شیخ جو واقعات بیان سکے متعلق ہیں۔

ا سفرنامرابن بطوطه ا مترجه خان بهادرمراوی محد حسین ) جلددوم ص ۵۸۵

Presented by: jafrilibray.com

٣.٣

شخ ملال الدین ترزی کی عظمت داہمیت کے باوجود وائوق سے برنہیں کہا جاسکناکران کامزار کہال ہے۔ سپرالعارفین میں بھےسکندرلودھی کے استاد شخ جمال نے مالیت کیا - بندر داوہ محل کاذکر ہے - ابوالفعنل نے بھی ہی بال برایا ہے ۔ سکی مینہیں تبایا کر ہر بندر کہاں ہے ۔ خان بہادر محدث بن نے سفرنا مرکے سواشي ميں مكھائے كربنگالركے قديم دارالخلافر باندوه كے قريب ديونقل ايك حَبِّر ہے۔ ممکن ہے اس حَبِیم زار ہو۔ بنظورہ (صلح مالدہ صوبیم خرن بنگال ) سے أتطردس ميل دُور تصسر تبريز آباد كے نواح ميں ايك جگر دلولته يا دلوملاوہ يكين يهال مجى شخ مبلال الدين تررزي كاجار خانه سے - مزار نہيں - سنگال كے سفرين بعض الم تحقیق نے را قم الحروت سے بیزخال تھی ظاہر کمیا کہ شخ نے اخریم بیں عزلت نُسَّيني انعتبار كرالي تقى -اوراب ده گوماني (صوبراسام) سي چندميل دُوراً کیب بہاڑی برایک دُستوارگزارا ورنسبتاً غیر مروف بلکہ ہیں ناک جنگل میں مدفون ہیں۔ <del>پنڈوہ</del> میں جمال آب کے حیلہ خانہ اور سحید ( ہائیس ہزاری )سے ٢٧ ہزار ايجر كى زمين وابست محى -آب كاعرس ٢١ -٢٧ رجب كو بوتا ہے -اشخ جلال الدين تبريزي كے علاوہ دوسرے كئي بزوك اس زماني مي سركال كى طرف آئے اور يهل اس دما نے ميں صوفير كثرت سن من عقد - ابن لطوط بركا نے كے ايك باداناه مك فخزالدين كي سبيع بكممتا بيء فخ الدين صوفيون اورفقرول سي إس قدر محتب ركمتنا

له نیخ بدلال الدین ترزی کے مالات میں بگالی مروف میں کچھی ہوئی ایک سنسکرت کتاب دستیاب ہوئی ایک سنسکرت کتاب دستیاب ہوئی ہے۔ اس کے مطابق سنا ہے میں فینج بنگال سے بیلے گئے۔
کے ایشوری پرشاد صاحب نے اپنی کتاب کے صر ۱۹۷ پرسفرنام را بن بطوط سے موالے سے ہودھوی صدی کے بنگال میں فقرا وصوف یرکی ۵۰ اگر لوں کا ذکر کیا ہے۔ کا اس خام ہوہ ذشان میں اسلامی حکومت کی تاریخ (انگریزی) از واکٹ ایشوں ی پرشاد۔

W. N

تفاكراس في ايك صوني شيدانام كوساً مكاور من اينانا سُب مقرركيا يسلطا المشائح كى اس ولائت كى طرف خاص فظر عقى اور الخصول ف المين ايك مرمد خاص منيخ راج الدين عتمان (مترفي مي المعتلاع ) وتعليم وتربيت ويسي كيزيكال كي طون بحبيا-شيخ سراج الدين عثمان كاوطن بزگال كا دارالخلافه مكھنوتی بخفا يسكين وه ايام طفولیت میں ہی ویاں سے آگر شیخ نظام الدین اولیا کے مرید ہو گئے اور ان کی خانقاہ میں رہنے گئے۔ ہر سال کے بعد لکھنرتی ( بنگال ) میں ابنی والدہ محترمہ سے ملنے کے الیے ماتے ۔ اور محیروالیں آگرایے مُرشد کی نعدمت میں حاصر جوجانے عطامے خلافت کے وقت سننے نے اتھیں فرمایا کہ اس کام میں علم ستسجے زبادہ در کارہے ۔ اور تمھیں علم سے انھبی وافر حصتہ منیں ملا ۔ اس برتینج کے ایک فاضل مربد برولنا ف<u>حزالدین زرادی نے عرض کیا</u> کہ کمیں اسے جیے ماہ میں عالم نباود کا پیانچرائصوں نے شیخ سراج الدین عثمانی کو ( اِس برمین عمریس ) برمیرها ماشروع کیا۔ان کے بلیے صرف کی ایک کتاب مجھی اور اس کا نام عز بزشا گرد کے نام پر عَمَّانِي رَكُما - إس كه بعد سنيخ سراج الدين سفه مولنا ركن الدين سه كافير -مجمع البحرين اور دوسري كتابيل برهيس - اور مضرت سلطان المشائخ كي وفات سے نین سال بعد تک تعلیم حاری رکھی - اس کے بجد شیخ کی معین کتابس مُراف کیرے اورخلافت امرك كربز كالب كارمخ كيا يشخ نظام الدين الخبس أنكيتر تهندستان کہاکرتے تنقے ۔

فرنسته کا بیان ہے کہ لطان المشائح کی وفات کے بعد آب حفرت براغ دہل کے حلقہ الددن میں وامل ہوئے اور ورجہ کمال کو پہنچ کران سے خرقہ مملافت بنگالہ پایار ہب حضرت براغ دہلی آب کو برنگا سے کی طرف رخصت کررہے ہتے ، قرآب نے عوض کیا کہ اس والایت میں تو شیخ علامالدین ایک صاحب اثر واقتدار

له سيرالادلياعراهم

بزراً من ميرك جانے سے كيا ہوگا يحضرت بيراغ دہل نے بزبان بهندي فرمايا: «تم ادیروسے تل مجیجی تمحال امرتبران سے اُوپر رہے گا۔ اور اِن کا تم سے بیچے جنالج نی الحقیقت الیسا مُوا۔ اور تسخ علامالدین آپ کے مُریدیموئے۔ بنگالے میں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہونی ۔ اور وہاں کا بادشاہ آپ کا مُرید ہُوا۔آپ کی وفات مح<mark>صلے ع</mark>میں ہوئی ۔ وفات سے بیلے اپنا مدنی منتخب کیا۔اور سيسج يهيع حضرت سلطان المشائخ كيءعطاكروه كبرسي اس ميں وفن مكيے اورارشاد فرمایا کرمیری و فاین کے بعد مجھے ان کی بائٹنی میں دفن کیا جائے یونانجراس کی تعمیل ہو نی۔ مزار گوڑس زیارت گاہ خاص وعام ہے۔ آب کے ایک مشہور سم مصر مصنی خے رصنا بیابانی بادیشاہ وقت سلطان مل لدین الب<u>اس کے مرید پھتے ہ</u>جیب ایخول نے تھے ہے ہیں وفات یان توفیروزنغلق سنے بنگامے بر دریش کردکھی تھی۔ اور آلیاس قلعہ ابکدالہ میں محصور تھا۔ سکی ا بینے برومُرشِ کی وفات بیراس نے جان ہتھیل میں لی اور جنا نے میں شرک بہتے ك الي عبيس بدل كرقلعه سے باہر آما- (برنى) امرا واراكين لطنت ميں شمار موتے تھے۔اور مہت مخرور سمجھے جانے تھے۔ يناني آب كروك كنج نبات كمتق عفيه - اور جزيكم كنج نبات كا در حركيج شكرس ربايده ہرتاہے۔اس بیے مشہور ہے کہ با مافرید کنج شکر کے خلیفہ صنبت سلطان المشاریخ نے اس برخفگ كانطهاركيا وبعد مس آب سب تجيدترك كركے شيخ سراج الدين عثمان كے مُريد برك - مُرند كى اننى فدرست كى كم ناظرى جرال بروست عقد - وه شيخ ملال الدين تبريزى كى طرح ابنے مُرسِّد كا كھا ما كرم ركھنے كے ديسے الكيسِّى ابنے سر مراُعطائے ليستے

كة اريخ فرشته يعبد دوم مرووس من الله خرية الاصفياجلد اقل مرموس

W.4

عقے ۔ حتی کرآب کے سرکے بال مل گئے ۔ آب اس عالت میں ابنے عزیزوں کے سامنے آتے ہوار کا اور اس کا ملاق اور اس کے سامنے آپ کا ملاق اور اس کے سی سے مقے ۔ وہ لوگ آپ کا ملاق اور اس کے سی سے مقے ۔ وہ لوگ آپ کا ملاق اور اس کے سی سے مقے ۔ وہ لوگ آپ کا ملاق اور اس کے اس کے سی سے مقارد میں متنازد میں متنازد میں متنازد میں کا میں متنازد میں کے ۔

اله و حاکرت ۱۸ میل کے فاصلے پرہے۔ بہلی مربر ماکم بنگا دھور آل کے تعاقب میں مسلطان غیاف الدین بلبن کے یہاں آسنے کا ذکر طماہے۔ اس وقت یہاں ایک مندو با مجزار راجا تھا ۔ سلطان علاد الدین بلبی کے زمانے میں سنارگا وُن مقبوضات شاہی میں داخل مُوا اور ایک زملنے میں مشرقی بنگا دمیں اسلامی حکومت کی توسیح کا بڑا مرکز بن گیا ۔ داخل مُوا اور ایک زملنے میں مشرقی بنگا دمیں اسلامی حکومت کی توسیح کا بڑا مرکز بن گیا ۔ لیکن ابتدا میں ایک مرحدی مقام ہونے کی وجہسے یہاں کی ریائش مقبول عام نر مقی ۔ اور نیڈوہ کی معنوتی والوں کے دلیے ایک طرح کی جلا وطن منگی ۔ کے اخبار الاخیاد موسی ا

W.6

تخنت کثین بُوا یس نے خواج ما فظ کوننرازسے آنے کی دعوت دی تھی نواج نہ کئے لیکن ایک غزل بکھر تھیجی ہیں کے دوشتر ریعتے ہے شكرشكن شوند سمرطوطيان سند زي فند بإرسى كرب سبكاله مصدود ما فظ زشوق مجلس ملطال غياف دي خامن مشوكه كار تو از المهد عدود م قبط عالم اشخ علاء الحق صيمي زياده فروغ ال كي ما حزاي سنبيس فرالحن المعروف نورقطب عالم فيايا يحن كأسبت مضيخ عبدالتي محدث دلوي اخبارالاخبار مي للصفي اس " نشخ تورالحق والدبن رحمنت الشرعلب المستهور بسفينح فوتطلب عالم فرزند ومُربد خليفه علادالحق اسست ازمشا ميراوليا سے مندوستان ومساحب عشق ومحبّت و ذون وثون وتعرّف وكامنت". اس کے بعد دوصفحوں میں ان کے ارشا دات اور ریاضتوں کا حال مکھا سے قطب عالم کے والد شنخ علا دالدین نے اپنے مُرشد کی بڑی خدمت کی تقی سکی اس مزل میں وه ابنے والدسے بیجے نہیں رہے۔ وہ اپنے والد کی خانعا و کے تمام دروشوں کی ساری خدمتیں بجالاتے۔ان کے کیڑے دھوتے۔ان کے بلیے بالی گرم کرتے۔ کوئی بیمار موتا توساری خدمتیں جرایک مامتا بھری ماں بیمار بینے کی بجالاتی ہے، یوری کرتے - آکھسال تک اس خانقاہ کے سے انتقوں نے تکر بال کائی ہیں -

ایک روز والدنے فرمایا کر نورالی جس جگر عورتیں کوئیں سے بانی نکالتی ہیں وہاں زمین عبیلنی ہوگئی ہے۔ باور تعبیلتے ہیں اور برتن ٹوٹ جانے ہیں۔ تم اپنے مر ریہ

انفیں بان کال دیا کرو۔ جارسال مک حقرت نورقطب عالم نے بیزخد سے انجے آم

آني برسي بعد الأشيخ اعظم خان وزير بلطنت تقفه و وانفي اس مالت مي

منه أيكن اكبري كي مطابق حفرت نورقطب عالم كى ولادت لامورمي بوقى -

#### W. A

دیکھنے ترافسوں کرتے ۔ اپنے پاس آنے کی ملقین کرتے لیکن آپ نیس کرٹال دیتے۔ اور کہتے کہ خاتھاہ کی مہزم کشی میرے کیے وزارت سے مہتر یکھے۔ آب کے مزاج میں در داورخلوص بہت تھا۔ آپ کے خلیفہ شخ محام[ مانكيوري لكفضه مبركه ايك روز آب سوار مهوكر جاريب عقي اور بب اندازه خلقت ب کے دیدار کے بلیے راستے ہر دوروں کھڑی تھی ۔اس صالت میں گریہ سے آب بے بوش بوٹ مواتے تھے۔ شخ سام الدین نے آگے بڑھ کر ماہرا کو تھا تو فرمانے لگے کہ آج خدانے اننے لوگوں کو سمار امسخر کیا ہے جو سمار احدیسے زیادہ احترام کہتے ہیں۔کل کوتا نہیں ' روز قیامت ہمار اُ کیا حال ہوگا۔فُدا کرے ۔ ہمارامبراتفی اوگوں کے سامنے پامال نہ ہو ا طبيعت مس بير مسكيني اوركسنفسي تقي - ايك روز ايك تنخص مكتم عظم سے آیا اور کھنے لگا کہ مَس نے آپ کے ساتھ خانہ کعبیبہ س ملاقات کی تھی ۔ آپ ج فرماما کرئس تو گھرسے باس نہیں نکلا۔ انتے لوگ ایک دوس سے مشاہر سوتے ہیں كرتمهين سهوينكوا ببوكا - اس نےاصراركما تو آپ نے اسے تجھے دیا اورزصت كيا -اورلوگوں سے کہاکہ اس طرح کی باتیں نرکساکس ( اخیارالاخمار صرم ۱۵) نشخ حسام الدین تکھتے ہیں کہ آب سوانے سخت سردی کے گروڑی نہ مینتے۔ عاده بربهي تهجي نه بنبطية - آب كاارشاد تفاكرسجاده بينطيف كااسے حق ہے جواس بيا یٹھ کر نہ دائیں دیکھیے نہائیں ۔ رخصیت کے وقت آب نے شیخ حسام الدین کو یبحت کی کرسنحاوت میں سورج کی طرح ہونا اور عاہزی میں یا نی کی طرح۔ اور ل میں زمین کی طرح اور اوگوں کے سب مظالم برداشت کرنا ۔ آب نے نَّنَخ حسام الدين كوريكه يُصيحت كي تهي كر"م دوره ہے جددروليثي (طريفت) اور دانشمندی (شربعیت) دونول کواین ذات میں جمع کرسے ا

له وله اخارالاخيارم ١٥١

# Presented by: jafrilibray.com

# W.9

سشیخ عبدالحق آب کے م<del>کتومات</del> کی نسبت تکھتے ہیں رشیخ نورقطب عالم را مکتوبات است بغایت ننیری ولطبیت - برزبان ایل در د و محتبت " یر محقیات مجی کی تعداد ۱۲۱ ہے (گلزارابرار) مولناحسام الدین مانکیوری فراسم كرك مرتب كي ـ زياده خطوط اين بيط شيخ فضل الله ( المعروف قاصى ثناه) کے نام ہی ، جو بنڈوہ میں آب کے جانشین ہوئے ۔ باقی خطوط آپ کے نواسوں اور مریدوں کے نام ہیں۔ اب كالك خطر اخبار الاخبار مي درج بمواسع -حس سع جند رسطور مم تبركاً وتبمناً نقل كريتي بس -توربحان بیجاره سزین نورمسکین عمر بباد داده و بویے مقصود نیافته ورطع حیرت و میدان حسرت بول گرسے سرگردان سندہ ہے ہمرشب بزاریم تندکھیا ندادہوئے ندميد فتستع تختم جرگنه نهم مسارا عمرازشصت گزیشته و نیراز سنست جسترواز شریفس امّاره یک ساعیت نرسته-بمُزباد بردست وآتش در حكروآب در دبیره وخاک برسرنه بپوسنه مُرُز ندامت و نجالت درسن آورسدنه جزوروو آه يلے گريزے نہ سه دلِ مردانِ دیں برُ در دباید محنت فرق شاں بُرگروباید آب كے محتوات میں تطبیف وولا ویز اشعار كرت سے ہوتے تھے جانج اس ممتوب میں آگے جل کر لکھا ہے۔ فتم مگر که کار بسا مال شود <sup>و</sup> نشد میاراز سفا<u>ئے خوش بنیما</u>ل شود ُ نشد كفتم مكر زما نه عنايت كندُ بمرد بخبتِ ستيزه كار تبغرما ل شودُ نشد ایک اور ٹر بروز تنوہے ہے راه ناایمن است و منزل دُور مرکبند دنگ ویار سخست غیور!

میں باہمت اور شقت طلب ہمتیاں تقیں مجفول نے اسلام کی محین ملک کے کوئے کو نے میں روشن کیں ۔اور جن کے ذکر سے آج بھی دل و دماغ منة رسمة اسے ۔

محقوبات کے علادہ آب کے فلم سے ابک اور کتاب آبیس الغرباکے نام سے نکلی جرجیب کی نہے۔ قریباً ساتھ سے کامختصر سالہ ہے یہ میں رسول اکرم کی میں امادیث ۔ ان کارجم اور صوفیا نہ رنگ میں ان کی نشرح کردی ہے بی میزت ورفط سب عالم نے امیرانہ ماحول میں بیدا ہونے کے بعد فقر کی دُنیا اختیار کی حتی اور اپنے قدیمی ماحول سے خت بزار محقے ۔ اس کیے ان کی تصانیف پر بھی زم و ورم انب کارنگ فالب ہے لیکن ان میں ایک عجمیب طرح کی ادبیا نہ دلا ویزی ہے جو آپ کے مذاق میلیم اور دل گراختہ کا بتا دیتی ہے ۔

مخت ورقطب عالم صون ایک بیسے مدارسیدہ اور خادم خلق بزرگ اور صاحب طرز اہل قلم خصے مبلی برگالہ کی تاریخ دیا صالعت میں جور کیا کہ وہ ملکی معاملات میں جی اہم صحبہ لیس۔ کیل تو مطابق واقعات نے انھیں جور کیا کہ وہ ملکی معاملات میں جی اہم صحبہ لیس۔ گیل تو وقعی بھی صخرت کا خاندان ا مارت اور شرافت میں ممتاز تھا یکی صخرت کا رسوخ اس سے جی نوادہ وقت سلطان غیاف الدین آب کا ہم درس تھا۔ دونوں شیخ جمیدالدیں گئے نشین ناگوری (ساھلاء عیاف الدین آب کا ہم درس تھا۔ دونوں شیخ جمیدالدیں گئے نشین ناگوری (ساھلاء عیاف ہی دونوں کے دونوں سے دونوں کے دوستانہ تحقات تھے ۔ اس کے علاوہ واقعات جھی ایسے نبین آئے کہ صخرت نور قطب عالم کو معاملات ملکی میں دخل دینا پڑا۔ ریاض السلاطین میں جونبگا نے کو سیاسی نادیخ ہے کھیا ہے کہ سلطان غیاف الدین دینا جور کے ایک مہندو نور قطب عالم کو معاملات کی سادین کی سادین میں دخل دینا پڑا۔ ریاض السلاطین میں دخل دینا پڑا۔ اس کے بعد محقوم کی سیاسی نادیخ ہوئے گئے اور اس کے بعد محقوم کی سیاسی نادیخ میں دخل میں شخود تحقی نا میں میں کو اور اس کے بعد محقوم کی سیاسی نادیخ میں اندین میں خود تحقی نا میں نے محت کے دواور اس کے بعد محقوم کی اور اس نے سے علما و مشام کی کوئی کیا اور اس ام

کے دریئے بمُواکْمُ ملک سے اسلام کی تبنیا دیں اُکھاٹر دے (" اکتڑے علما وشاکح رامقتول تيغ ستم كرد ـ وسع خواست كزيخ اسلام رااز قلم وخود مستاصل سازدًا صخرت نورقطب عالم نے رحالت دی*کھی کر چو*نور کے بادشاہ سلطان ا براہم سترقى كويدوك يبيركهما وملك لعلما قاصى شهاب الدين دولست أبادى منظجي جرابراہم کے دربار میں منتھ' بادشاہ کو' فوائڈ دینی و دنیوی'' بناکراس کی ترغیب دی ادر جوننورسے ایک بڑی فرج بنگانے کی سمت روانہ ہوتی ۔ ابِ مُنْبِشَ دُرااور حضرت کی مٰدیست میں حاصر مُروا - آپ نے کہا کہ میں ابک*ے کا فرنطا*لم با دیشاہ کی با دیشاہِ اسلام سے باس کس طرح سفارش کرسکتا ہول اگرتم مسلمان بنوجا و تر اور باست ہے رياص السلاطين مي لكهاسي كنيش اسلام تول كيف برآماده تها اسكن اس كى دصرمتنى ما بع بونى- اور بالآخراس نے كهاكريس تو تور مسا بوكيا بول -میں ترکب دنیا کرتا ہوں۔آب میرے بیٹے (صدو) کومسلمان کرنس تاکہوہ بنگالے کا بادشادبن سکے۔آب نے بربات قبول کی ۔ جدو آپ کے باعد برمسلمان مُوا اورآب كى سفارش يرجونوركى فوج والس حلى كى -جب بیخطرہ دُور بُوا تُرکنیش نے جایا کہ مبدو بھرسے مندوم رہائے جائے اس مقصدیے کیے اس نے سونے کی جند دلوم کل گائش مبوائش ۔جدو کوان مح اندریسے گزارا اورساراسونا برسمنوں میں تعتبیم کر دیا۔ برسمن دومارہ جدو کہ بندورادرى ميں لينے ريآماره سخنے الكن وه حضرت قطب عالم كى بزرگى كا قائل تقاءاس نے ایک ایسے بزرگ کے باتھ بریجیت کرنے کے بعد مرتدمونے معانكادكردما ويانيرجب كنيش مراتواس كى دفات برجد وسلطان جلاللين الومظفر محدّرتناه كے نام سے نخبت نشین بركوا - اس كے عهد حكومت میں اسلام كو

ك ريامن السلاطين صرم ١٠٠٠ - ١١١

بڑی رونی ہم نی ۔ اس زمانے میں حضرت نورقطب عالم کا انتقال ہو میکا تھا ایکی لطان حلال الدین نے اس زمانے شیخ زاہد کوسنار گاؤس سے بلایا۔ ان کا ہرطرح احترام کیا اور اکثران کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔

ریاض السلاطین کے معنقف نے اپنی کتاب اُس دقت کھی جب دہ خلع آلہ ہِ میں جس کے اندر کورڈ اور مبنڈ وہ کے مقامات ہیں مقیم تھا۔ اس کا بیان مقامی روایات یا صوفیانہ تذکر وں برمعبی ہے ۔ اوراس میں دوا بک بچری نظر کو کھٹکتی ہی کئین اس کے علاوہ تھی جس انداز سے شام اِن بنگالہ نے حضرت نور قطب عالم کے مزار برائی توج مرت کی ہے ۔ اس سے اور دور بری کتب سے اس اہمیت کا اندازہ ہوسکتا ہے ' جو صفرت نور قطب عالم کواس دُنیا کی نظروں میں تھی صاصل تھی ۔

مضرت نور تعلب عالم کی تاریخ دفات کے متعلق اختلات ہے یشخ عبدلحق میرٹ کے آپ کی تاریخ مسلاک مرح (مینی سلاک میر) بھمی ہے یسکی اب عام خبال یہ ہے کہ نور منبور شدکی تاریخ وفات کے مطابق آب نے

ك شاه ول ندم كى دادى شيخ تعب عالم كى برتى تنس اوروه خود شيخ حط برك بوست عقد -

#### ساسا

بین مسام الدین صاحب تصنیف بزرگ تقے۔ ان کے ملفوظات فیق العارفیونای ابک کاب بین جمع مریئے ہیں۔ وہ تو غالباً ابھی نک دیور طبع سے محروم ہے لیک ان کی ایک اور تصنیف انعین العاشقین کے نام سے چھب کی ہے۔ اس بین تقسرت کی اللہ اکست اور تصنیف انعین العاشقین کے نام سے چھب کی ہے۔ اس بین تقسرت کی اللہ وصفیقت پر دلج بیب برا سے میں تبھہ و کہا ہے اور مضمون کو جا بجا آیات واحادیث در گھوان مار مندی دو جو اسے موثر بنایا ہے۔ آب کے محتوبات ابھی مناو نام مندی موشر بنایا ہے۔ آب کے محتوبات ابھی مناو نام مندی بروٹے۔

مضرت فرقطب عالم كے خلفاكى فرست ديجھنے سے خيال تواہے كرآكيكا فيفن صوير برنگالة تك محدُود نريحًا بلكرآب كى تنبع علم وعمل كى روشنى سادس منافرتان میں جیلی مولی متھی۔ آب کے فرزندول اور دوسرے خلفانے آب کافیف برگالے میں جارى ركها يستيخ سمام الدين كازيا ده وقت كثره مانكبور (مرحوده صويحات متخده كه مشرقي صف ) مي كزرا فصب مهار ترهب مي آب ك ممتاز خليفه محف دوم عطاءالتدنغدادي مدفون ہيں - ان محے علاوہ آب كے ابكے خليفہ شخ سم الدين طاہر سے بوزیادہ نزاجمرس رہے -ایک اور خلیفہ حضرت شاہ کاکو (شنح کاکو) عظ عرابهوركى ماية نازيستيول ميس سع عقد ممام عرته ويج اسلام مين منفول رہے ۔ آپ نےموجودہ کنڈا بازار لا بور کے علاقے میں ایک مدرسہ اور خانقاہ فالم کے تقی ہومغلیرحکومت کے زوال تک علم اور روحانیت کی مرکز بنی رسی - آب کے جانشینوں میں سے آب کے صاحبزاد سے <del>''نیخ اسحاق</del> کا کو' ان کے شاگر د'مثلاً شخ سعدالله بن اسرائبل شيخ منور اوران كصحانشين شيخ كبر را المحظم وبدائدي كي منتخنب التواريخ اخاص طور رمشهورس -آب كامزار أيك براى زيارت كاه عقاء رت میان مر مهال زیارت کے بیے آیا کہتے تھے میں جولائی مصافیاء میں سجد شہید گنج کے ساتھ بیز بارت مجی مشہید ہوگئی ۔(اوریل کالج میکریل ہوفردری ۱۹۳۰) سنج بھلال محرولہ طی انسیم پاک دہند کے بعد م<del>تناہ نور تھاب عالم</del> اور دوسرے ( وفات ٢٠ ١١٥) بزرگان بندوه محمرارمندوستان مين ره مخفي ايرقت

مشرقی پاکستان کی ستے اہم زیادت سلمت میں ہے ' بوسلطان میں الدین فروزشاہ والی بدگار کے عمدِ حکومت میں سخت شنخ جلال جود ہمرور دی گی مدوسے فتح نہوا ہے مرفواہ از ولوسعت دریا میست ہرفرہ اس آفتاب دیم باشد مسلمت نشرف فلک برابرابشد ہرفرہ اس آفتاب دیم باشد مسلمت سے سرفرہ اس آفتاب دیم باشد مسلمت ہوئے میں کھا ہے :
مند سلمت سلمت کے سرکاری گریٹر میں کھا ہے :
کور یاسلمت کو مسلما فوں نے سلمت الم میں فتح کیا ۔ اس می مردوا جا گورند میں موجوں سے زیادہ شاہ جلال کی کرامات نے ہے اس کردیا ۔

کور یاسلمت کی فوجوں سے زیادہ شاہ جلال کی کرامات نے ہے اس کردیا ۔

ساہ صامی کی فوجوں سے زیادہ شاہ جلال کی کرامات نے ہے اس کردیا ۔

ساہ صامی کی فوجوں سے زیادہ شاہ جلال کی کرامات نے ہے اس کردیا ۔

ساہ صامی کی فوجوں سے زیادہ شاہ جلال کی کرامات نے ہے اس کردیا گیا اور نظم فوسق کے سلمی میں میں میں میں میں کہ کوریا گیا ہے ۔

سامان ہیں ہے مدرجہ بالابیان سرکاری گریٹر کا ہے ۔ صال میں می کمٹرا آبار قدیمیہ کو سے کواک

مندرجربالابیان سرکاری گریمر کام - حال میں محکمرا آر قدیمی کو بیجرکاایک براناکنتبردستیاب بولئے ، جربیط درگاہ شاہ مبلال میں نگا بواعفا - ادراب دُحاکہ میوریم میں محفوظ ہے - بیکتبر ۱۹ ہجری بینی سلاھ او میں نگایا گیا۔ اس کے مطابق "بہوت شیخ المشائخ محدوم شیخ جلال الدین مجردین محلا اول فتح اسلام عضہ سری مسل (سلم سل) بردست سکندر خاص غازی بجہ پسلطان فیروزشاہ دلونی (کذا) سنة بلث وسع مائیتر ......»

مضرت شاه مبلال كادكرمشار مح كے عام مذكروں ميں بالكل نهيں ملنا البير في تقمق سے بہيں غوق مار مراز كا ار و ترجم موسومہ اذكار الا برار دستياب محواله العرب من الله ميں شيخ مبلال كي تعلق ذيل كا الدراج ہے اس ميں شيخ مبلال كي تعلق ذيل كا الدراج ہے اس ميں شيخ مبلال كي تعلق ذيل كا الدراج ہے اللہ ميں مجرو!

له سر ماريخ غلط ہے۔ بهلى مرتبر سله ف سنت مديعني سنسلم ومين فتح مُوا۔

آب تركستانى سے گرىدائش بكالے كى ب سلطان سيداحمد كے خليفر تھے۔ كهتيمي ابك روزروش ضمير بيركي خدمت مي عرض كميا ميري آندُوريه بي كرحس طرح حنودی رامنمانی کی بدواست جهادِ اکبر میں تسبی قدر فتح مندی حال ہونی بیٹلی طرح معنور کی کام مخبق ممت کے طفیل میں جہا دِ اصغرسے بھی دل کی تمثالوری رول-اورجمقام وارالحرب بوك اس كے فتح كرنے ميں كوسسس كركے غازى ماشهد يول بريزرگوارك التماس قبول فراك إين بزرگ خلفامي سے سات سوآدي آي كے ہمراہ سکیے۔العزق بلٹر بہال کہیں مخالفین سے رطائی ہوئی فتح حاصل کی۔زیادہ تر تبحب کی بات بیسے کہ اس وُور دراز بھاگ دوڑ میں دوزی کا مدار صرف عِنیمت کے مال يريحقا -اور توانگراندزندكى بسركريت عق يجركها ليان اورمونشي فتح بوتى تقين ہمراہیوں میں سے کسی ابک کودسے کرویاں اسلام کی اشاعت اور راہنمانی اس کے سروكردستے عظے رالقعتم و مرائكالدك برگنات ميں ايك تصبر سے سرمير (ملهث) اس تصبیے برجب آب سینجے تو تین سوتیرہ آ دمی ہمراہی میں باتی رہے تھے ۔ ایک لاکھ باده اوركى مزارسواركا مالك كور كوبند تصبي كاحكمران تقا- ده اس كم تعداد كروه كے مقابلے ميں بست قرمى تفاكيوكل مي كروه اس معانة الشكرك مقابلے ميں وه نسبت بحى نبين ركفنا عقا جونمك كوكمعلف كمساعة موتى ب يجب الرائي أن تلى توتقدربك بردس سي كرمن فيشط قليلة غلبت فتعكثيرة باذن الله كى كامت ظاہر ہوتى - اور وہ بيكر ريست بجاگ كر ملك عدم كى طف سيلسے تنها جان کے کچے نر مے ماسکا۔ اور تمام زمین غاز برب کے ماعد آئی مِ مشیخ مجرد نے تمام معتق حرمن كا بحصته كرك البين للمراجمول كوتنخواه مين دے دى اور مرابك كركتخا امونے كى عبى اجازت دے دى -اس تقسيم مي ايك قصبر سينے فرالدي ابوالكرامات سبدى عسى كے حصف مي مجى آيا- ويال ير آب عيالمند مو گئے اور فرزند بھی ہوسے مستیخ علی مثیرانھی کی نسل سے ہیں۔ تینے علی تبرینے یہ بیان اله بشنع على شرعهداكرى كے مشہور بزرگ بشخ غوث كواليارى كے خلفاس سے ستھے۔ ( باقي المصفح بر)

شرح نزست الارواح کے مقدمے میں تکھاہے ہے (اذکارالالارمر۱۱۷- صر۱۱۷)

ثناہ مبلال سلمٹی کے حالات میں مولوی نصیالدین حبدر منصف سلم سف فیصلہ علی اللہ میں مولوی نصیالدین حبدر منصف سلم سف کے مقدم عیں دور کرائی متب کی مدوسے ایک کتاب سہل میں مرتب کی تقی سیل میں کواس پر کے کئی اندراجات نا قابل سیم میں نظام رہے کہ قدیمی کتبے اور غرثی کے سیان کواس پر ترجیح دی جائے گئ میکن چری میں ان کا مرتبر ہمن ملند ہے ۔ اس لیے میں ان کا مرتبر ہمن ملند ہے ۔ اس لیے میں سہبل میں کا خلاصہ سطور ویل میں میش کرتے ہیں :۔

سہبل میں کا خلاصہ سطور ویل میں میش کرتے ہیں :۔

ارگ مختے ۔ اور شیخ الشیور خرکے لقب سے بھتے ۔ ان کے والد کا نام محکر کھا ' جوا یک کرر بھتے ۔ اور شیخ الشیور خرکے لقب سے بھارسے جاتے ہتے ۔ وادا کا نام محکر ابراہیم ہفا۔ آپ کی والدہ خاندان ساوات سے تقیں ۔ اور آپ کی بیدائش کے تین ماہ بعد انتقال گرئیں ۔ آپ کے والد تھی جا دمیں شہید ہوئے ۔ " اس برآپ کی تعلیم و ترب ہے ایس برآپ کے مامول سیداحمد کبر سیروردی نے ابنے نہ قے لی ' جوا بک بلا بایہ ورونش سے ۔ اور مشہور ومعرون بزرگ شاہ جلال الدین بخاری کے ترب بیت ما فتہ ہے ۔ اور مشہور ومعرون بزرگ شاہ جلال الدین بخاری کے ترب بیت ما فتہ ہے ہے۔

(بقيراف ارصفواه) برس عالم ادر صاحب تعدانيف عظم مركبدادبر نوسنوه نهجري مين فات بالي -احمد آباد مي مزارب ( اذكار الابرارطر ٢٨٩ ص ٨٠ )

ا ورساله المعالمين (محروم ۱۳۴۴م معدبادشاه فرخ سير) اور ساله المعالمين خادم درگاه (محروم ۱۳۴۰م)

که صغرت محدوم جهانیان جهان گشت کے والد بردگوارکا نام ستبداسمد کبریسروردی تقا۔
اور وہ اجب کے مشہور بزرگ شاہ جلال الدین (شرخ بین ) بخاری کے مُرید و فرزند ستھے ۔
سسیل میں میں درج شدہ شیور سے سے خیال ہوتا ہے کہ غالباً سفرت شاہ مبلال مجرد سلمانی اجب
(بهاولیور' بنجاب ) کے مشہور سرور دی خاندان کے حیثم وجراغ ستھے۔ کم از کم ان کی والدہ مامیدہ
اس خاندان عالیہ سے تعلق رکھتی تھیں۔

تیس سال مک شاہ مبلال نے ایک غارمی عباوت کی ۔ اس کے بعد آئے ماموں نے آپ کی ایک گاری ہے اور کہا کراب مرضی کی ایک مٹی دی ۔ اور کہا کراب کم وزیا کی تیر کرو۔ اور جس جگر اس رنگ واکر کی مٹی سطے ، وہاں آقامت پذیر ہوجانا۔ جنانچر آپ نے رضت سفر باندھا اور مین کے ایک شہراور د ہلی کی سرکر تے ہوئے ، رجس کے دوران میں آپ کی حضرت مطال المشاری سے ملاقات ہوئی این ساتھ فقروں کے ساتھ سلم سنجے ۔

ان دنوں سلمت میں ایک مسلمان بر ہان الدین نامی رہتا تھا۔ اس کے گھر بٹیا پیدا مجوا تو اس نے اس تقریب برائی گاسے ذبح کی ۔ فضارا جیل گوشت کا ایک محرط الے گئی بھر اس سے ایک بریمن کے گھر میں گر بڑا ۔ بریمن اس پر بہت بگڑ اادرسلمٹ کے راجا گوڑ گوبند کے پاس شکایت سے کرگیا۔ راجانے

گجرات سے وہاں تشرییٹ لائے نقے۔

تحقیق حالات کے بعد حکم دیا کہ نومولود بیتے کو توقیل کر دیا حائے اور اس کے باپ كاايك إلمة كاط ليا جله اس بربر إل الدين فرياد سي كركود مينيا، جوز كال مي مسلمانوں کا دارالحکومت بھا۔ وہال سےسلطان مسکندر کے زیرقیادیت جوبادشاہ وقت كابحانجائقا 'ايك لشكراس ظلم كانتقام بليف كے بليے روانه مُوا الكين يوشكر ناكام ريا يسهيل من مي المصاب كركر كوندايك بشاجا دوكر تضا-اس في جنول مِحُولُول كاليك نشكرمسلمالول كےمقابلے كے رئيے عبيجات اورمسلمان بارگئے۔ سلطان سكندرنے ابنے مامول كواطلاح دى توويا ل سے ابك اور فوج تعير لدين سيرسالاركى زيربركردكى موانم وني ليكن أعجى كميمسلمانون مي كور كوند كے جادو كالحقور امهت اثر باقى تقا - اورفيصله محواكر شاه حلال سع سرتين سوسا عط فقيرول كے ساتھ اس علاقے ميں معروب كار عقے ؛ مددكى درخواست كى عبائے - جنائي سلطان سكندراورنصيرالدين شاه صاحب كى خدمست ميں حاض ہوئے ۔ الحنوں نے ان کا دل بڑھانے کے بیسے ایک دُعا بڑھی اور کہا کئیں اور میرے سائنی فقیر تمھاری فوج میں شامل ہوکر دشمن کونیسنت و نابود کردیں گے۔ چنانچرایساسی موا ۔ گورگویند کے جا دُوسے اب مسلمان ڈریتے نہ تھے ۔ اورنرسی ان براس كاكوني الربحوا - اورسلهط بآساني فتح بوكيا -

سله خان بها درمولوی محرسین سفرنامدا بن بطوطه کے حواشی میں آسام کے جاد وکا ذکر کرکے احرس کی ابوالفعنل سے بھی آئین اکبری میں تفصیلات دی ہیں انکھتے ہیں : اس مکس برکئی دفعہ مسلمانوں نے حملہ کیا لیکن کامیاب نہ ہوئے کچھے توجیکل اور بان کی فراوا نی ستے گھے اور کچھ اس قسم اموادی ) کی افواہ ہو تمام مہند و سان میں شہود ہتی ۔ ہر ایک ادرمنی و سماوی و آنفاتی آفت کو ان سے سامنے مباوی کی معودت میں بہنے کرتی متی ؛

له اس سے بیدے مسلمان دوم تربر ملہ مصر کے راستے کامروپ (آسام) برجملراً در موجی تھے۔ ( ہے۔ ار پی میں متعارفہی اور سے المار میں برگا ہے کا گورز طغرل الیکن دونوں مموں کا کوئی کور بانیتے نہ نکلا۔

شاه مبلال نے اس دوران میں دکھیا کرسلمٹ کی مٹی ٹوٹٹموا وررنگ میں اُس مِنْ سے ملتی ہے ہواں کے ماموں نے ان کودی تھی سے اکٹیراکھوں نے ان فقیروں کے ساتھ جواس پر آ مادہ ہوئے "مملهط میں لس جانے کا فیعملہ کیا۔ تميس سلهث جلف اور در گاه حبلالی می حاضری دينے کی سعادت نصيب بوتي- كادكتان الاصلاح لاتبرري (سلهث) كي فياصى سيسهيل فمين كافلي سخر ديكف اور بادواشت مرتب كريف كاموقع طل- اور اس كے ساتھ ساتھ مولوى اظهرالدين احمدصدلقي سلهتي كي اردو مالييت تاريخ جلالي اقلى أجس مي الخول نے سہیل ی کاخلاصہ مرتب کرے اس رہنفیدی تکہ ڈالی ہے ، نظر سے گزری ۔ اورخودمولوى صاحب سيتففيلي كفتكوكريف كاموقع ملايهمارا خيال بي كواكرج سهيل يمن كي بي الدراجات فلط اور ناقابل تسليم بن ليكن اس مع صرت شاه جلال كى تارىخى المميت اور رُوحانى عظمت يركونى الرمني برايابهيل يمن ك علاوه نهايت قديمي كتب اس امر ك شاهديم كرسلهده كي فتح" برعزمت ميضخ المشاركَ مخدوم شيخ جلال الدبن مجرد بن عمدٌ " وقوع بذير تهونى ً- اورلطعت يب كرفة سلمت كى نسبت جو كجيمسلمان تذكره نگار كفت بن اس كى لورى تائيد مندوروايات سے بوتی ہے ( ملاحظہ بوسرجادونا تقرسركار كى تاليخ بنگالم جلددوم صغیر44)

له فى الحال يوكته (مورخ العمد) دُهاكرميوزيم بيد -

MY.

مطابق حضرت شاه معاجب نے اپنے ساتھی پیروں کوب ایا اور ان سے ارشاد وہا ۔

اکام لیا یعنی سلمٹ، لاتو، یا بینیر ٹلیر، ہمنگ ٹیلی، شیخ جلال کے مزاد کے باس

ایک قدیمی سجد سے جس کے اخراجات کے دلیے حکوم سند سے دراِ ملاو طلب ہے ۔

بلکرا گریزی حکومت کی ابتداس ہرنے حاکم ضلح (کلکٹر) کوشنخ جلال کے مزار پر مافری

بلکرا گریزی حکومت کی ابتداس ہرنے حاکم ضلح (کلکٹر) کوشنخ جلال کے مزار پر مافری

وین بلیق تھی۔ شیخ جلال کے کے ساتھی فقرا کی قریب سلمٹ کے گلی کوچوں میں بالی کہ جماتی ہیں۔

برگال کے عاری اولیا اسے بنال کی روحانی تاریخ کی ایک دلیوہ جسیسیت برگال کے عادی اولیا اسے بندگوں کی افراط ہے جن کی اصل دلیجی ترخدا اور دوری ونیاسے عتی اسیلامی حکومت کی ترسیح ہمرئی ۔ بنگال اسلامی حکومت کی ترسیح ہمال مغربی بنگال محکومت کی سرحد بروافع مضا۔ شروع میں اسلامی حکومت بینیز شمال مغربی بنگال کی حکومت کی ترسیح کے بعد صبی وسائل آمد ورفت کی شکال مفرق کی وجہ سے کئی علاقے ہمد و و من آور مینداروں ، وروا جا ڈن کے دین گئیس رہے ، ہو کی وجہ سے کئی علاقے مود من آور مینداروں ، وروا جا ڈن کے دین گئیس رہے ، ہو اگا دی کی وجہ سے کئی علاقت مین آئیس رہے ، ہو اگا دی میک مناز موروا یا ۔ اس کے علاوہ جما دکا جوئن میں مشکلات مین آئیں ۔ اور ایک شکل کا آغاز موروا یا ۔ اس کے علاوہ جما دکا جوئن میں مشکلات مین آئیں ۔ اور برگوں کو میدان کا داروی در ایس کے علاوہ جما دکا جوئن میں مشکلات مین آئیں ۔ اور برگوں کو میدان کا داروی در میدان کا دراوی کی در برگوں کو میدان کا داروی کے در برگوں کو میدان کا دراوی ا

بنگال میں غازی اولیا ہیں سے اہم سلم سے شاہ جلال ہیں ہوں کا ہم ذکر کر چیکے ۔ ملک کے اکثر جعتوں میں ایسے بزرگوں کے مزارات ہیں۔ جن کی شب شب کر ایک کے اکثر جعتوں میں ایسے بزرگوں کے مزارات ہیں۔ جن کی شب ت مشہورہ کرا مفول نے مند دراجاؤں سے شمکش کے بعد علاقے یں اسلامی جفت ابندگیا ۔ مثلاً مندلے مہلی میں ایک متفام بنگروہ اہل علم اورامثراف مسلمانوں کی ایک متاز سبتی ہے ؛ جمال ابتدائی انگریزی حکومت میں کئی قامنی اور قامی العضاف ہوئے مشہورہ کے بہاں ابتدائی انگریزی حکومت میں کئی قامنی اور قامی العضاف ہوئے مشہورہ ہے کہ بیضا نظان اس حکم عمد محمد ہے ہے۔

آباد ہوئے اور اسلامی حکومت کے آغاز کے متعلق کہا جا آسے کہ کو لی محصر ات سوسال پیلے بہاں ننیاہ صفی الدین رہتے تھے۔ انھیں مقامی راجے نے ننگ کیا توانھوں نے مسلمان باوشاہ کے باس جاکرشکائت کی اور فوج کُلاکر بنیڈ وہ کو فتح کرایا۔ ایک دو تھ اسلامی مرکز امنگل کوٹ منلع بردوان کے بیررائی کی نسیست بھی اسی طرح کی روابیت ہے۔ سانگاؤں میں ظفرخان اسی قسم کے مجاہدولی تھے ' جومقا می روایات کےمطابق ہندوراجا کے ساتھ لڑائی میں ننہید ہوئے ،لیکن ان کے ایک ب<u>یٹے نے ب</u>یمغام (تری <del>جمینی</del>) فتح کرلیا ۔ ن<del>نیاہ اسمعیل غازی</del> کے مزار لوسنلع رنگ بور میں کئی حکر تبلہ نے جاتے ہیں ۔ لیکن مشہور مزار کا تنا دوار میں ہے جاں كع مجاور سع كزنشة صدى ميس برقح دشطاري كالكهام كوا رسالة الشنهدا ملا تقا-اس کے مطابق راجا کا مروب کے ساتھ لرط انی میں گردیکے مسلمان با دشاہ نے شاہ اسمجیل غازی سے مدولی ۔اور فتح کے بعداس علاقے کی حکومت ہی ان کے سیرد کردی لیکن گوراکھا سے ابک ہندونے با دنٹاہ کے کان تھرے - اور بادشاه نے سام الم الم میں الفیس شهدیرا دیا - اسی طرح منطع دھ اکرمیں سونارگاؤں كيكرم بوركي مفام بربهال بختباد خلجى سيشكست كهاسف كي بعدمندو داحا بلال سين في اجديها في منتقل كردي تقي - بابا أدم شهيد كامزارس جن كل نسبت مشهور سے كه وه مندورا حاكے ساعق كشمكش من شهيد موسك مزارك قريب ابك مسجد ہے بوت ملائے میں بادشاہ سکالہ نے تعمیر کرائی تھئی۔ رُوحانی ادر مادی سربلندی کے اس اِنصال نے تعبن حکم مختلف صورتر اُختیار کیں یمٹلاً منٹرفی باکستان کے ساحلی مفام کھلنا کے قریب بورٹیا کانگ کے بعداس صُمُوبِ كَي رَبِّي بندر كاه اورصنعتي مركز بنيناج الاسع - بالمها ياط مين صرت فان جهان على کامزارہے 'بورہ میں او اس یا گئے۔ منب<del>لے جیسور کے گزیمٹر کے م</del>طابق یہ بزرگ ' بوعوام الناس کے نزدیک فقط ایک صاحب سطون ولی تقے۔ سندر منس کے ومبيع جنكلات اور ولدلول كے إس محقه كو آ إ وكر نے والے تحقے -اس وقت يہ

## Presented by: jafrilibray.com

MYY

عِلاقه دِیران تقا۔ وہ بہاں ساتھ ہزار مز ڈوروں کے ساتھ آئے۔ بہاں ایک ٹیختہ مطرک بنائی ۔ تالاب کمروائے یہ کلات کوصاف کیا۔ اور وسیع بیمانے بیر كاشتكارى شروع كراني- بالآخروه كزبياسي درست بردار بوگئے- اوراب دمانانمس صرف بطور ایک ولی کے جانتا ہے۔ لیکن افسویں ناک امریہ ہے کہ ان کی وفات کے ساتھ' ان کاکام تھی ختم ہوگیا۔ اور حکل ایک بار بھرسارے علاقے میں بھیل گیا۔ شاہ جلال کجرائی | روحانی اور ماڈی کوسٹسٹوں کے اِنصال کی ایک اورمثال ا شاه جلال مسيح من من ملتي سبيم من كي نسبت شيخ حبالحق محدث اخبار الانجار مي لكهت بن : "وركور بنكاله برخت تصفيق وحكم كروس يضافي بادشابان سبعينندو ممكنند- بأدشا وكوثر ادرانه يدكرد- ازجبت توتيم ودغدغ كربقول غرص كومال بخاط اوراه يافت يسفيخ عبدالتي فرات بيس كمريه نشأه حلال اصل میں تجرات کے رہنے والے تھے اور گر آمیں شہید موٹے یا کین اصل میں یر ویری بزرگ ہیں ' جو مبرنگا لیے میں م<del>ننیاہ حبلال دکئی کہلاتے ہیں ۔اور جن کا مزا</del>ر وها کے کی مشہور زیارت گاہ ہے۔ وصاکہ اس زمانے میں حکومت گورٹے تا بع ( اور متنارگاؤں سے انتظارہ میس میل کے فاصلے ہر) ایک فوجی جو کی تھا۔ اور چونکرشا ہ جلال کوشہد کرنے کا حکم گوڑ کے بادشاہ مااس کے افروں نے دیا تھا۔ اس سے شیخ عبدالحق کوسہو پھوا ہے۔ ان کے ابینے بیان کے مطابق مرشاہ حلال گلیرگه ( دکن ) کے حضرت سیدگیمینو دراز تھے ترمبت یا فیتر کیرگ <del>میسی نیا ر ا</del> کے مربد بھتے۔ اور اولیائے دکن کے مذکرے اس امر پرشا ہدیہ کریشاہ مبلال اصل میں تجوات کے تقے مجمر دکن تشریف سے گئے۔ یونکہ وہاں سے وہ نبگال میں تشریف لائے - اس راہے سالک سے میں وہ دکنی منہور میں -يشنخ عبدالحق محترث نشاه حلال كى نسبت للمضيب يستنزكا ملان وقت بود مساحب تعرقت وكرامست وظاهر وباطن مرتبع عظيم وبشاني وقيع واشتند "- امربیان کیاہے کرجب بادستاه کے سیامی خانفاہ میں آئے ، ادر سین اوران کے ساتھیوں کوشہد کرنانٹروع کیا توجس وقت کسی مُرد تربیوار میلاتے توشیخ اوران کے ساتھیوں کوشہد کرنانٹروع کیا آئی اور ان برر سیخ نرنی نثروع ہوئی تواضوں نے یارحمان "یارتمان" کہنانٹروع کیا ۔ اور اضی الفاظ کے ساتھ مہاں بی تسلیم ہوئے ۔

توزیۃ الاصنیا کے بیان کے مطابق شیاہ جلال کی شہادت سائی کیا ہوئی۔ ہوئی۔ آسود کان ڈھاکہ میں حکیم مبیب ارجہ ن مکھتے ہیں: "معزت جلال دکنی کا مزاد ہست مشہور ہے۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ موتی جھیل ہیں ایک گنبد کے اندید اسروہ ہیں۔ ایک کتبر معی ہے ۔ گراس میں صرف کلمہ طیب کندہ ہے۔ ایک بعد جارد اور سب کو تاہم کا کہ طیب کندہ اور اس کے بعد جارد اور ارک کے اندر دور مری قریبے ۔ اس احاطے کے بالکل اور اس کے بعد جارد اور ارک کے اندر دور مری قریبے ۔ اس احاطے کے بالکل مشرق میں ایک خاصا بڑا ہم ی کما قطعہ ہے کہ وارگز امزار کہ لا ناہے۔ یہ بیانگی ہی بیانگی ۔ سب مشرق میں ایک خاصا بڑا ہم کے ساتھ جن لوگوں نے شہادت بالی ۔ سب کہ شہبدال ہے ۔ بیعنی آب کے ساتھ جن لوگوں نے شہادت بالی ۔ سب احاطے میں جر تین گنبد کی سبحد موجود ہے ایر دکنی صاحب کی صبحد کہ لاتی ہے اور اصلے میں جر تین گنبد کی مسجد موجود ہے ایر دکنی صاحب کی صبحد کہ لاتی ہے اور اصلے میں جر تین گنبد کی مسجد موجود ہے ایر دکنی صاحب کی صبحد کہ کہ لاتی ہے اور اس کے دفت ہی میں بیر صبحد بنی حتی "

فُلا کی شان ہے کہ جس جگہ حضرت شاہ جلال کی خانقاہ تھی۔ اور جہال کی خانقاہ تھی۔ اور جہال کی۔ تخت پر ببیط کر وہ احکام جاری کیا کرتے ہے۔ اسی جگہ آج "گور نمنٹ ہاؤس ہے۔ اور وہ احکام اعلیٰ مسندنشین ہیں۔" آج موتی جسیل کی مالک نواب اسٹیٹ ہے۔ گر بورا احاطہ گور نمنٹ سے تصفیمیں ہے۔ کہ بھاں گور نمنٹ ہاؤس ہے۔ اجازت کے ساتھ زیادت کی اجازت بل سحتی ہے۔ اجازت کے ساتھ زیادت کی اجازت بل سحتی ہے۔ جن لوگوں نے شاہ جال کی صحبت سے فیص اُنٹھا یا۔ ان میں ملا دہ (صنع جن کے مربد شیخ عبدالحق دہل کے قوج کے مربد شیخ عبدالحق دہل کے میں مربد شیخ عبدالحق دہل کے مربد شیخ عبدالحق دہل کے مربد شیخ کے م

## Presented by: jafrilibray.com

# MAL

واوا (نشخ سعداللّٰد) اور حجا (نشخ رزق النُّدمشا في) تقے۔ شاہ ملال گجراتی کے مُرشد سنتے بیار اعقے جن کی ' تربیت 'مصرت میرسید محر كيسودرازنے كى بىكن جومرى يحفرت كيسودرازكے بوتے ستد مرات كے تھے - وہ بجشتى ونظامي سلسله سي تقفيه ورغالياً مبي سلسله شاه حلال كجراتي كالخفاء شاہ جلال کے مزار سے کیجہ فاصلہ بریاغ دلکشا کے پاس حضرت ثناہ معت التہ <u>بُنت شَحَ</u> کامزارہے ۔ان کی نسبت روائمت شہورہے کراں کے اشارے سے بُت لوث جاتے تھے۔اس کیے ان کوئیت شکی کہتے تھے لیکن ان کے زمانہ میمات كى نسبت كونى صحح اطلاع نہيں۔ خيال ہے كه آپ عهد مختلم يسے يہلے دھا كے تشريف لائے مشهرد هاكه سے تقريباً سات مل شمال كى طرف مير بويد كى شہور بستی میں ایک قدیمی سجد کے اندر بھترت شادعلی بخدادی کا مزارہے مسجدیر ہوکتبرنگا ہے اس سے خیال ہو تاہیے کرھے کہ میں بہاں ایک مسجد بنی تھی۔ بوشكسته وكئى توسير تعميروني شاه على بغدادى اس مسجدك اندر تعتكف يحيث اور وہیں ان کا وصال بھوا ۔ حکم حبیب لرحمان سنے آسودگان ڈھاکہ میں ان کاسال وصال هم فی مراس ( سر۱۲۸ ) بنگال میں برعهد بعنی نویں اور دسویں صدی مبلغین اسلام کے درُود کا خاص سال سے " صرف شہر ڈرکھا کہ اور صلح میں اس عهد من تستربین لانے والوں میں حضرت شاہ حبلال مجراتی اسنار کاور من حاجی بالما تع اورحضرت شام منگر كے نام معلوم بس -" قريباً يرصفرات مع جهد بس" إبتكال مين صلوفيائي كرام نے اشاعیت اسلام میں ہو كاربات تمامان يهيئ ال كم تعلق بنكاك كي مفسل أمكرني تاریخ میں ایک ہندوا بل قلم کا ذیل کا اندراج ہے:-سرسيبليش تکھتے ہن: - " اس زبانے میں سنگالے میں اولیا اور غاز اول

له يعى ده رمناكار بوجاد فى سبل الترك يص خودتيغ كمف ربس -

كى أتنى يرى تعدا وآكئى تقى كرخيال بوتليك كربيصورت حالات ضرورسلاطين دملى كى بنكا ليسك متعلق كسى خاص سوجي بولي بالسيى كانتيج بقى "في الحقيقت يرقيانسس بے جانہیں - قرون وسطیٰ کے ان اولیا ہے تجا بڑھ کم منعد کے معنام Saldies - معنام کاملام کی ماریخ میں وہی مرتبہ ہے جومعلیسی اڑا ٹیوں کی ماریخ میں ان ممبلر مجامدین کا تھا۔ (برمسلمانوں سے دوسے اور عیسانی مقامات مقدّسری حفاظت سے دلیے این زندگی وتعن كرتف عقے) اگر ميران اوليا سے كرام كى اخلاقى حالت سيحى بهلارول بعنى وملموندمه X) سے بتر مقى اور دُنياوى حكام كے هى وه ال سے زياده وفادار عقے - اگر گور گرىنىدكى تىكسىت اورسلىدىكى فتح ياسكلى ماندواراحا كى ممتعلق مسلمانوں کی عام روا بات می حقیقت کا عنصر وجود ہے تو ریمنی ماننا پڑتا ہے كهان اوليلكه سائمة سائمة نسبتاً غيرمحاط بروفك كابھى بجوم ہوتا تھا' جومندو راجاؤں کے علاقے می ٹی ڈیوراسا بہانہ ہے کرچم جاتے عقبے اور تھیراسلامی حکومت کی باقاعدہ فوج کو کلا لیتے شقے یہ اکہ وہ ال کفار راجاؤں کومسلما نول کے حقومی ق غصب كرينے كى مزا دہے!! سَلْطَان حِلَالَ الدِّينَ كى رحم دلى كى طرف استارہ كرتے ہوئے (جس نے مسلمانوں كا خون بہانے كى بجائے ايك ہزار تھكوں كو كشتيول مي مجركر سيكا المعجميع ديا تفا) مسطرانطيليش لكصفين جبركا له ك سلاطين كيديي اليي جلاوطنيول كما الركوزائل كرف كاست آسان طرتقرم تفاكروه ال نوواردول كوايني بروني افراج (مصفي عمر مينه عنه من على) مين بھرتی کر لیتے اور بگانے کی مرعد پر کافراجاؤں سے لڑا ٹیاں لڑنے پرلگا دیتے "۔ بلبنى سلاطين كي عهد حكومت من نهرف بنكافي اسلام كووسست يعيب بردي عكداس كى مبنيادى مى اورگهرى بوكئيس - يدوه زمانه تحفا بجب اولياس كرام له مين بكلك يرك وه بادشاه جرنبراخال ابن سلطان غياث الدين ملبن كي نسل سع يحقيم مينمون الكار كى دائىسىم كونماك كے مشرقی محتصی [ لین سنارگاؤں (موجودہ ڈمعاكم) سے مشرق كى طوف] حكومت اسلام كى توبيع اورُ مكسير لسلام كى الشاعت ان بى باوثرًا بول كيره ميمكومت مي بمعلى (مترجم)

نے جوہیم نوں اور مزندورساد صوؤل سے عمل پارسانی ' قرت عمل اور رُوراندلتنی میں برهدكر يحقه وسيع بمان برتبليخ نثروع كأسس كى كاميانى كاباعث طافت نامقى بكران كا مذمى حوش اوران كى عملى رندگى - وه نجيل طبقے كے ال مندود كر س كتے اورابینے مذیب کی تبلیغ کرتے جراس وقت میں (مهیشری طرح) توتم برینی اور معاثرتی دباؤ کے پینے میں گرفتار تھے۔ دیماتی علاقیل کے بیربانشند سے سلمان موکر اسلامی حكومت كے بلے ایک نئی تقوتیت كا ذریعہ ہوگئے ۔ بنگالے كی عسكرى اورسیاسي نتے کے تتوسال بعد (اسلامی )صوفیانسلسلوں کی مددسے جو مک کے کونے کونے مين عيلي گئے تھے اس سرزمن ميں اخلاقی اور روحانی غلبے کاسلسلہ شروع ہُوا۔ مندروں اور سندوخانقا ہوں کوتیاہ ورباد کرے ابتدائی مسلمان فاتحین نے صرف ان کے زروہوام ربقبعنہ کیا تھا ۔امکن تلواد کے زورسے تاریخی روایات ختم ننه پوسکتی تحقیں اور ننهی ان غیرفانی روحانی خزائن کاخاتم موسکتا تھا'جن بر بند وقومتيت اورسند ومديهب كي مبنيادين قائم تصين مسلمان اولياسف اخلاق اوررومان فتحك عمل كومحل كباا دراس مفعد كيدي مندود هرمادر مبعث کے بُلانے استعانوں برز ( ہر اب برماد ہوگئے تھے ) ایک یالیسی کے مطابق درگاہی اورخانقاہی وائم کردیں ۔اس کے دونیتے ہوئے -ایک ترج برستی کے ان قدیم استفانوں میں مبندومت کے احیاد کا امکان جا تارہ اور دوسرے عوام الناس مني اليسة قصة كهانيال دائج مؤكني جن كي مطابق به نووار دقد مي مقد سننیوں کے جانشین ہو گئے۔ سندوعوام جومد لیل سے ان مقامات كومقدّس ملنظة آتے عقف ان كى بُرانى قالىرىخ كومجبول كھنے -اور بركى آمانى سے انخولسنعاني الأدت كاسلسلهان تبرول اورغاز بولسسه والبستة كردياجران مقامات برقابض بو گفت عقے ۔ مذہبی دائر ، میں اس ارتباط کا ایک ملتجر یہ مجی بُوا که بالآنوایک رواداری کی فضا بیدا موگئی مجس نے مندووں کوانی سیامی شكست سع بيرواكرديا- مندوسوسائعي بالخصوص تحيي طبق كع مندواوليا

Presented by: jafrilibray.com

# 447

اور غازیں کی کرامات کے البیے قصتوں کی ہروات ہوا باا وقات قدیم ہندو اور اور حص روائتوں برمینی عقے 'آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہوگئے۔ شاید ہندو تیروتوں براس بورش کی ست نمایاں شالیں دو ہیں۔ ایک راجگیرمی منرکئی رشی کرنوس مخدوم کنٹر بن جانا اور دورس حدبوار آروایات کے مجزہ باز بجرہ کا ایک مقدّن مسلمان ولی مخدوم صاحب میں تبدیل ہرجانا!

ہم کسی اُور حکبران اولیا اور دوسری مقدّس ستیوں کے ہاتھوں جن کے مزار اور استفال تمام ملک میں مجھرے موسے ہیں ' بنگال کی رُوحانی فتح کی تفصیلات بان کریں سے ہے۔

ئە تارىخ بىنگالەرتىپىرمادۇناتقىركار ( مىلدوق) اصغىر ٧٠ - ٧٠

كتابي تقين اورنهى ويدك رسُومات الرنج تقيين قريب قريب برحبكران كي عبادت أن بركم مظام ربيت مجادلول ( بلم مح طور يريك مناج مي كرم وت بريت كمان كى برمالت بمنى كقعليم ما فته آريا برومت انعين فغرت اور منارت كى نگاه سير د محيت اور ان کے درمیان کوئی ریمن السے موٹو دند مقے جو انتصاب مدسی تعلیم دستے یا ان کی مدہبی رسومات كو تورى طرح بجالاتے - في الحقيقت كامروب اوراراكان كيمسنگولي برُه من والول كى طرح وه بعيرول كاليك الساكل مقع اجس كالكربان كونى من إمو-اس ملیے جب سلمنظ کے شاہ جلال اور اسلام کے دور سے مبتغین ویاں اشاعت مدبهب كے دلیے بینیے توان كے مقلطے كے رہے بندومت كاكوني لاكن بحارى سامنے ندا یا درمشرتی نبگال کے ہندورٹری آسانی سے ارواح برستی مجمور کردخواہ اسے آپ بعد کا برُحدمت کہ لیں اِ تنترک طریقے کا ہندوندس کیونگرفی الحقیقت یردونوں ایک ہی چیزکے دونام ہی گروہ درگروہ سلمان ہوگئے۔ سلہ<del>ٹ</del> اور راج گیر (جزبی بهار) کے ابتدائی مسلمان آبنین اوران کے ماعقوں مقامی ہندو ربيبيول ميني" بركميول"كي نرور كرامت سيشكست كافي الحقيقت اصل مطلب میی ہے! (فر۲۲۷ - ۲۲۸)

بنگال میں اشاعت اسلام کے سلسلے میں شاہ جلال تبریزی سفرت شیخ نور قطب عالم مشاہ جلال نمی سلسلی اوران کے لا تعداد سائھیوں کا کام قابل توریف سے ۔ لیکن شایدان بزرگوں کی کوششوں سے بھی زیادہ اسلام کی کا میابی کی ال وجراسلامی روحانیت اور مساوات تقی ۔ اسلام نے شہروں سے زیادہ دیہات میں اور ادیجی ذاتوں سے زیادہ نیجی ذاتوں میں فردغ بایا ۔ اس کی وجر و اکر اس منظریہ بیان کرتے ہیں :۔

"ان الركون كے اليے جن مين على مائي كر شكارى قزاق اور اوف قوم كے كاش مع أترا تھا۔ كاش مع أترا تھا۔

Presented by: jafrilibray.com

# 449

دہ حکم ان قوم کا مذہب تھا۔ اس کے بھیلانے والے باخدا لوگ عقے۔
جفیل نے توحید ومساوات کا تخردہ الیبی قوم کوشنایا ' جس کوسب ذلیل و
نوار سمجھے تھے۔ اس کی تعلیم نے مگرا اور اسلامی اخوت کا بلند تر حمیل
بیدا کر دیا۔ اور سبکال کی کثریت سے بڑھنے والی قوموں کو جمعدیوں سے
ہند دؤں کے طبقے سے تقریباً خارج ہوکر بڑی ذاہت وخواری کے دلن
کامٹ دہی تھیں اسلام نے بلا تاتل اپنی اخوت کے دائیسے میں شال کردیا یہ

فحجرات ببب انثاعت اسلام

را ساحلی مقامات کو چود کرگرات کے جس شہر می اسلامی بینے ایک بڑا ایک بڑا دہ نہروالہ ( یا مہلواڑہ ) بین ہے بھوا کے ایک بڑا کر دونی خہرات کے مہدور اجمال کا دادالسلطنت تھا۔ نوش نہمتی سے ایک بڑا اس خہر کے بزرگوں کے مہدوراجاؤں کا دادالسلطنت تھا۔ نوش نہمتی سے اس خہر کے بزرگوں کے حالات شیخ جہاں سببرا محدوسا حب نے منافذل اللوليا میں جمح کر دیے تھے۔ اور ان کا خلاصہ گجات کی مشہور تامیخ مرافۃ احمدی میں درج کے دیے تھے۔ اور ان کا خلاصہ گجات کی مشہور تامیخ مرافۃ احمدی میں مسلمان مشائح اور داعی کہاں کہاں جا پہنچے تھے !

ست بید جرب بید مرزدگ کا ذکر ملتا ہے، وہ ایک بوہرہ داعی بحقے ہم خفی آئی است بید جن بی بیات میں مبدات در تھے المام المام مختلف دوائم ورامی مبدات در تھے دیا جا آ ان کا نام مختلف دوائم ورامی مبدات در تھے دیا جا آ ان کا نام مختلف دوائم جراجا سد دولاج ہے بیکھ (المتوفی شاتھ ہے) ہے۔ آپ بیلے کھنبائت آئے۔ بیمر داجا سد دولاج ہے بین گھ (المتوفی شاتھ ہے) کے زمانے میں بین بی گئے۔ اور بریم نول کے لباس میں اس کے طادم ہوئے۔ بیس سال تک آپ نے اس کے باور جی کی جیشیت سے کام کیا۔ بالا تو اُسے بیس سال تک آپ نے اس کے باور جی کی جیشیت سے کام کیا۔ بالا تو اُسے

له منقوله در بریمنیگ اوت اسلام حر ۲۸

#### ٣٣-

تباجل گیا-اوراس نے تہائی میں آپ سے دریا بنت کیا ۔ آپ نے سلمان ہونے کا افراد کیا تواس نے سلمان ہونے کا افراد کیا تواس نے آپ کو زندہ جلانا چاہا ۔ لیکن معتقدین کہتے ہیں کہ آپ اس سے بہلے ہی مفات ہاگئے اور لائٹ بچولوں کا ڈھیر ہوگئی ۔ (فالباً احباب لائٹ مخفی طور برائھا سے گئے اور کھر گئے ۔ جدیا کہ اس عمد میں تعدو واقعات البیعے برائھا سے گئے اور کھی کہ کے ۔ جدیا کہ اس عمد میں تعدو واقعات البیعے ہوئے ہیں ")

بعض لوگوں كا بيان سے كرآپ فے دا ما سدھ داج جے سنگھ كومسلمان بناما تقا اليكن وه بيم مُرتد بموكبا - بومرول كي ناريخ كوكب فلك مي لكها المحاسب كرم دواج جے سنگھ کوسیدی احمد نے مسلمان نایا جوم صریعے براہ من کجوات کی شہور بدار گاہ کھنیاٹ میں آئے اور کچیدیت کے بعدسدھ راج کومھ وزیر بہار ال اور <del>تاری</del>ل کے مسلمان بنایا بسکن جونکہ یہ لوگ اسمعیلی شعبہ مقے 'اس برایسے ماع تقبیر کریتے رہے۔ ا ورحبب مدود اج مرگ تواس کی وصنیت سکے مطابق استے مخفی طور بر و فن کر دیا گیا ۔ اوراس کی جار ای پر بھیول رکھ کر لوگوں سے کہ دیا گیا کہ تجر ں کہ نك دل عابد را بالحما أرسس بني اس كى لاسش كوداريا أتفا ہے كيئے ۔ بین براس را نے بیں شایان اسلام کے محملے ہورہے تھے سلطان محمود غرنوی توسلالتم بع میں می سومنات جاتے موٹے یمال سے گزرا تھا ۔ نیکن محمود كاحمله بأدوباك كاطوفال كقارجوآ بااورحادكما اوراس كى كوني ممتنقل یادگار قائم نم مرنی - اس کے بعد شلطان محمد غوری نے میں محمد عربی ابھے کے رستے رئیستان کوسطے کرکے کجرات برحملہ کیا ۔ گرشکسین کھاکروالیس بھوا۔ كونى بيس سال بعد قطب الدين ايك في مجرات في كرك نيا ما ثب ويال مقردكيا ليكن كجرات كراج في اس سعديه كلك مجين ليا - كجرات كي

له تاریخ ادلیات گجرات (ترجه مراز احمدی ) از مولوی ابوظفرندوی مر۱۲۹ نیز د بجیو بمبئی گزیم میلد نهم حصد دوم - ص ۲۹ که تاریخ اولیات گجرات ص ۱۲۱

# الهم

ہندومکومت کامتقل خاتم سلطان علاء الدین ظبی نے کیا مجس نے عصل لمرء میں گجرات کے سابق وزیر م<del>ا وھو کے ش</del>وق ولا نے سے ہوراجے کے طلم دستم کاشاکی تقا الحجرات فتح كيا- ادراسي مقبومنات دبل مي شامل كيا -مشهورمسوفى بلسلول مي نظامي اوربهروردي بزرگول في مين برخاص توحرك ہے بصرت ملعان المشارئخ کے تین خلفا کے نام (ستبدموسے وراق الحسنی والجشق مخددم سبیحسین خنگ سوار اشیخ حیام الدین عثمانی ایش کے بررگر میں ملتے ہیں میکن اولیت کا شرف شیخ حسام الدین کرحاصل ہے۔ ان کا وطن کلتان تھا۔ ادر حفرت سلطان المشائخ ك خاص خليفه عقد يهوالمده مي يون تشريب لآك اوراكماليل برس مك رشد وبدايات مين شغول رسب - ١٨ ذيقعد المسايمين وفات بائی۔ سیدھین خنگ موادان کے برادر زاجہ تھے برسائے موہی ٹر تربین الائے ورائے ہم میں وفات باگئے۔ تینم حسام الدین کے و مُجُرِدُستُو دسے ملتان اور اُجرکے کئی اور بزرگ بہال تشریف آور ہوئے ۔ ان میں سے ایک شیخ صدرالدین آب کے محانجے عقے مومع اہل وعبال کے ملتان سے تشریف لائے ۔ بہلے ناگر رمیں ( جورباست جودهبررمیں ایک مشہور اور قدیم مفام ہے )مقبم ہوئے ۔ اورآب کی توجہ سے اسلام کو وہاں وقارحاصل مجوا۔ دائیے کی دائی سے آپ نے کاح کیا۔ پھرآب کوسشنے سام الدین نے مع اپنی مین اور خاندان کے دور سے اورول کے يين كلاليا - اس زمان محايك اور مزرك شيخ جمال الدين الحي سنائه مع مين یکی نشریف لائے اور بیدرہ سال ارشاد و مداست کے بعد مضم می ومیں انتقال کیا ۔ حضرت براغ دہلری کی بھی میں کی طرف توجردی سے - بینانچران کے مربد اورعز ريشن الاسلام يتضمار الديبس أمغراب -

اله بربان تذکره اولیلے کجوات کا ہے۔ شیخ عبدالتی فراتے ہی کہ شیخ صام الدین اس وقت گجات سکتے جب سلطان محاتِفل کوگول کو دیا مجھوڑ کر دولت آباد جلنے پڑھم پُرکر دیا تھا۔

# 444

محجوات بالخصوص احمداً با دمس نظامی سلسلے سے زمایرہ مہرور دی سلسلے نے فروغ پایا۔ اس سلسلے کے مرکز ملتان اور اسپرسطے۔ اور سندھ میں اس کے ماننے والے كنزت مستقے يمسنده دا در كيرات ميں دور كا فاصله نهيں ۔ اس ليماس سیسلے کے بزرگ کثرت سے گجرات آنے ۔ اور ان تعلقات کا آغانہ اس زیلنے مين بوڭيا بخيا عبا بجي احمداً ما دنتميرنن بُوا مخيا- اورمين كي آبادي بارون تخي ـ معنرت محدوم جهانيان جهال كشت كي بهالى سيدراج وتأل في فيرات كي طرت خاص وصیان رکھا ۔ آب کے کئی مربعہ (مثلاً ستبد محدّ خدانجش سستید احمد مخدوم بهان شاه ) پین می دفن میں ۔ آپ سنے ہی صفرت قطب عالم کو دوسال خاص طور برتعلیم دے رفوایا کر اہل مجرات کی ہدائیت آب کے ذمر کی گئی ہے۔ جانچرخرت قطلب عالم ابني والده كمص ساتق ببلط بين تشريف لاست اورجب احمد آباد أتمير بُوا (سَتَلِكُ رَصَ تَوسِلطان احمدكی استدعا براسمداً باوتشریف سے تکتے ۔ احمد آباد کی بناسے بیش کی رون کم ہوگئی لیکن بجر بھی اس شہری بطیے برسے فیزروز کارعلما و فصلا بیدا ہوتے رہیں - ان میں سے ایک مولنا محیط ابریکنی عقے ، جن کے حالات ہم تفقیل سے دوسری جگہ درج کریں گے۔ اتھی کے خاندان سيحهد عالمكيري ك قاصى القصناة قاصى عبدالوباب قاضى سينخ الاسلا ادر دومرك مشهور زمام علما بكرا بريث بي -شخ عبدالحق محتيث دملوي بين كي تبست لكفته بس :-درمین کرملیده قدیمیرولایت گجرات اسست مشاکخ بسیار آسوده اند- و در حقيقت ورال مرزمين بُرك عش ومحتمع مي آيد- واز ويرانها و وكريت وولابيت مع تابر- ومبنوز اين شهراز ومجُردا بل ول خالي طيست ونبرده است ٥ بهرزس كرنسي ززيع اوزده است بمؤندازمرآل أيدي عشق مع آيد!" حمد آباد سلائد من آباد موااور نيك نيت بافي شهرني آبادي كوقت

## 444

بزرگان دین سے استمدا و کی مشہور سے کہ اس شہر کی ابتدائی کہنیا و اسم آنام کے جار بررگان دین سے استمدا و کی ۔ ایک لطان احمد بن محدشاہ بن مظفرشاہ بائی سنہر ودرسر شیخ احمد کھٹو گئے بخش نے تنبیرے ملک احمد بچر سے قاضی احمد - بزرگان دین کی شیخ احمد کھٹو گئے بخش نے تنبیرے ملک احمد بچر سے قاضی احمد - بزرگان دین کی دُعا اور شامان کی جات سنہ وں سے بازی سنہ وی اور علم وفعند اس شہر میں کشرت سے جمع ہوگئے ۔ اور ایک زمانے میں تو علم وفعنل سے احمد آباد کو دہلی فینسلیت ماصل تھی ماصل تھی

ان بزرگوں کے ساتھ ہو کسی مشہور سلسلے سے منسلک نہیں صوفعیر کے مجمروري تذكرون مي ص طرح بي أن كي بين كي بين اس كاندازه باواريان کے ذکرسے ہوتا ہے، جن کامرار محبروج کے باہر کجرات کی ایک فدیمی زیارت کا ہے۔ تجوات بلكرسارے مئور بمبئي ميں سلمانوں كى ستنے زيادہ ديهاتي آبادى اسى علاقے ميں ہے۔ ببٹی میں عام طور بروہ آبادی کوس فیصدی کے قریب ہیں الیکن ضلع تجرف عاس ان کی آبادی میں فیصدی سے زباوہ ہے -اس وجرسے خیال ہوسکتا تھا کہ اس علاقے کے بزرگوں سے معاعتنانی نربرتی جائے گی لیکن حقیقت حال اس سے مختف ہے۔ مراق احمدی میں باوار تجان کی نسبت فقط ایک سطرہے " بجروج میں قبرہے - ۱ رشعیان کوعرس ہوتاہے"۔ نہ کوئی مالات دیے ہس نہ جائے بدائش نرتار یخ وفات بیکن زیاد و تحقیق سے تناحلتا ہے کہ باوار بیان مجن کااصل نام خدامعلوم کیا تھا' بڑسے صاحب سطوت بزرگ گزرے ہیں مسٹر فارنس نے ان کی نسبت التي كتاب (Oriental Momoires) ميں اكموا ہے:-" شيناء اور المم معرم جب بحروج كے ملاقے ميں مندووں كاراج عقاء بغدا دسے ایک بزرگ <del>باوار میمان</del> مشائخ اور فقراکی بڑی تعدا دیکے ساتھ اشا اسلام کی غرض سے پہاں وار دم پوشے ۔ مکین راجے نے ان کی مخالفت کی ۔ اور اپنے بیٹے داسے کرن کوایک بڑی قرج وسے کر اوار کان کے تطابعے کے بلیے

#### سهما

بھیجا۔ داسے کرن ؛ واصاحب کی تخصیت سے اس قددم تا ترم کو اکراس نے باواصاحب كے إئة برابلام قبول كرايا - اور كك محدّا بنا نام ركھا إن وفول کی کوسٹسٹوں سے راہے کی میٹی بھاگ داوی اوراس کے علاوہ سبے شمار دوسر بندوا بناآبان ترسب بحودكر ماواريحان كمعمر مرسوكت يكوا محكل کے باب نے ان کی نمالفت کی اور بالآخر باب اور بیٹے میں بڑا سخعت محرکم بروا - باب كامراب ريا- اور راس كرن اس كى بن اور نومسلمول كى بجارى تعداد الطائيمين شهيد مونى -اس كي بعدرا جان با واضاحب سيصلح كرى -اورحب ان کی وفات مولی تو وہ مجروج سے باہر ایک بلند شیعے پر وفن موسے " اکی روایت بریمی ہے کہ باوار بحان کا وطن ماور المتر بحقا-این عمالی با بااحمد ا در حالس فقراکے ساتھ بانجویں صدی ہجری میں بھروچ تشریف لائے اور راہیے سے معرکے کے بعد منتا کا مج میں مدرسہ اور خانقاہ کی تعمیری - بعد میں ایک مجراتی مروارعمادالملک نے آپ کے مزار مرگندتیمرکروا دیا۔ صلع بجروج کے سلمانوں میں زیادہ تعدادستی بوہروں کی ہے 'جرکا شلکاری كريتے ہي اورايينے كام مين ستحد موشيار اور كفاين شعار بس-ان كے علاوہ اس علاقے میں تقوری تعداد راجوت نوسلموں کی ہے حضیں" مولے سلام" كهتيس - ال كے نام اورمست سي رسمبي مندواندي -منلع سورت مین سلمانوں کی سے قدیم سبی راندر میں ہے جوسورت راندم سے میں مل دور دریا ہے تابتی کے دور ری طرب واقع ہے۔ ابھی مسلمان اس شہرکی کل آبادی کا چالیس فیصد ہوں گے۔ بیشہرسورت کی ترتی سے بیلے برامشہور تھا۔ اور قدیم ماریف مثلاً البرونی کی تصانیف میں س ذكرب يطاع ليعمي بهال جينيول كى عكومت بحنى - اس وقت عرب تاجرون اورملا حدر كي ايك جماعت بهال آكير آباد مولي حبن حاكمول سيدان كامقا باركوا اور اُ مفول في بيول وتنكست وسي وشير مي بيندكوليا - بيعرب نوالط كهلات

عقے ۔ اور حوبی وہ فرور دراز کے ملکوں سے تجارت کرتے سفتے ۔ ان کی مالی حالت بہت البحی علی حالت بہت البحی علی سے مقل البحالات مقور سے مقل میں اسکی ان کی بگر سے اور سے مقل سے بحر برما مشرقی افراقیر اور دو در سے ملکوں سے تجاریت کرتے ہیں ۔ اور عام طور بر برٹے خوشحال ہیں ۔ اس شہر کی بعض سجدیں بڑی خوصبوریت ہیں ۔ اور بہاں ایک تابعی کا مزار بھی تبایا جا آباہے ۔

ا راندبر سے بھی شہور سندرگاہ کھندائت کی ہے ' بوت کی ایام محمدیائٹ کی ہے ' بوت کی ایام محمدیائٹ کی ہے ' بوت کی ایام اور ہندوستان کے درمیان آمد ورفت کا داستہ بنی ہوئی ہیں۔ یہاں شروع سے ہی عربوں کی آبادیاں قائم ہوگئی تھیں۔ ابتدائی بومرے مبتے ادر کئی دور سے بزرگ اسی بندرگاہ کے رستے میں اور عرب کے دور سے مندوستان آئے۔ اور آگر کم جات ادر کچھ میں اور عرب کے دور سے مندوستان آئے۔ اور آگر کم جات ادر کچھ میں ایسے عقائد کی اشاعت میں مشغول ہوگئے مشہور ہو ہے نافل محمد ملی جنوب سے بیر برواز مجمی کہتے ہیں ' بہلے کھندائت میں نشویت لائے۔ ان کا مزار آج بھی برم میں ورد اور آگر میں میں ارد کھی کے مشہور اور ہے نافل محمد میں اور ورد کی مشہور زیادت کا ہے۔

کعنبائت میں اور جم کئی بردگوں کے مزاد ہیں ۔ ابن بدوطر بہاں کا خاص میں آیا۔ وہ یہاں کی سجدول کی بڑی تعرفت کر اہم اور دوخانفا ہوں کا خاص طور بر ذکر کر تاہے ۔ ایک حاجی ناصر کی ' جو عسب رات کے شرد بار کمریک باختند سے عقے اور وور مری خواجر اسخی کی جمال فقیرول کو نگر تقسیم ہوتا تھا۔ تذکرہ اولیا سے گجوات (ترجم مراہ اسمدی) میں کھنبائت کے بزرگوں ہی خطور بر ذکر جنیں ۔ ایک معذر رہت اسمبر اور شہر ہے یہ واضح ہو کہ بندر کھنبائت ایک برانی آبادی ہے۔ اور بزرگان دین بے شمار قدیم آبام سے آج تک وہاں ارام فر ا سے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا مال کھنا ایک مشکل کام ہے ۔ کیونکم کیتے ایسے ہیں' میں کے حالات سے آگا ہی نہیں ہوئی' یہ مصنف نے صرف تیں بزرگوں کے بیت ایک ایک دو دوسطری کھی ہیں۔ ایک مولئا میان ۔ دوسرے قاصی فورالدین جو ایک ایک دو دوسطری کھی ہیں۔ ایک مولئا میان ۔ دوسرے قاصی فورالدین جو

تعنور کے نام سے مشہور۔ تیسرے بابرجیتی جرصاصب کرامات بزرگ تھے۔ سائٹ میں دفات پائ ۔

ا وکن اور گیرات کے عوام میں دا دل شاہ کا نام اسی طرح لیاجا طب بج*س طرح سمّا لى مندوستان مين سستيرسالادستودغازي كا-ا*ن كي يادمين كئي منفامات بريجيك قائم مين - اورسرامك متفام بريسالان مُرس بوتلسے ـ آب كانام شخ تعيد اللطيعت تحقاء اورسلطان محمود بنكراه بادشاه احمد آباد كي أمرا میں سے تعقے ۔ بادشاہ کی طرف سے آپ کو داور الملک کا خطاب حاصل تھا، جسے بگار کرعوام نے داول شاہ کرایا - آب امور نظام ری وباطنی دواول میں دسترس ر کھتے تھے۔ بادفتاہ وقت کی طرب سے تھی آپ فرحی خدمتوں پر مامور بوستے تحقے - اور بادشا ومعنوی حفرت شاہ عالم حمکے بھی جا ہیتے مُردی تقے۔ مضرت شاہ مالم نے آب کوشہد مونے کی بشارت دی رجانجرآپ قرم گراسے کے یندا فراد کومطیع کرنے گئے تھے کہ ایخوں نے فرمیب سے آپ کوشہد کر دیا۔ یہ واقد المعند معركات - آزنلد كابيان ب كر كيد كي لوكول كواب في سلمان كيا-عرب تاجروں کے علاوہ سلمان سیائی مجی کئی ہند وسلطنتوں میں طبیق تھے۔ جغيين مبندوهم انول نے اپیٹے مکک کی حفاظت کے بلیے ملازم رکھا مُواحقا مِثلاً سومنات کے داجھے کے پاس سلمان افسوں کی ایک تعدادیمی -اور احمد آباد كيقصباتي كتصب كرده ال خراساني سياسيول كى اصطاد مبي سرو والمسلم را ماؤل کی فرج میں ملازم تھتے ۔

گیرات میں ایم بیام تلفین کی کوسٹ مٹوں کا تغیسیلی ذکریم آیندہ سطور میں کریں گئے۔ لیکن بیال برامرقابل ذکریے کوشنی مسلمانوں نے صرف فیرسلموں میں مثلیغ نہیں کی ۔ ملکہ شیخ طام رالدین میٹی اور دوربرے بزرگوں نے کئی المعیلیوں لیموں

له تاریخ اولیاسیگجاست ( ترجیمولی ابوظ غدوی ٬ مرا۷ )

بوېروں کوئستی عقائد پر مائل کمیا ۔ حب المصلام میں (سلطان ) مظفرا قول دہلی سے گروات کا صور کا کوئستی علما کی ایک بھرات اور ایست الیا تھا گروات کا صور کا دولوں کے اندودولوں کے اندودولوں کی ایک دسواں جھتر ہیں ۔ اور دولوں کل آبادی کا دسواں جھتر ہیں ۔

مر من حماعت المرسية والجماعت كى جس لبغى كاميابى كاست نياده المرع المرع المرع المرع المرع المرق المركب المرع المركب المرع المركب المرع المركب المرع المركب المرع المركب وودومرى ذاتول مرئ نقسم مقع - المفول في ست مجل المركب وودومرى ذاتول من نقسم مقع - المفول في ست مجل المركب والمركب والمركب المركب المركب المركب والمركب المركب والمركب المركب والمركب المركب والمركب المركب والمركب والمركب المركب والمركب والمركب المركب والمركب المركب والمركب المركب والمركب المركب المركب والمركب المركب والمركب المركب والمركب المركب المركب والمركب والمركب المركب والمركب والمركب

الدميمنون كى دوايات كيمطابق لوط في ملاق ملتان كے أب قصب لوبانپورسے آئے تھے۔

# MAY

ممنتی بجسدار داسخ الاتحاداد دو ترجیاعت کااضافه مرا عام طور ترامیل مصر کے فاظمی خلفا کو ابناسیاسی اور مذہبی سرگروہ طبخت تھے
اور مبند وستان کے دوا ترمیلی فرقول کا انحالات ان خلفا کی مانشینی بر مُوا - ان خلفا
بیر سے ملیفہ مستنصر کے دو بیٹے تھے - بھرے کا نام نزار تھا اور جبو ہے کا مستقل فلیفہ کی دفالت کے بعدان میں جالتینی پراٹوائی ہوئی - اور دوفر قبل کا آغاز ہُوا منزار سے جوفر جولا - اس کی ترجمانی خوجے کرتے ہیں - اور بوہرے متعلق کی جاشینی فرائی ہیں ۔ اور بوہرے متعلق کی جاشینی میں اور بوہرے متعلق کی جاشینی میں اور بوہرے متعلق کی جاشینی میں اور ایسالیہ بی سے دواب کی اضاعت و میں اسلالیہ بی نے اموا پیار شہرے سے ترتیب دیا - مذہب کی اضاعت و میں اور ایناد شتہ مصر سے توٹر لیا - اب ان کی دعوت کا مرکز ایران تھا مصر میں نے اور ایناد شتہ مصر سے توٹر لیا - اب ان کی دعوت کا مرکز ایران تھا مصر میں نے اور ایناد شتہ مصر سے توٹر لیا - اب ان کی دعوت کا دوابات کے بابندر ہے - اور جب مصر میں انحین دوال ایکواتو انحقوں نے اپنی دوابات کے بابندر ہے - اور جب مصر میں انحین دوابات میں ان کے خیالات کی دعوت کا مرکز بھی میں منتقل کرلیا ' جمال سے ہندوستان میں ان کے خیالات کی دعوت کا مرکز بھی ترقی رہی ۔

فرامی اسم اسم اسم الماسی المسی الماسی الماسی الماسی الماسی المسی الماسی المسی المسی

مکومت تغویمی کے محمود کے جانے کے بعد ان لوگوں نے بچر غلبہ بالیا۔ اور محم غوری کو دور سے بچر خلبہ بالیا۔ اور محم غوری کو دور سے بچر انا بڑا پسلطان محمد غوری کی دور سے بچر انا بڑا پسلطان محمد غوری کی موت میں اسی فسی سے بیب فعالی کے باعقوں ہوئی ۔

اسلامی حکومت کے استحکام اور شنی خیالات کی انناعت کے لبد قرام ملہ کا فرور مار ہا تھا۔ اب دوس آپ ہی آپ اور خود کر وطریقے سے آپہیں بن رہے تھے ہیکن خوری اور خوری ان سب کو ملاحدین مجوکر (سیاسی اور مذہبی اسباب کی بنا پر ) ان کی بنا کہ میں ختی سے کوشال سے ۔ اب جو لوگ آپھیلی خیالات کے مقطیفوں نے یا تو اپنے خیالات کے اظہار میں اخفا سے کام لیا ۔ یا حکومت کے مرکز سے دور کی استحار اور سیاسی عزائم بر ہی کہ ان لوگوں کے مذہبی عقاید اور سیاسی عزائم بر ہی کہ خوات اور کی میں ہندی میں مدی عیسوی کے وسط کے بعد قرام ملے کا ذکر مندور شانی توسی قواد کے میں ہندی متر و دمیں جن کی آپھیزی اس کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے ۔ اس کی توات اور کو ہر سے موجود ہیں جن کی اسمیت ان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے ۔

ا برموں اور عام مسلمانوں کے عقائد وعبادات میں وہ اختلاف ہو عام مسلمانوں کے عقائد وعبادات میں وہ اختلاف ہو اس میں میں ہونوں کے اسے میں موجود ہے اور ان میں بعض مندوانہ باتیں بھی اسی ہیں ہونوں کے لحاظ سے اختیاد کرلیا۔
لیے آئے۔ با بخفیں بوہر م ملخول نے مقامی سہولتوں کے لحاظ سے اختیاد کرلیا۔
لیکن ان بُنیادی اور گئے تھے اختلافات کے علاوہ بوہر سے شعیط مسلمان ہیں۔
انمضوں نے زار بوں کی طرح اصول اسلام کر قرط موٹر کر غیر سلمول کے حب طاق منیں بنایا۔ اسلمیلیوں کی دور مری جماعت بعنی اعافاتی توجوں کی نسبت یہ بنیس بنایا۔ اسلمالی موجوب کے ساتھ دہمنے سونے اور نماز وعبادت کا موقع ملاہے ہیں۔ بہمیں کئی البیے خوجوں کے ساتھ دہمنے سونے اور نماز وعبادت کا موقع ملاہے ،
بیس یہمیں کئی البیے خوجوں کے ساتھ دہمنے سونے اور نماز وعبادت کا موقع ملاہے ،
بیس یہمیں کئی البیے خوجوں کے ساتھ دہمنے سونے اور نماز وعبادت کا موقع ملاہے ،
بیس یہمیں کئی البیے خوجوں کے ساتھ دہمنے سے دیکی جماعت کا دار و مراوسی ہے والمایں بھنے سے داخل کے ساتھ میں عام سلمانوں سے ترکی خوالم سے بہت و دور کا تعلق ہے ۔
کئی البیے طبعے شامل ہیں بین کا اسلام سے بہت و دور کا تعلق ہے ۔

mr.

مورضین نے سلطانہ رضیہ کے داقعات حکومت کے منمن میں مکھلہ کے مختلا ہے میں زرز کانی ایک شخص نے کجوات سندھ دغیرہ کے توامطہ دملا حدہ سکے ساتھ دار الخلافہ دملی بہخر دج کیا۔اس واقعہ کے شخلق طبقات نامری میں ذیل کا اندراج

"اوران واقعات میں سے بوسلطانہ رہند کے ابتداے محد حکومت میں روبز پر ہم سے اہم یہ خفاکہ ہند وستان کے قرامطہ و ملاحدہ نور ترک نای ایک عالم نماشخص کے اگسانے پر ہند وستان کے دوبر سے حقوں مثلاً گجرات ادر سندھ والانحاد نہ وہی کے گرد و نواج ادر سمنا اور گنگا کے کناروں سے جمع ادر سندھ والانحاد نہ وہی کے گرد و نواج ادر سمنا اور گنگا کے کناروں سے جمع ہوتا ہے۔ اور مل کر مجمع نی اور اس فور ترک کی انگیخت پراہی اسلام برجما کیا۔ یہ نور ترک وعظ کہ اکر سے تھے۔ وہ نور ترک وعظ کہ اکر سے تھے۔ وہ نور ترک وعظ کہ اکر سے تھے۔ وہ اور عوام الناس اس کے گرد جمع ہم وجائے تھے۔ وہ

که آرنده وعوات اسلام - ان کامزار ریاست برط وده کے نثر نوساری میں تبایاجاتاہے۔ ( طاحظہ ہو یصوب بمبئی کاگزیٹر مجلد نہم سمجتہ دوم - صر۱۹ )

ابل سنست والجماعت كوناهبتي ا ورمرحي كهتا تحقاا ورعوام الناس كوتنعي اورشافعي علما كي خلاف بحركا ما عقارحتى كرايك دن مقرر بُوا اور ملاحده وقرامط كابيرسارا كروه ٧ - رجب الاسالة حدكو بروز حميه، قريباً ايك بزار آدمي كصماعة ، موارول دُحالول اور كلهارون سيمسلح موكراكك فوج كي صورت مي جامع سجد والي مي آ كلي-ان كالك جمترين قلي كم طوف سے جامع مبحد كے شمالى دروازے ميں آيا اور دُومِراً گروہ با<u>زار بزازان</u> میں سے ہویا ہرا م<del>رزستھ عزی</del> کوجام مسجد بحجه کراس ہی آن گھٹسا ۔اور دونول طرف سیے سلمانوں کونہ تیخ کرنا مٹروع کیا۔جینانچ بہت سے لوگ تو ملاحدہ کی تلواروں کا شکار موسے اور کئی بجیم میں تجیدے کئے بجب اس فيتن كصفلات آواز ملبند موتئ تودارالخلاف كصبها درمثلاً تعيرالدين ايتي اور امیرامام ناصرشاء اور دوسرول نے زرہ ادرخومین کرا نیزہ وسیروغرہ سے ملح ہوکرمسجد کا دُخ کیا ور وہاں پنج کرتبنے نرنی شروع کی - اور حرمسلمان جائے مبجد كى جبت برستقے الحول في اينٹ يقربرسائے منى كر الاحده وقرامطه رائى ووزخ ہوئے - اور اس فلتے کا خاتم بڑوا ع (ترجر ازطبقات نامری حروم ا) منهاج سراج نے بالتقرع فورترک کوقرامطدا ورملامدہ کا سرگروہ کہاہے ؛ لكن معلوم موتاب كرمعض صوفيه أس كے تحالف ند عقے يحضرت سلطان المشارخ مضطبقات ناصری کے اس اندراج کی نسبت ہوا ظہار خیال کیا ' اس فررترک مصيفية بمدردي مبتى سے - فوائد الفواد ميں اميرس سنجزي آپ كي باني ملحقة بیں (ترجمہ): <u>-</u> "مولنا نورترک کی بابت ِ ذکر مشروع ہموا تو میں نے عرض کی کر معض علمانے "مولنا نورترک کی بابت ِ ذکر مشروع ہموا تو میں سے موان میستا اس کے نوبہ کے بارے میں مجد کہاہے ۔ فرایا نہیں ۔ اسمان سے جوبانی بیستا ہے دواس سے بھی زیادہ پاکیزہ تھا۔ میں نے عوض کی کرمیں نے طبقات ناصری میں مکمواد کیجھاہے کراس نے علماسے تشریعت کو ناجی اور مرجی کہاہے۔ فرمایا اسع علمل سيري براتحدث عفاراس واسط كروه أنحبس ونياكي كوركي

ألوده دكميتا تقااوراس واسطع على تعبى اس مستخلف جزي منسوب كريق تقيد بجرس فے عمل کی کہ مرحی اور ناجی کون موستے ہیں۔ فرمایا ناجی دافعنی کو کہتے ہی ادرم ان لوگول كوكستة بن جرم جكرسياميد ركس اور تعرفوا ماكوم جي دقيم كيموتي بي -ایک خانص ر دورسے غیرخانص ۔ خانص وہ ہے جومرف رجمت کا ذکر کریے ا ورمرحی غیرفاص وہ جرز حمت کی بابت بھی کھے اور عذایہ کی بابت بھی اور تیمے ندیمیہ سے ۔ بعدازان مولنا ترک کی بابت فرمایا که آب کی بات میں بڑار ور تھا الیکن آہے اعتركسى كے اگے نہيں ميسلايا - حوكجيد كتے علم اور مجاہرہ كى قرت سے كتے آپكا إبك غلام تقا ' جرآب كوس روز ابك ورم د باكرًا تقار اور بهي آب كي وجمعا ثم تُغنيّ بجرفرها ياكرجب آب مكت كئة توويس سكونت اختيار كى -اس ولاميت كا ایک آدمی دہاں گیاا در اس نے دوسرحاول آب کو دیے۔ آپ نے لے کر دُعا دی میکن اس سے بیلے دہلی میں ایک مرتبہ لمطانہ رضیہ نے کچیرسونا آپ کی خدمت میں بھیجا تراپ کوئی اعظاکراس زر کوسیٹنے ملکے کہ پرکیا ہے اسے لیے جاؤ بہب کتے میں اس آدمی نے دوسیرطاول دیے ادر آب سف سے دیسے تو اس کے ول میں خیال آیا کہ ہے تو ہے وہ کری بزرگ بجس نے دہلی میں زر کو اس طرح رو کر دیا تھا اوراب دوسيرجاول قول كرام -اس برمولنا نور ترك في واياكر صاحب حکے کو دہلی مبسیا قیاس نرکرو-نیزمیں اُن دنوں جران تھا ۔اب دہ قرّت اورتیزی کہاں رہی - اب میں توریحا موگیا ہوں۔ یہاں کا وانڈونکا بھی عزیزے ۔ بعدازاں فرایا کہ ایک مرتبہ مولنا ترک نے بانسی میں دعظ کہا۔ کیس نے تسنح الاسلام سنخ فريدالدين قدس سره العزيزكي زباني شناس وه فرمات عق كرئي نے بار ہا آب كى وعظ وتصیحت سنى ۔ جب آپ مانسى مینچے توئیں نے جاکر آپ کی وعظ ونعیریت سننی جاہی میں اس وقت بجھتے بُرانے رنگ برنگ كے كيونے بينے ہوئے تھا كيمي مجھ سے بيلے الافات نہ ونی تھی جب میں مسجد میں داخل مُروا تو محجد رِنظر رطبتے ہی فرایا کرمسلمانواب سخن کا صراف آگیا ہے۔

بعدازاں اِس قدرتعرب کی کرمبی کسی باوشاہ کی مجی نرکی ہمگی! " ترجم ارفواندانغوات صر ۱۹۸-۱۹۸)

قیاس که تاہے کہ مولنا نور ترک جن کا طبقات ناصری اور فوا کر النواوی ذکر ہے ، وہی فورست کُر موں گیے جبیں اسمبیل خریجے اپنا پہلاداعی بنا ہے ہیں۔ اور جندوں نے ہندوستان میں شئی مکومت کی غیرستی کم حالت کا فائدہ انتھا کہ بہا کہ مصری طرح المعبیلی جند الهرانا چاہا۔ فورست کر کوخوجے اپنا پہلام بکنے کہتے ہیں۔ مصری طرح المعبیلی جند الهرانا چاہا۔ فورست کرکے آنے سے سیلے پاک وہ ندیں المهمیلی نہ متحقے ۔ واقد ریسے کرمن فرق باکستان میں تو انمیسی بالکس ابتدائی رُمانے سے آگئے ہتے ۔ بلکہ ایک زمانے میں وہ کمتان اورمنصورہ کے حکم ان ہوگئے ستے بنگے دو زیادہ قر بلکہ ایک زمانے میں وہ کمتان اورمنصورہ کے حکم ان ہوگئے ستے بنگی وہ زیادہ قر مقی سے ہوئے بی جو تعبومی المجھیلیوں میں جذب ہوگئے لیکن جن کے عقائد کم جی اقدام میں مختلف سے مقائد کی تھا کہ سے بست ہی باقوں میں مختلف سے ۔

نوجوں کا سلسلم شہور المعیلی داعی حس بن سبات سے مدیکہے ، جس نے معلی داعی حس بن سبات سے مدیکہ ہے ، جس نے معلی داعی معلی داعی حس باتی ۔

انوجوں کے دورے مبلے شاہم سے جوہان میں ادام فراہی نجیں ایک بڑے شاہ میں تھے جوہانان میں امام مور برشاہ میں آرام فراہی نجیں عام مور برشاہ میں آرام فراہی نجیں شہور سے میں خوج روابات کے مطابق وہ ایواں کے سئر برزوار سے تشریف اور کے ۔ ان کی نسبت بتعد وروا یات عوام میں مشہور ہوگئی ہیں ۔ اولیا اور مشائع کے بعیل تذکر دن میں ان کوسو ذبات کوام میں شماله کیا گیا ہے ۔ اور ان کی نسبت ابک روایت مشہور ہے کربب ملتان کے ایک قصاب نے انحاد کی تشکیل سے انحاد کیا آوا کھوں نے تصاب نے انحاد کیا آوا کھوں نے تو مار برجی کی طرف ہا تھی گوشت کی ہوئی مجمول کردیتے سے انکاد کیا آوا کھوں نے انہاں کورج کی طرف ہا تھی گوشت کی ہوئی مجمول کے اپنی بوری محمول کے اپنی بوری محمول کے اپنی بوری محمول کی ۔ اپنی بوری محمول کی ایک جماعت ' جونظا ہم بند دؤں میں شامل سے اور خوج ں کے ۔ اپنی برخ ایک ایک جماعت ' جونظا ہم بند دؤں میں شامل سے اور خوج ں کے ۔ اپنی برخ ایک ایک جماعت ' جونظا ہم بند دؤں میں شامل سے اور خوج ں کے ۔ اپنی برخ ایک ایک جماعت ' جونظا ہم بند دؤں میں شامل سے اور خوج ں کے ۔ اپنی برخ ایک ایک جماعت ' جونظا ہم بند دؤں میں شامل سے اور خوج ں کے ۔ اپنی برخ ایک ایک جماعت ' جونظا ہم بند دؤں میں شامل سے اور خوج ں کے ۔ اپنی برخ ایک ایک جماعت ' جونظا ہم بند دؤں میں شامل سے اور خوج ں کے ۔ اپنی برخ ایک کی ایک جماعت ' جونظا ہم بند دؤں میں شامل سے اور خوج ں کے ۔

444

موجودہ امام آغاخان کو اپنا دیو تاتسلیم کرتی ہے۔ اپنے آپ کوشاہ شمس کے نام پڑمی کہتی ہے۔

خوجوں کی تاریخ بلاغ المبین کے مطابق آب کی وفات المصلاوی ہوئی میکن برتاریخ غالباً غلط ہے۔ ملیان گزشر کے مطابق آب کی قاریخ ولادت مصلا ہے ہے۔ اور آپ کو حضرت بہاء الدین ہو اء الی کام مصر کھھاہے۔

شهرورد کی روایا شدیم مطابق مشهور مهرور دی بزرگ نینخ دکن الدین ملیاتی کو گرکن الدین عالم" کا نفتب آپ نے عطافرایا بھا' بوخضر پوکر 'رکن عالم" رہ گیا ۔ ۱ بزم صوفیہ صرفی مر۲۲۷)

برصد الدين كنسبست موجوده أغاخانبول كابيان سعكرا غاخان كايك

که چیند کوترکی میلی اشاعت برایک محریزدگ نے اپنی وشودی کا اظهار کرتے ہوئے ایک کیاست بھی کی دلیکن فرس ہے کہ آب سف مرکار لمان حضرت شمس تبریز کا ذکر تک نرکیا ۔ مالا نکوم ہے ' ..... بزرگ جنور شمس تبریز جماعب رحمت الشرط لیہ کے سلمان کردوم س

## 10

مورث اعظے شاہ آسلام شآہ نے اخییں داعی بناکرایان سے جیجا۔ اور ہولوگ ان کے بالن کی اولا دیے ہاتھ ہے۔ اور آملیل ان بالن کی اولا دیکے ہاتھ برمسلمان ہوئے وہ شروع سے آملیسی تھے۔ اور آملیل امام کے باس اکدنی کا درسواں جھتے نفرانہ بھیجتے تھتے۔

بیرصدرالدین نے ایران سے آگر مبند وستان میں اسمبیلیوں کی تین جماعتیں منظم کیں 'بن کے منظم بنیاب میں تھی سیم شخص اور منظر فی بنیاب میں اور منظم میں ہوئے ہوئے ہوئی واس اور منظم بنیاب میں اور بند قوم کے بست سے اور سندھ میں تھی ترجی منظم نے ۔ سندھ اور منظر فی بنیاب میں اور بند قوم کے بست مناز سندھ کے لوگ ان کے اعقر پر اسلام او ئے ۔ اسمعیلیوں کے بیان کے گاؤں کو ہار میں بیر صدر الدین کے باعثوں قائم ہموا ۔ اسمعیلیوں کے بیان کے مطابق بیرصدر الدین سنکہ ھو میں سبز وار میں بیدا ہوئے ۔ اور ایک سوا مقادہ سال کی عرمیں (سناسلے ویس) و فات بانی ۔

ریاست بهاول بورکے سرکاری گزیٹر میں بیرمدرالدین کاذکر ماجی ستید مدر الدین که کرکیا گیا ہے ۔ اور کھھا ہے کہ وہ اکثر مندوؤں کے درمیان رہتے۔ اور انھوں نے بہت سے مندوؤں کو مسلمان کیا ۔ مندوا تھیں مجھر ناتھ کہتے ہیں۔ سندھ سکے بہت سے خوجے ال کے ماتھ بیسلمان ہوئے ۔ اورائھی نے

له و مله ملاخله مما سلمعیلیون کی تاریخ (انگریزی ) ازمرشراسے -ایس نیکلے (مو17- مه)

له برق نے اپنی کتاب تاریخ سندھ (الا الیمی کے حود ۱۴ پر سراد سکن پری کے چند فغزے نقل کے جیں ہجن سے پہنے فیال ہو تا ہے کہ اس روائے میں مجھے تھے۔ برق نے اس بیال کوسلیم ہبر العین سے سرالدین کی اولاد سمجھے تھے۔ برق نے اس بیال کوسلیم ہبر کی اولاد سمجھے تھے۔ برق نے اس بیال کوسلیم ہبر کی اولاد سمجھے تھے۔ برق نے اس مقدر وار سموا انتا اس کیا یکن بیام والی کررہے کو میں میں ایک اہم مقدر وار سموا العقا اس میں ایک جماعت کہتی تھی کہ بچ کہ بیرصدر الدین گئی سکھے اس میں موجودہ خوجے بھی گئی سمجھے جانے چاہ تیں اور ان برآغا خال کا کوئی میں ہیں۔ عدالت کا فیصلہ اس مجاعت کے خلاف مقا ۔

# 44

ان كاروضة تعميركميا -

بهاولبور كز مير كم مطابق سيد صدر الدبن كاسسد امام حسين عليدا اسلام س تنيسوس بينت ميں ل حالت - اس س ريھي مكھاہے كرسيدساسب كى وفات اجہیں ہونی کین انھول نے وحتیت کی تھی کرمیرے مرنے کے بعد مری تعش کو صندوق میں بندکرے اورمے پر رکھ وتیجیے ۔جہاں یہ ادرم بیجھے دہی مجھے دفن کیا ملئے ۔ جنانچرالیاسی کیاگیا۔ اونٹ رمانست بہاولیور کے ایک گاؤں زندہ گرر گنج کے قرمیب کک گیا۔ اور دہی مزار تعمیر تُوا۔ قریب ہی پرصدرالدین کے بیٹے سبتیہ غيا فالدين وفن من - حبب بهاولبوركز مرم كلها أسم ١٩٠٠ اس ونت بحادة من سيداللي كخش شاد تحق بوابين آب كويرصدرالدين كيسل سي بنات عقر . بهاولبورىي برسدرالدين كوجوراكثي روسنه والاصاحب هبي كهيته س - كيؤكم ان كى تسبيت منهورية كران كى اولادى سي حراثتى ادليا برك -يرصدرالدين ادران كوساحزادي سيركبرالدين صفائمعيليون ي نئی رُوح میونک دی- اور سرز مانران کی کامیاب اشا عیت مذیب کے سکیے یادگارہے بیشیخ سدراارین نے زاری فرقر کے طریق تبلیغ کے مطابق اپنا نام بندووك كاساركها- ادر بندر مذرب كيعض عقائد كوسيح سليم كيا - ماكم

ملہ مرآتِ احمدی میں برجِیدرالدین کے بیستے (مستیدامام الدین) الحسب ذیل تنجرہ نسب درج ہے:۔

ستیداه م الدین بن سید کم الدین حسن به ستید صدر الدین محمرد بن سیدشهاب الدین بن ستید نصیر الدین سال بی ستیداسلام الدین بن ستید نصیر الدین سال بر بن سیدخالد بن سیدخالد بن سید محب الدین بن سید محمود بن سید محمد المحمد با دی بن سید محمد المحمد با دی بن سید محمد المحمد با دی بن سید محمد المحمد بن سید محمد با الدین بن سید مسید مسید بن سید المحمد بن سید مسید بن سید المحمد بن سید بن سید بن سید المحمد بن سید بن سید

MAL

المعیلیہ مذم ب کی اشاعت میں آسانی ہو۔ انفوں نے ایک کتاب دس آو آلہ کے نام سے تعنی والے گئے۔ جس میں رسول اکرم کو برہما۔ مخرت علی کو وشنو اور حضرت آدم علیالسلام کو بٹنوسے تعبیر کیاہے۔ یہ کتاب خوج قوم کی مقدس کتاب مجھی جاتی ہے۔ اور مزم بی نقر مجل پر اور نزع کے وقت مربین کے بستر کے قریب بڑھی جاتی ہے۔

برصدرالدین کے یانج بیٹے تھے جس کبرلدین ، ظہرالدین ، غیاف الدین ، ركن الدين <sup>،</sup> تاج الدين ( خواحبرشاه طرل ) ان ميم موخرالذ كركامزار سنده مي *حدر*آباد كے قریب ٹنڈھو بالھوسے آئے میل كے فاصلے بہتے ۔ اورسندھی خرجے ان كے بڑے معنقد من ينكن بإنج بهائيون من سي زياده شهرت سي كبرالدين حسن المتوني شو الدى طرح بيركاخطاب ويدركها عقاء اورمندوستان مي ابناداعي اوروكيل مقرركبا عفاء ان كي نسديت ریاست بهادلیور کے گر سیر میں مکھا ہے کہ انفول نے بے شمار سندووں کو مسلمان کیا اور ان کی نسسب مشهور تھا کر جس مندو بران کی نظر برجاتی وہ مسلمان بمونے کے ربیے بے قرار موجا تا - اتفیں خس دریا بھی کہتے ہیں -اس کی وجرتسمبربيب كرابك مرتبهسند صك مندووك كااباب قافلائكا كي جاترا كے اپنے سندهرسے روانہ مکوا۔ جب برلوگ اجرتراف بہنے توسید سرالدین حس نے ال سے کہا کہ تم اتنی وُورکیوں جاتے ہو۔ سی تمھیں گنگا اور جنا کے درشن میسی کرادتیا بول دسکین شرط سے کہ تم مسلمان ہوجاد کے وہ بوسے کر انجھا۔ ستید کمبرالدین سنے کہا کہ تم گنگا اور حمینا کی علامتیں نامزوکر لو اور بھر آنر ہاد کہ يه علامتين مهال نظرآجاتي بني مامنين - جنانجريه علامتين مامزد مومني اوربيرصاحب سے کہاگیا کراین کرامات وکھائیں۔ دوسرے دورصبے کے وقت ماز اول نے

ا مندود كزير مين لكماسي كربر ميدوالدين ف ايك الم برمن سه ا بن كام مع ال المالا)

444

د کھھاکہ گنگا اور جمنا دونوں ان کے قریب بررسی تھیں اور ان میں سب مطافعہ علامتیں موجود تحتیں۔ بنانج ہما تریوں نے اسلام قبول کیا اور بیر کیبرالدین من کا نام حسن در آیامشہور مرکوا۔

سیدکبرالدین و دانشه سیاوت بسیاد کرد و در اگرسکوت کرد. گربندکددے صدد به شادسال عمروانت دوانتداعلم گربندکراروے خوارق عادت بوجود مے آمرو عظم داننه خوارق اداخراج کفاربردار کفریرو ساسلام و بیج کافرا بعدار عرض کردن اواسلام را بروسے طاقت نما ندسے دور قبول سبے اختیار نشکیت بیجاع کفاربین مے آمد ندوم سلمان معت دندو گونید کم اس نسبت در بیعضے اولاد اونر موجود و د

گویند بین از ولاد آد بسبب برای نفس دونیا به برختها مبتلات دند. واخر اعهاع میب بداکردند. و برجبز است غریب منسوب گشتندوالتراهم واین سبب طعن دیدامی سلسله او باشد. و فات او بهشت صدو ترد دشش

وقبراووراچراست-" (سر۲۱۳)

الدراج دیاہے ، جوغیرسترقرمقامی روایات برمینی معلوم سونا ہے:-

کے گزار تھس تبریز کے معابی برکبرادین کی سات بویان خیر یم کے بطل سے اعظاد ارشکے ، ادرا یک لڑکی بدام می میں ایٹارہ الٹرکے مغربی بنجاب سندھ کا تھیا واڑ گھوات کے مختلف ننہ وں میں جاکوس گئے اور اسمعیلی عقائد کی اشاعت کا مرکز بن گئے (حبل المتین مرا ۱۵)

# 169

الم الب مع من المالين من المالين من الم الم المع الم المع الم المع الم المال المع المال ال سئے اور دس ها بنده میں وفات یا فی متعی ۔ " حس دریا سروردی سلسلے کے ذکر دمشاغل میں مصروف رہے۔ اسی کی تلقین اور ارشاد فرلتے رہے ۔ گرآپ کی اولاد کا مزمیب آننا عشری ہے ۔ اوچ كے خرجے ابینے آپ كواراني النسل تجاربيان كرتے ہيں۔ وہ اكثر اسمعيل ہيں۔ مضہور فرق المعیلسآب کے بزرگ شاہ المعیل سے منسوب سے ۔ ا<del>ریق</del> کے اسمعیلی خرجے بالحمم اب اتناعتری موگئے ہیں۔ اس سیسلے کے بزرگ بطور قیر ابینےآپ کومبروردی مونی سلسلیسے منوب ہونے کے مدعی ہیں" (مراه ۱) برصدرالدين اور بيركبرالدين في كمبغي كومضعشون كا مركز سندهدا ورمخر بي یخاب تفالی بب فروز تغلق کے نمانے سے سندھ کے حکم ان خاندان بر اسلامی رنگ غالب آنامشروع بنوا- اور مخدوم مُنْخِدِین بخاری مُصنت مخدوم جهانیان سیدر اسجوقال اور بعدمی قادری بزرگون کی و مجرسے اسم اوراد دگرد كے علاقے ميں ستى اثرات غالب آئے تو اسمعيلى مبلغوں ف كجو الجوات در مغربی مندوستان کی طرف زیاده توجرمشروع کی -بَمْيِنُيُّ كُرِيْبِرُ ( حِلْدِمُنْمِ حِصْتُه دوم ) مِين خان بها درمنن في حنىل التَّديطه ف التُّد المصفح بي كرجب سولهوي صدى عيسوى مين نجاب كے خرجے مُنتى بونے تروع ہوئے توامام وفت سنے ایک راسخ الاعتقادسندھی خرجہ واؤر ( یا وا وو ) کو ایران کلایا۔ اسے اینا نائب یا پر امزوکیا۔ اور پاک وسندسی اسلمیلی بلنغ کے لیے والس بھیجا۔ لیکن سندھ کے صور حکم انواں نے وادو کی مخالفت کی -اورا سے مون هار میں سندھ تھیوڈ کر کا تھیا واڑ میں بناہ لینی بڑی ۔ یہاں وہ بہلے عام نگر میں آیا ، جال کے واجے نے اس کاخیر قدم کیا۔ کیر کھیے کی راجد صانی جوج میں حيلاكيا - سروادو كي وفات المصطلع من موني - اس كامبانشين اس كابنيا صادق مُوا-لیکن اس کے بعد سرکا عہدہ ختم مركوا - اور امام وقت کے نائب كو وكيل كا الفاق كا ـ

هم ۱۸ مرد میں خروا مام وقت بعنی آغاخ<del>ان م</del>ند دستان میں آگیا۔ اور اب بیراور کہل كاعهده ختم إوكيا يشروع مي اس سلسك كم وكسنيول كى سجدول مي مازير عق تقے۔ اوران کی بیاہ شادی جنامہ وغیرہ کی رسومات بھی سنی یا اثنا حشری مولوبيل كحدزيراستمام بجالائي بماتيس دلكن كلنشليغ مين آغاخان اوّل يضحكمأم جاری کیا کہ ان موقعول ٹیرا غاخانیوں کی ہی قیاوت کی جائے ۔اکٹر آغاخانیو<del>ل نے</del> اس بيمل كيا ينكن موجوده آغاخال سف بجرسے استے بيرو دُن كوعام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرینے اور نمازعید وغیرہ بڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ إ تزاري سلسلے كے ايك أورمبلغ امام شاہ کہتے ہیں۔ ان کے بیرو آغاخا نبول کے سلسلہ امامت کے یابند منیں۔ مین وہ اپنے بانی کونزار کی اولادمی سے بتلتے میں۔ اور انفوں نے عام معیل طريقه تبليغ كى پيروى مس مقامى باشندول كى كى باتمى قبول كرى مى يىكن ان كا امآم شابهي ياست منبقي طرايقراتم حيلي نوجول كي نسبت كبرتنيقي اور نانك بينقي طريقول سے زيادہ بلما جُلما سے - اور اس فرقے ميں نزاري سلسلم امامت كيمى يا بندى مهيس - تاريخ اولياسے مجرات ( ترحمبر او احمدي ) سي ستيدا مام الدين كى نسىبىت كلھاسى بى آىپ كے والدكا نام كىبالدين تھا - عواق مے مدرشرىين لاكر مدایت فلق میں مشخول ہوئے ۔صاحب کا مات تھے۔ اکٹر مہندو آ کیے ہا تھ ہے متنزن ماسلام ہوئے <sup>ی</sup> ستبدا ملم الدین کو گجرات میں نمایاں کامیابی ہوئی ۔ ان کے بیرووُل کو مومنتر بإست تبقي كهتيهي بيزنكه ان مين انهي بهت سي مندوان رمين موجود ہیں اس ملیے اس کلک کے مشائح اس طرف کم متوجہیں ال کے عرصول میں کم جاتے ہیں بھاعت کانظام سیدامام الدین کے ایک جانشین کے باتھ میں ہے جسے "كاكا"كتيس الدويخردكى زندگى بسركرتا ب يعرص سے"كاكا"كونى مبندو

ہواہے۔ نکین خواج س فطامی کا بیان ہے کہ کاکا باطن می سلمان "ہے۔ اسس طريق كي بولوك بظام سندورست من انهين ميتي" (يني بوشيده ) كمت من ا در جوظا مرطور بریعی سلمان ہوتے ہیں۔ انھیں مومنہ کالقب ویاجا تا ہے۔ سيدا مام الدين كى قبراحمداً بادكے قريب بيرانزميں ہے -سیدامام الدین نی الحقیقت برسید کبرالدین حس کے بیٹے تھے میٹی گزیر یں اکھا سے کرسندھی نوحوں نے ان کی مخالفت کی۔ اورسندھ سے برگشتہ ہو کر انفول نے گجات کارخ کیا - جاں سلطان محمود بگراہ نے ان کاخیر مقدم کیا۔ان کا طريق كارعام المبعيلي طريق سيختلف كقاء اس كعلاوه الخول في ام وقت کے سے دسوندھ ( یعنی بروفل کی آمدنی کا دسواں جفتہ ) لینے کی نرصت کی -اس كيے إمام وقت آغاعب السلام ابن آغااسلام شاہ نے ایفیں جماعت سے نا ج كرديا- أغاعبدالسلام ف سن بداس خيال مع كربيرول كي تعيناتي سع الخيس ننص فنصط يقع نثروع كرف كاموقع بلتاسه - نياير ما ناتب امزونه كميا -لیکن اسنے مندوستانی مربعیوں کی مداست محصیلیے بندیات جوا فردی ایک کتاب تسنيف كى بص خوجى مين ايك بيركا درجه ديا جا تاسم -امام الدين كي وفات علاها عمل مولي-اسمعيلي جماعت كے ال بروكوں جنسوں في تعلم إلى ومند رات من زارى عقام تر عيدائ يم ذكر عليه بيكن ال مقاى أتندول كيعلاوه حفول ني بيعقائد اختيار كييه موجده خوج عنت من وه ابراني ىل ك المعيلى معى شامل بي جكسى وجرسه ايران تعيور كرسند وستان آئے واوسوب سده يامغرني مندوستان مي اقامس يديم وسف يتلك العمارة من خود اغا خال قل من أس وتت كے امام حامز باوشاہ ايران سے شمكش كے بعد سندوستان مي آگئے۔ اور حماعت كامركز ميل كلنته اور كلير بمبئي مينتقل بوكيا-اسلامی حکومت کے دوران میں تونزاری عام سلمانوں کے ساتھ کھکے علے

# MAY

ہوئے مصے ۔ ان کی تجہیز و کمفین اور سیاہ شادی کی رسمیں سُنّی علما ا داکر ہے اگر جے وہ اپنے دلوانی جھکرسے اپنی بنجائت سے طے کراتے ،مغربی بنجاب میں کئی المعیلی مُستّى برواسك مُريدِ عقے بلكہ برصدرالدین كی نسبیت كہا جا آسے كہ وہ سُتى ا لمان عقے دریکن حبب البسوس صدی کے وسط میں آغا خال مندوستان میں آگئے توجماعیت کوزادہ منظم اور عبداگا نبرطریقے برتر تیب دیا گیا۔ ایک تووہ لوگ جونو مرب سے باہر ہیں۔ (مثلاً لیجاب کے شمسی اور گجرات کے ست میختی) انھیں تھی آغاخاں کی تماوت میں منسلک کرنے کی کوسٹعش کی گئی۔ اور ہورہی ہے۔ اور دوسرے آغاخان اوّل نے حکم دیا کہ ان کے بیرو بہاہ شادی تجبزُو کفین اوروضوطهارت میں این جماعت کے لوگوں کی بیردی کریں بعبی لوگول نے اس حکم کی مخالفت کی ۔ باکم بیٹی یا ٹی کورٹ میں اس مشلے بریکات اے میں ایک اہم مقدم را اگیا ہم میں ان لوگوں کی طرف سے کہاگیا کہ برصدر الدین ستے تھے۔ اور شرورع سے ان کے بیروبهاہ شادی وغیرہ میں تنی علما کو کلاتے رہے ہیں۔ آغاخاں اوّل کی طرف سے کہا گیا کہ بیسب باتیں تفتیہ میں داخل تقییں - اور بیر صدرالدين كواسمعيلي امام وقت بتماه اسلام شآه نصاس ببيرواعي بناكر بهيجا محقا كرده لوكول ميں المبعيلي عقامله تصيلائيں -عدالت نے آغانفال اوّل كايردعوى قبول كراما - حس ريحنن خيسي ان سے عالى و اور علائد طور رئيستى ہوئے۔ اسى طرح سندهى توحول مي اتناعمترى اور المحيلي رسم براخلاف س وہاں بعن خرجے تعرب نکا سے ہیں ' جس کی آغاخاں اوّل نے مخالفت کی ۔ اس مر ان کا ایک حصته حماعت سے الگ ہوگمیا ۔موجودہ زیانے میں ہزیائی نس آغاخال کی تعبش نوجرانوں نے اس بیے مخالفت کی کروہ ابیتے پروڈں سے آمدنی کا دس فيصدى كيول وصول كست بير سكن اگرجيراس اختلات كي منابر كجيرخلص لوگ جماعت سے علی ہ ہو گئے ہیں ۔ جماعت بہ اس کا کونی خاص التہ نہیں بڑا۔ ہندوستانی خوجرں کی فیجیج تعداد بروہ اخفامیں ہے ادر ان ہیں کئی تنم سُلم

#### POP

جماعتیں شامل ہیں یمکین ان کے دو مراسے مرکز ہیں۔ ایک شمالی پنجاب اورجرال اور دُوسِسرائجيو كاعشيا والرادرمغر لي مند دستان مي -

نوحوں کی تعدا دریا دہ نہیں لیکن جماعت کی تنظیم مبت انھی طرح ہم لی سے نجارت بیں دہ بارسیوں اور گجراتیوں کے ہم بایر ہیں - اور بوہروں کے تقلیلے میں جفول نے اعظے مغربی تعلیم سے باالعموم بے اعتنائی برتی ہے المفول نے باہمم مغربی تعلیم اجبی طرح صاصل کی سہے۔ وضع قطع میں بھی وہ بوہروں اور نام مسلمانوں کی رنسبت مخرب کی ریادہ تقلید کرتے ہیں ۔عورتیں بردہ نہیں کرتیں - ان سکھ كئى خاندان ايرانى النسل بس - اورتعداد كي تناسب سے اس جماعت كااثر

الع الجاليم كى مروم شمادى كے وقت مند و باكستان كے علاقول الريم المسلط من برسره جماعت ديشه ولا كه يسي زياده تقي - برسرون كي روات سے کہ ان کے زمیب کی اشاعت بیلے ہیل عبدالشرمنی اورسیدی احمد نے كى جەمصرىكى خلىفەمستنصرىكە ايما يرىكانىلەمىن كىدنائت آئے - اورىخبول نے گجرات کے راجوت را<del>جا سدھ داج جے سنگ</del>ھ اور اس کے وزیر کومسلمان کیا لیکن بھن لوگ کہتے ہی کہ بوہروں کے پہلے مبلغ مُلاعلی ( بر بروار یا برروال ) محقے۔ جفول <u>نے محالاً ہ</u>ومیں وفات پائی ۔ اور حن کامزار کھنبائٹ میں بڑامقدیں محصا

حاتاہیے۔

سركارى دبورتول كمصطابق تمام بوسرك بهندوول سيمسلمان توسئ ہیں لیکن توہروں کوئمیں سے خاص تعلق رہاہے ۔کٹی برہرے وضع قطع اور خصائص وخصائل سے عربی النسل معلوم ہوتے ہیں - اور عجب نہیں کم ان میں سے ہند ونومسلموں کے علاوہ بہت سے ال منی تاجروں کی اولاد ہول مجفول نے تحادث کے ساتھ ساتھ تبلیخ مذہب کی۔ اور معن کے آبا واجداد سولھور میدی سي تمين مين سلطان روم كى حكومت قائم موقے كي بجد مبدوستان مي اُسكتے مول-

سولھویں صدی کے استرسے بوہروں کی دو جماعتیں ہوگئی ہیں سلیمانی اور داوری ہوں سلیمانی اور داوری ہیں۔ داوری ہوسے کے اور سلیمانی مسلیمانی ابن اور سلیمانی مسلیم سے موسلیم ہیں۔ داور سلیمانیوں کے مرشد نمین ہیں۔ داور سلیمانیوں کے مرشد نمین ہیں۔ جمال سے اکثر اسمعیلی مبلغ ہمندوستان میں آتے رہے یمن ہندوستان ہیں لیمانیوں کی تعداد داور دوروں سے کہ ہے۔

له اخظ نوم وکوگرات کی تاریخ راس مالا میں لفظ بید باد معنی بوباد ) سیمشن کھاگیا ہے لیکن سید ابرطغ نعروی سے ایک اگریزی صفول (مندرج اسلاک کا پراکتور جست ایم کئی اور معانی دسید میں میں میں میں اور مدسینے کے ایک قبیلے کوجی بھر آ کھاگیا ہے۔ معانی دسید بی میں میں میں اور مدسینے کے ایک قبیلے کوجی بھر آ کھاگیا ہے۔ اور لوم ول کے ایک قبیلے کوجی بھر آ کھاگیا ہے۔ اور لوم ول کے ایک قبیلے کوجی ایک خاند ال عربی النسل بہدنے کا دعویٰ کہتے ہیں۔

بوہروں کی تعداد زیادہ سے اوران کا ایک خاص نظام سے ہماعت کے مرکزدہ جنس داع<del>ی طلق کہتے ہ</del>یں سورت کے ملاحی صاحب ہیں ۔ اعفیں جماعت کے متعلق كل اختيارات حاصل إن - ميراوك عام سلمانون كي متحدون مين مازنيس برصف ان کے عمادت خانے علیٰ دہ ہوتے ہیں۔ قبرستان تھی مُبدا ہیں عیدین ادرددمرے تہوار بھی عام مسلم انول سے ختلف ہوتے ہیں ۔ وہ سجع مسلوۃ کے قائل ہں اور عام طور ریفقط نتن وقت نماز راصتے ہیں تعنی صبح اظہراورشام کے وقت - ادر مُعرك ماز باجماعت نهي يرصف - وهعموماً كجراتي زمان بريت ب موجودہ" ملاجی صاحب"عربی کے فاصل میں۔ ج کر سے میں ۔ اور خرات کڑت سے دیتے ہں۔ لیکن وہ بھی اپنی جماعت کا مُدانظام قائم رکھنے کا بڑا خیال ر کھنے ہیں - بینانچ اگر (جنلع سورت وغیرہ میں )سی بوہرے سے لوجیا مائے كتمحارا مذمب كباب توعموما يرنهيس كحه كاكمسلمان بول ملكه كح كاكرادم وبون خواج حن نظامی سفے اپنی کتاب فاظمی دعوات اسلام میں بوہروں سے دد شكائتين كى بي - ايك توريك مستعليول في عرصه درازيس اشاعيت إسلام كا كام بالكل ترك كرديا ہے - اور تعدين و اعبان اسلام نے حس قارد مندوؤں كو ىلمان بناكر بوہرہ حماعت تيار كى تقى-ان مىں اب كيجدا ضافہ نہيں ہوتا '' اور دوسرے موجودہ داعی صاحب تعلیم گاہی جراً بندکرتے جاتے ہیں۔ اور اور اور کوحابل رکھنے کی کوسٹسٹ کرتے ہیں۔ اور اسلامی احکام سکے بموصب بوہروں کو دینی در دنیاوی امورس آزادانبر ق سے روکتے ہیں " خواجرس نظانی کے اعتراصات بهست كوسيس - اورشايديركهناهي سي كرآج كل بوبره جماعت کی ترقی رُکی ہو تی ہے ۔ میکن اتنا تو خواجہ حس نظامی کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ موہو جماعت نماز ' روزے ' ج زکاۃ وغیروادکان اسلام کی پابندی می تمام سلمان

كه ( 1919ء مين محصاكيا )

# 404

فروں سے زیادہ مُستعدنظر آئی ہے۔ ان کی صورت 'ان کالباس' ان کی لودومان سب سیتے اور یاک مسلمانوں کی طرح ہے "

دكن ميں انشاعيتِ إِسُلام

وكن كے ساحلي مقامات روعرب اجرا درمبنن ظهور إسلام سے فرراً معدسی منج گئے تھے۔ اور ہم باب اقل می تجوات مالا بار اور معرکی ان بستیوں کا ذکر كريجيه بس من من من موركول من اثر واقتدار مامل كربيا محما بجري تجارست برى حد تك ان لوگوں كے ہائت ميں متى ۔ اوران كى كرمشتوں كاميدان مبشر ساحلى مبدر گامول مك محدُود تفايكي قرين قياس سيے كه ال ميں سيعض اندازي ملک میں جاتے اور اپنے ساتھ مذہب بحقہ کی روشنی لاتے ہوں کے ۔افسوں سے کم مورخین ملکرسیا حول کا قلم بھی ان کوسٹ مشول کے ذکرسے خاموش ہے۔ اور فقطرآ ثابهِ قديميه يامقامي روايات كي سابران كوشعشوں كا بحقوله اسبت إندازه ہوسکتاہے۔ ڈاکٹر تاراجیندنے ابنی ایک کتاب میں کو لم (جنوبی مند) کے ایک قدیمی" متیت خانه کا ذکر کیاہے جس میں تعجن میان قبرول کے متب برقرار ہیں۔ ان من سے ایک کتبر کا میں کا سے ' ہو اگر صحیح ہے تواس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ مقور سے بہت مسلمان اس زمانے میں معی دکن کے اندرونی تشہوں میں موح دیکھے۔ اس طرح کے آثار اور بھی کئی مجر ہوں گئے 'حضیں حوا دیث کی وست برونے صفح را ماندسے محرکر دیا یا جو اب موشم کا رہی میں چھیے ہوئے ہیں۔ اوراس وقت كك يجفي رم سكئ جب كك مقامي تعليم الفته مسلمان اليي قديم

له اس قرمشان کی ایک قبر کے متعلق مشہور ہے کہ مغرت الجتمیم افعیاری کی ہے ' ہو دسول اکرم کے متحابی ستھے ۔ نیکن دوالت بہت بمست بحدیثے ۔

404 ندیم می دلجیری نے کران کے حالات سے مروہ نر اُمطابی کے . طبل عالم ستدنط رواح ادر ان کے خلفا سے کیار له ابر بزرگ سے بیعے ہندوستان کے بالکل جنونی علاقے میں م الشي الشيادرون مل من ارتباد ومدامين كامركز بن كفي -ان میں سے ترجیا ہی سے سیدسلطان طهرولی تحریب الماء میں سے ترجیا ہی صفرت خواجرا جمیری كى رحلت سيے كياره سال يہلے وفات يا كيئے فاص طور برمشہور ہیں - آھيے جترا مجد ممالك روم كے امراد حكام من سے عقے الكي آب كے دل مي محبت اللي كاجوش موحزن مُوااور آب نفصيل كماكرايني تمام عمريا دِاللي اوراشاعت اسلام ميں صرف كرول كاربيكي أب نے ايران كے شهر مرمز ميں ستيعلى بادشاہ ہول مليغه بابا ابراميم كى بعيت كى اور ايك مدت تك مُرشد كى خدمت كے بعدا سينے ُرفقا اور مردین کے ہمراہ جن کی تعداد نوسو تبائی جاتی ہے ۔ سعادت جے سے ترفیاب مھے اسی دوران میں آئی کو انشارہ مواکر آی دکن حاکر اسلام کو وہاں جاری کرو ۔ ي نانجه آب مرمدين كے بمراة ملكھا ہے ميں تشريف لائے ۔ اور و ہال نناعت الله ىشروع كى -اس وفت بهال كاحاكم <del>دِسانراد اِينَامِ</del>ي ابك سِنْدُورَها - مُدْهِي مُرَّكِمُول کی وجرسے توات کی اس کے ساتھ کوئی مجتبیش نرمونی الکین وہ ایک بڑھیا كيبيط كوكسى بات برقتل كرنا مامتاعقاء مطمعيا فريادكرتي موتي آب كياس ا بن ایب نے اس کے بیٹے کو بناہ دی۔ اس برراجاکی آب کے ساتھ جنگ ہمرتی ۔ اور تذکرہ نگار مصفے ہیں کہ آپ اور آپ سے رفیق غالب آئے۔ اس کے

کے برمالات زیادہ تربرکاری گرشرز۔ تذکرہ اولیا سے دکن۔ آزملڈی کآب اور متفرق رب کی مصابین سے ماخوزی کے بیں۔ در کی وصفا میں سے ماخوزی کے اور متفرق میں مسلم میں مسلم اور کی تعام معلم ولی یا خوارم طہرالدین مکھا ہے۔

## TOA

بعد ترجینا بلی نشریف کے کئے ۔ اور دہم سکتا کہ چونیے کا ۲۲ کہ و میں و فات یا لی ۔ سركاري كزشيريين بكهاب كه اصلاع مدورا اور ترجنا بل كے كئي مسلمان جفين ( Rathards ) كيت بس-آب كى بدولت مسلمان بوئے -آب كا مزار ترجیا بلی کی ایک مشہور زیارت گاہ ہے اور زائرین میں مندوسلم دولوں قوموں کے لوگ بروتے ہں۔ بلکہ بند وزائرین کی تعداد سلمانوں سے زیادہ 'بنائی جاتی ہے۔ ایب زملنے میں مسلمانوں نے آپ کے نام برتر جنایل کا نام تطریکر رکھ دیا تھا۔ آب کے مزار کے بیے ایک ہندورانی مینآئشی اور ارکاٹ کے نواب مرعلی نے جاگیریں وقعت کیں۔آب کے مزارے اصلطےمیں نواب مطرعلی اوراس کا مخالف <u> بچنداصاحب دفن ہیں۔ آب کے مزار کا گنید حیداصاحب نے تعمیر کرایا تھا۔</u> آب کے جانشین سیدا ہراہم شہد بھے۔ وہ سلالاء کے قریب مدیزمنورہ میں بیدا ہوئے اور تھیں ندوستان تستریف لائے۔ یہاں آب کی یانڈیا حکم انوں کے ساتھ جنگ ہونی ۔ بیلے آپ کو کامیابی ہونی اور آپ بارہ سال جرسرا فتدار رہے۔ نكين بالأنزم تقامى لاجا غالب آبا - اور آب ميدان جنگ مين تنهيد برك -سیڈنطہرولی کے ایک اور مربد بابا فخ الدین ( قادری )تم سہرور دی تھے۔ آب کے والدعلا قد سیستان میں حکمران تھے یسکین آپ نے ترکب ونیاکہ کے سیرونسیا اختیار کی -آپ کوعالم رویامی اشارہ مراکہ آپ سے مرشد بابانطہ ولی طبل عالم تیزایل عي بن و وال جاكران سي مجيت كرو- بينانيرآب في اس طوف كارُخ كيا - راست میں آپ کی بابا فرمدِ گنج شکرسے ملا قات ہوئی۔ اوران کے نام کبر آب کے بھتھے کا نام ( آئی کی این اولاد کوئی ندیقی ) شاہ فرید سکھاگیا محضرت سیدنطرولی نے كشف باطنى سے آپ كى نشرىيت آورى كا تياكر كے اپنى صاحبزادى كوسوقلندرول محے ساته مبيتوالى كوي عصيا- بالأخراب حضرت سيد تطرك مربد بهوئ اورايك

ك ( ملاحظهم وآرنلد كى بريخ بك آف اسلام مر٢٩٤) شايدراوكتر بركا يعني كلموري سوار-

عالم کوفعن باب کرنے کے بعد منتی انت پور (مداس) شہر سو کو آرا میں سوس اللہ میں فات بائی سرکاری گریٹر میں مکھ اسے کہ آپ نے ایک مندر کے ہندو بھجاری پر فتح پائی اور دود کیالا ( نواف ) قوم کے لوگ کے تتے ہیں کہ وہ آب کی بدولت مسلمان ہوئے تتے ۔ آب کا مزاد ملطان ٹیم پونے تعمیر کرایا ۔ اور اس کے نزرج کے دیے جارہ ہزا ر سالانہ کی جاگیر مقرر موتی ۔ اب بھی وہ جاگیر بحال ہے ۔ اگر جر آمدنی کسی فدر کم ہوگئی ہے ۔

جونی سند ابعید) کے ایک اور بزرگ وستدنطر و ای کے بست بعدمدا توشه الكن الص محمد عقرين مس سي شمار موسكتي بس - ( الكور ) صلح تنجو والقدال كي حفرت متبوعبدالقادرولي ناكوري تقف جوشمالي مند كي شهروانك لورس بيدا مرسطة اور بچ كے بعد مالدىب ك كاكے راستے جنوبى مندس آئے۔ ترینا بلی میں حفرت طبل عالمستد يطهرولي كي مراركي زيارت كي - اورعلاقة تنجويس ارشادوعايت میں مشخول ہو گئے۔ ترام میں ایک مسجد تعمیر کی اور بھیرناگور میں جوایک بلٹی تجارتی مندى ہے مقیم ہوگئے۔ أب كے آ نے سے اسلام كوبرى رونق ہونى ادر قرب كے كاذل وصنائرى ميرتهي آب نيه حاكم اور رعايا كومسلمان كيا- اب ناگور حنوبي مند میں ایک اسم اسلام سبی ہے جو گزیشر کی ترتیب کے وقت نیگا بین کی صدور میں شامل تقى اوركمسلمان نيگابين كى آبادى كاايك بيويھانى تنفے يرحضرت قادر ولى كانتقال بحصلهم مين مركوا يتخور كالأحاآب كمصمحقدين مين سيخفا جنانجراس نے مزار کے مینار تعمیر کوائے ۔ آب کے مزار پر بندوم داور عورتیں کثرت سے آتے ہں۔ برطھادے برطھاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں۔ إسى علانف كے ايك مامور بزرگ محلم كولما كے صفرت نواح علام الدين

اسی علانے کے ایک نامور بزرگ ملکم کو آنے صفرت نواح علام الدین بن نوارشمس الدین الحسینی الجشتی البلخی تھے ہو صف او میں فرت ہوئے ۔ تبخرر کاراجا ان کامھی محتقد تھا۔ اور اس نے مزاد کا گذید اور اس کے قریب ایک مبحد تعمیر کرائی ۔

## m4.

جزبی مند (بعید) سے سطح مُرتفع دکن کا رُخ کریں قردیاست مبسُور میں ایک قابلِ دکرستی صفرت سیات فلندر عرف بابا برخص کا مزار متساہے ۔ انتخوں نے میں سیسے پہلے قہوے کی کاشت کی عیس کے بیج وہ بیرون کاک سے سفر کے دوران میں لائے بھے جن بہاڑیوں میں آب کا مزادہ ہے۔ انتھیں آب کے نام پر بابا بھین کی بہاڑیاں کہتے ہیں ۔

ہے۔ایک جنوبی سند ابعید انعنی وہ علاقر جور ماست سیدر آماد کے جنوب میں واقعهد اورجهان مسلمانون كي حكومت دييزنك وأستحكم بحالت م كمبى بعي نہیں رسی-اورجہاں کے بزرگوں کے تعلق شمالی مندوستان میں بالکل لاعلمی ہے۔اس علاقے کے مشہور بزرگول کا ہم ذکر کریے ہیں۔ و وسراج عتماس علاقے كحيشمال اوربنده صاحل كيرجنوب مي وكن كاعلاقه بيئ بجمال مختلف مسلمان خاندل حکمران رہے۔ اس علاقے میں کئی بندگ شمال سے یا ساحلی بندرگا ہوں کے راستے اندرون مک میں آئے ۔ اور اشاعب اسلام میں شغول ہوئے ۔ ان میں بحالور کے بزنگ برمبری کھندائت خاص طور ریاد کے متی ہیں۔ آب عرب عقد - اور يوكم مجر ( تعنى علاقه كار دمندل ) سع تشريف لائ عقد - إس ساب برميرى كهلات عقر-آب المسلاءمين دكن بنجير - اوربيحالورمي اشاعت اسلام تروع کی - بیجالورکے کا شتکاروں میں آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جن کا بیان کے کہ ہمارے ابامین محقے اور بیرمحری کے اعقربمسلمان ہوئے۔ (آزملا) اس زملنے میں شمالی مبدس اسلامی حکومت فائم ہوگی تھی ۔ وکن ہیں مبل مرتبر فردیکشی علادالدین خلبی نے تلفی الدیم میں کی لیکن مشارکے ویردگ اس سے

Islam in India by Herklots (2 nd Ed) P140 a

بہلے ہی ہندو خبروں میں جانگلے مقے۔ اور کئی جگران کی مخالفت ہمونی تھی۔ ان براگول میں سے ایک کانام حاجی رومی بیجا برری تھا ہور ومی الاصل مقے۔ اور بیجا بور ہیں اس زمانے میں وار دہموئے وہ جب بہاں ہندو حکومت تھی یعبض نذکرہ نوئیں کھتے ہیں کرآپ کی تاریخ وفات آفتا ہو اولیا سے نکلتی ہے جس کے مطابق آپ نے مناسے مدھ میں رحلت کی ہوگی کی بی بی کمہ وور سے نذکرہ نوئیوں کے بیان کے مطابق آپ اور شخ صلاح الدین المتونی ماھے میرے درمیان مراسم دوستانہ تھے۔ اس کیے مکن سے کرآپ کا زمانہ ہمنت بعد کا ہو۔

شیخصوفی ترست اسدالاولیا قدس سروهی اسی دمانے میں عرب سے دکن آئے اور مقام سکرتناہ تو رعلاقہ حبدر آباد میں فروکن ہوئے۔ وہاں کے دلجے نے حکم دہا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کھانے بیننے کی جزیں کوئی نددے اس پر آپ کو اس سے جنگ کرتی بڑی ۔ بالا نوراجام خلوب ہڑواا در آپ کے صاحبزادہ کے ہاتھ سے قبل ہڑا۔ اس کے بعد اہل شہر نے صلح کرئی اور آپ اس وامان سے ان کے درمیان رسمنے لگے ۔ آخر اور ارمان مقرب کرتے ہوگئی اور آپ من وامان سے کیا۔ اور سکرتناہ بور میں وفن ہوئے ۔ آب کے ایک مرید شیخ شہید تھے ہم جندیں کیا۔ اور سکرتناہ بور میں وفن ہوئے ۔ آب کے ایک مرید شیخ شہید تھے ہم جندیاں بعد وجے نگر کی فوج کو شکست فائن ہم کی مقرب انتاعت اسلام کے ملیے جمیعا۔ بعد وجے نگر کی فوج کو شکست فائن ہم کی مقرب بنجی جس میں بانچوں بردگ شہید ہوئے۔ یہ واقعر الحق میں انتاعت اسلام کے ملیے جمیعا۔ لیکن مہود نے ان بزدگوں کی محافقت کی ۔ اور لڑائی کی فورت بہنجی جس میں بانچوں بردگ

دکن کے ایک اور قدیم بزرگ بابا شرف الدین عواتی قدس سرو منطئ ہوعوات عرب سے ستمالی مند وستان اور وہاں سے دکن تشریف لائے - یمان آگر آب نے ایک بہاڈی پڑ ہوم وجود ہ شہر حیدر آباد سے جارمیل منرب کی جانب ہے تیام کیا۔ اور عبادت اللی میں شغول اور مرمدین کی ہدایت و ملقین میں صروف ہوئے ۔ آب شیخ شہاب الدین سہرور دی کے مرمد و خلیفہ تباہے جاتے ہیں ہے ہیں ہوئ

### 244

ين تشريف لافتے تواہل د كن مين سلمانوں سے خاص نتین وعناد تھا جہارانتظ اور دکن کے ہندوشمالی سنداورساسلی لوگوں کی نسبت زیادہ متعصب عقے ۔ اور بقول شخ قطب الدين (منقولر در تذكره اولياسے دكن )مسلمانوں كى صورت دمكينا ككروه تحصف عقر بلكه اكركوني مسلمان مسافروارد موما قراس كم باعد مطلف ينف كامامان معى فردخت نهكرية يمكن باماصاحب كيمن سلوك اوررومانيت سے برلوگ بھی متا تر موے اور آب کابراا دب کرنے گئے ۔ آپ کی وفات کم مين موني-آب كے سائقاب كے بھائى أباشھاب الدين تھى تشريف السئے -دہ بھی ایک صاحب سطوت بزرگ گزرے ہیں اور ان کا باقا عدہ عُرس ہوتاہے۔ ان کی رحلست آب کی وفات سے چارسال بعدم ولی ۔ مرح ا دکن کے حن بزرگول کا ہم ذکر کر چیکے ہیں وہ شمالی مذمستان ك كيكسي مشهور المسلط المع منساك نه عقد والح الوقت السلول الے بہلے بزرگ جنول نے تمال ا در حنوب کے درمیان ربط قائم کیا - سنیے خ متخب الدين زرزري زرنخين حيثي قدس مرة عقر \_ وه بانسي كے رسينے والے اور يشخ حمال الدين بإنسوى كے نوا ہرزا دو تقے ۔ نشخ كبير هنريت باما فريد كنج شكر يكے مريد عقے۔ باباصاحب نے ایک غیبی اثبارہ کے مانخت انھیں دیوگیر (دولت آباد) كى طرن اس وقت بهيجاجب بهال مبود كا علىبه تقاء ابندا ميں ان كى بر مى مخالفت موتى ميكن وه تمت اوراستقلال سے اپنے كام مين شغل رستے -اور بالآخريين م المحمد مين وفات ياكث مبقول خزينة الاصفيا معادج الولاسي كابيان الم کر آب کی وفات <del>صفر ک</del>ے میں ہمدنی ۔ اور اس کتاب میں صنف نے ذیل کے ابیات آب کی مرح میں تکھے ہیں۔ تتغصيض زرزرى زرخن كرتنتي كلال بودبستهار ار مریدان خواجه گنج مت کر در اقل بر دلوگیر قرار خلبت زر زغیب معائر د ماح ورواح ولیل دنهار

### 44

شُدازاں نام *زرزری زرنخ*ق مضموديش براه خير نثابه رخت زین نگناہے چوں بہت بخرامید شوسے دار قرار خواج بُربل سُوسے وکن آمد ندہ زوگشت سُنت وآثار ا مشهور*ہے کرجب شیخ نتخ*ب الدین دفات پا *گٹے* توحفرت سلطان كى أمل المشائخ نے ان كے بھائى اور استے خليفہ نتيخ بريان الدين غريب کوان کی حکمہ دولت آباد بھبجا لیکن میشہور روابت ِ فلطمعلوم ہوتی ہے۔ کیول کم تذكرون مين يرتعبى لكهما سي كرحفري للطال المشائخ فيانني وفات كعدوتت يشنخ بُر بإن الدينَّ كو ٌوستارِخاص اور بيراين اورمصلے اورشالِ خلافت ٌوسے كردكن كى طوف رخصست كيا - اس سے ظاہرہے كرسلطان المشائخ كے وصال كے وقت كو مصل عمومیں بروا متنے بریان الدین دہلی میں تھے۔ ہاں اتناصیح ہے کر سشینے منتخب الدين كي و فات كے مجيم عرصه بعد شخ بريان الدين عبى داوگر ( دولت آماد ) تنزلیف لائے۔ اوراب دونوں بھائوں کے مزار خلد آباد کی مشہور رہارے گاہ بين بن بهان ال كے علاوہ اور تك زيب عالمكيم، نظام الملك آصف جاہ، امیرسن دبلوی، میرغلام علی آزاد ملگرامی کے مزارات ہیں۔ ٹینخ بڑیان الدین کو وكن مين برشى خبوكسيت صاصل موني - بركان بوركامشهورشهرامك عقيديت مند بادراناہ نے ان ہی کے نام کی رعابیت سے آباد کیا تھا۔ آپ کی وفات عشار ہ مين بهوني مستعينة الاولها مين آب كي بيني كوست منتول كمتعلق مكهاسه :-" ازمريدان سلطان المشائخ اند- ومعضرت شيخ ايشل را برطوب بربان بور د دولت آباد بجست دواج اسلام وارشادساكنان آنخدود فرستاند دشيخ حس دالي بالبعضا زمرميا بخود باليشال بمراه كرومدوا زمركت قدوم اليشال اكترا اذال جماع بغرب اسلام مشرقت گشته ومريد ومعتقد گشتند"-دکن سے مذہبی حلفوں میں شمالی مندوستان سے بالکی اے کا ذکر اکثر کیا جانا ہے مِشهور ہے کم ایک زمانے میں بہاں وہلی سے سات سویا بقول تعجن

## 444

بجرد ومو بزرگان دين تشريف لائے تقے . جن من سي معض يا كانشين مقعے يَذَكُرُهُ اولياً وكن مي شيخ بربان الدين كصحالات ميل لكهامي كرسير الاوليا أور روضته الاوليا كيموكف منيموضين متاخري سينقل كمياب كرسلطان المشبائخ سفرشني برال لاين صاحب ترحم کومع سامت سومریدین جن میں عبض مالکی شین تھے 'اہل دکن کی موامیت کے لیے ردانه كيارا درمض تكعقب كرسلطان المشائخ فياقل ثناه نتخب الدين بإورصاب ترجم كوم سات سومريد خلائق دكن كى رامنماني كيك يديم يا قرل ماني منح عن الم تذكره اولياسے دكن نے ابني راسے كى تائيدىي كونى كىلى نہيں دى۔ ہمارا اپنا خيال سے کونظامی سلسلے کے بزرگوں کی ایک کثیرجا عدت اس زمانے میں تمالی ہندسے د کئے آئی کیکن وہ شاہ نتخب الدین کے ساتھ نہ تھے ۔ ملکہ بعد میں آئے۔ اور شاید سلطان المشائح كي وفات بعدهي آئے ہول - دكن كے مختلف شہرول مي كئي ايسے بزرگوں کے مزار موجود میں جن کی نسبت کہاجا آہے کہوہ یالکی کے ساتھا کے تقے۔ ا ور سونکران کی دفات قریباً آیک زملنے میں ہوئی ۔ اس کیے سرخیال چندال مستبعد معلوم نهیں ہوتا ۔ ان میں سے ایک نشاہ بدرالدین حیثتی ہیں' جو س<sup>اہم کے</sup> معرمی قلعہ برنیده (علاقه کونکن ) کے قریب شہید موتے ۔ دومرے بزرگ شاہ خرم فال محتے جنعیں خاندلیش کا علاقہ مبرو تھا۔ اور حضوں نے سام میں ماندلیش کا علاقہ مبرو تھا۔ اور حضوں اعلاقہ خاندىين بى وفات يانىئة تىيىرى بزرگ شاە واڭ ( المشهور مبرشاه وارى) تقے۔ جوشاہ خرم کے رفقامیں سے تھے۔ اور قصبہ کو کھل تغلع تفاندلیق ( صور مبینی ) میں دفن ہیں ۔ آپ کی دفا<del>ت مھاتا ، ب</del>رو میں ہوئی کی چے تقے بزرگ یونا کے سنیسخ مسلاح الدين المعروف ببضيخ صلائحتى تق يتجفون في معمين وفات الأيي. ان كے علاوہ أور تھي كئي بزرگ ميں جو اسي رائے ميں شمالي مندسے دكر تبريف لائے۔ جِوْئكرال كى اور شاد منتخب الدين كى قاريخ وفات ميں جاليس بجاس رس كا فرق

لے ملاحظ مہوتذ کرہ اولیاے وکن ۔ ملداول دودم میں ان بزرگوں کے حالات ۔

ہے اس سلیما تغیب شاہ صاحب کامعاصریارفیق قرار دینامشکل ہے۔ بهست ممكن سي كراس مجاعت كا وكن آسف اور مختلف شهرول مي لب جلف كا كسى مدتك سلطان مماتخلق كى بالىيى سيقعلق ہو مو حضرات صوفى كے اثروا قدار اوران کی جماعت بندی کوشند نگاموں سے دیمیما تھا۔ اور انعیں دہل سے منتشركرنا باستامها واوعجب نهيل كران مي بهت سعداس زمالي مي حنوب میں آسے مول بجسب محکرین تعلق سفے دہلی جبو اگر دواست آباد کو اپنا وارالخلافہ بنایا۔ ا ہم ہجا بور کے حفرت حاجی روی ہجا بوری ادر سرمعری کھندائت كافركريكي بي نيكن بيشهر مراردع سيسي مشامح اسلام كا مركزرا ہے - ان دو بزرگوں كے علاوہ بير حمناليجالورى كا نام ليا جاناہے ، جو دكني الاصل تحقه اوربيجا بور اس زمانے ميں آئے جب بہاں مہنود كى حكومت تھى۔ آب سماع کے قائل سے ۔ اور محلب سماع منعقد فرواتے محقے ۔ آب کی وفات سنت کمیھ میں ہونی ً۔ ان کے علاوہ ستیدعلی شہید کا نام لاگق ذکرہے ۔جن کی بآریخ شهاوت کا اندازه تذکره اولیاے دکن کے معبنّف نے م**ے ب**ھو کیاہے۔ آب کا یمال کے اہلِ اصنام سے محرر عُوا - اور اس میں آب شہید ہوئے -دنیاے علم ونصل میں بیجا بورکے جس بزرگ نے سے برط حرکر نام یا با يشخ عين الدين كنج العلوم جميا بورى تقفه آپ النب يومين د بل كے قريب فضيه نوجوسی بیدامُوے - بیلے دہلی میں نعلیم وزیبت ماصل کی عیر کھوات من جرست بعرات روات أبارآك اوريهال اخذعادم كاسلسله جارى دكها يرسك وسي تعصيل علم سے فارغ ہور عنین آباد تشریف کے تھے۔ اور وہال صنیف د الیف اور ارمثاد وٰہدایت میں کئی سال حرث سکیے یہ سائے عصمیں آپ بیجا بور آئے اور طلبه كوستفيد كرنا شروع كيا- آب كي تصانيف كي تعدا د ايك سوتيس تباني كا تي ہے۔جن میں سے طور الا برآر ، ملحقات طبقات ناصری اور رسالر الانساب خاص طورہ مشهوريس - ايين زملن بب آب كورر ااقدار حاصل عقا- باوشاه وكن سُلطان

علامالدبن حس گنگوسی مہنی کے دربار میں آپ کو بیطفے کی اجازت بھی ۔ مالاں کو امرا دار کان دولت کو بھی میں رعایت میں نہر ہوتھی ۔ جب آپ دربار میں جاتے تو امرا دار کان دولت کو بھی بررعایت میں نہر ہوتھی ۔ جب آب کی دفات موقی برم میں ہوئی ۔ دفات سے جند سال مجد بہمند بسلطنت کے شہور وزیر خواج محمد گاوان میں ہوئی دفات سے جند سال مجد بہمند بسلطنت کے شہور وزیر خواج محمد گاوان منے مزاد میر گند بنوادیا ۔ جواب مکم موجود ہے ۔

المير كرفر المون الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الموسا الميل الميل

## حضرت سيدينده نواز كنسورراز

اب گلبرگری نفرت دیاده ترحضرت سیده گرالحسینی الملقب بربنده نوازگیرودان قدی سره کی بدولت ہے، بور ۱۳ ایک عمل بیال دفن مُوسے ۔ آپ الاسلام میں بیال دفن مُوسے ۔ آپ الاسلام میں بیال دفن مُوسے والد مخدوم سیده کرویست بیمال بعد ابنے والد مخدوم سیده کرویست المحووت شاہ راج قبال سکے ساتھ جن کا مزار دولت اکا دیکے قریب خلدا بادمیں المحووت شاہ راج قبال سکے ساتھ جن کا مزار دولت اکا دیکے قریب خلدا بادمیں

ہے۔ سلطان محمد تعلق کے حکم کے مطابق دہلی سے دولت آباد تشریف لاسے ابتدائی تعلیم آب نے والد ماجد سے حاصل کی ۔ وس سال کے عقے کہ والد بزرگوار کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد کھیع صدابینے مامول ملک الامراستدارا اسم کے باس رہے۔ نیکن تھے کسی بات برآب کی دالمدہ اور ماموں میں رخبق بیدا ہوگئی اور آب بندرہ برس مصنقے بجب آب کی والدہ ماجدہ آب کو دہلی لے گئیں۔ بہاں آب في منهوراساتده سيكسب علم كيا علوم ظاهري كي ترميل آب في قاضي عبد المقتدر تفانيسري جيس فاصل سے كى- اور نهايت جيوني عمرس حضرت براغ دماح کی خدمت می تعلیم اطنی کے الیے حاصر ہوئے۔اس مقصد کے والیے آب نے بڑی ریاضت ومشقت کی اورصاصب نظامرت دیے آب کو بھری محبت سے تعلیم دی ۔ سیر محدی میں مکھاہے کہ جب آب مرشد کی خدمت میں اسپنے وانعات بان كرتے عقے محرت جاغ ديا فرمات كر مجعوستر برس كے بعد ایک رایک سفے بھرسے شائق بنا دیاسے اور واقعات سابق کو یا دولایاہے۔ محضرت جراع دملى قدس سرو نفير يحف يحيومين وفات باني- اس مستقين روز <u>پہلے حضرت گیبودراز کوخلافت عطاکی ۔ آب اس کے بعد دیر تک دہلی رہے۔</u> اورسان عصر میں انتی برس کی عمر میں حاوثہ امریتیور کی بنا بر دہلی سے دین کی طرون روانہ ہوئے اورگوالیار' بھاندری' ایرجی' چندبری 'بڑووہ کعنباسٹ مہوتے ہوئے اور گجرات میں مجھ عرصہ قیام کے بعد دولت آباد تشریف لائے - اس کے بعد كلركم كارُخ كيا براس وقت شام إن مهنى كاوارالخلافه عقاء باونسا ووقت ن بڑی عِقبدسنسے آپ کا خرمقدم کیا اور آپ گلبرگریں ہی سکتے -جندمالوں محد بجدر ملام الماء مين اس عالم فاني سع عالم جاوداني كي طرف إنتقال فرايا -

کے ریر جوری کا بیان ہے سر العارفین سے خیال ہوتاہے کہ معزت براغ وہل نے کسے کسے کہ معزت براغ وہل نے کسے کسی کوا بنا جانشین نامزد نہیں کیا ۔ سے سر تھدی

<u> ہوامع الکلم ، جس میں نومپینوں الینی ۱۵ ماریج سنبہ نیم سے ۱۰ وسمبر سبکتیم</u> كے ملفوظات آب كے بمے صاحزادے (سترحين المعرون برسد مرا الحميني) نے جمع كيے عقص شائع بوكى ہے -اس ميں فاصل مرتب (مولنا محتصد لقى صاب) كي تصبح وتحشير كے باد حود غلط كتابت يامسو دوں كى دشوار لوں سيلح جن البي لمجنيں ره كئى بىر من سے كئ اہم مقامات بر طلب خبط موجا آہے۔لكن مجر بھی كام كى كئى بانیں ہیں ۔ ایک طویل اندراج سے اس دلچیسی کا بتا جلتا ہے 'جو <del>حضرت محیسُو در آ</del>ز کو کواٹاعیت اسلام سیے تھی اوران دشوار بول کابھی انداز ہوتا ہے جی سے مندو دل کے مصبوط معاشرتي نظام كى وحرسيص كمبغين اسلام كو دوجار مونا بريم مآتحا - ايك ملفوظ ىيى مندوۇل ادرىم نول كىنسىست فراتى بى :-کئ ایک مرتبران کے علمااور درولیش (مینی بنیات اور لوگی) مبرے پاس دعولے اور بحث کے نیے آئے۔ طے یہ مایا کہ جرمجت میں کامیاب ہو۔ دورمرا اس کی بات مان سے اوراس کی متابعت کرسے مینانجیراس بات برقول و اقرار ہوگیا۔ میں نے کہا کر پہلے آب اپنی بات منروع کریں۔ انفول نے کہا نہیں تم کہو۔ میں نے ان کی سنسکرت کی کتابیں طبعی ہوئی مقیں اوران کی روایات کوجاتا تھا بخالج میں سے ان سے شروع سے لے کر آخر تک باتیں کہیں اور انفوں نے ان سب باتوں کو دل وجان سے قبول کیا اور کہا کہ واقعی جرتم کہتے مہووہ تھیک ہے بجرئس نے اپنے مرمب کا بیال نثروع کیا اور دولوں کا مواز نہ کرکے لیے مرمب کوتر بختے دی۔ اس میروہ حیران رہ گئے ۔ شوروغوغاکرنے گھے یجس طرح بتول کے سلصنے ڈنڈوت کرنے ہیں اس طرح مرب سامنے اظارع قیدت کیا۔ میں نے کہا بہسب بریکارہے۔تمھادے اورمیرے درمیان معاہدہ بہسے کرحس کی بات سیتی ہودُ وسرااس کی بیروی کرہے اوراس کے داستے بیر جیلے ۔ سکن کوئی کھنے لگا میری بیوی سی اورخاندان کے کوگ ہیں (ان کوکسے چیوٹروں ؟) کسی نے کہا كياكروں جركجير مجواسومُوا - ہمادسے بزرگ اس داستے پرسجیسے تھے جوال سے نيسے

## m44

تفیک نفاریمادے دیے جی تھیک ہے" ( نرجم ازج اس الکم عرد ۱۱۹۱)

پیرسا آنہ کے ایک ہند و کا تذکر و کیاہے جس کے ساتھ اسی طرح قرل و قرار ہُوا

تفاکہ جرم باصغیر دورے کا قائل ہوجائے ۔ وہ اس کا مذہب قبول کرے تفریت

گیبودراز نے ابینے دوجانی تصرفات کے زورسے اسے قائل کرلیا اسکی جب
اس سے کہاگیا کہ اب معاہدے کی رُوسے تھیں سلمان ہوجانا چاہیے ۔ قووہ

کھنے لگا کہ میں نے نئی نئی شادی کی ہے ۔ سامانہ جا آنہوں اور ابنی بیدی کو
ساتھ لے کر آول گا۔ نیکن وہ ایساگیا کہ بجرنہ آیا!

ہما گے جلکواس امری وصناحت کریں گے کہ خلجیوں کے زوال کے بعد صوفیوں کے دوال سے جی اس کی مقدونیوں کے طریقوں برکڑی کا ترجینی ہونے گی۔ بروام الکم سے جی اس کی آئید مردی ہے اور اس میں متعدو اندراجات ایسے ہیں جن میں علما وفقہ ااور وفقہ اور میں ایک شخص غلام الحلیل کا تذکر ہ ہے جو ماوف اور کر اس مالی المحالات میں ایک شخص فلات بر بہنے کو صوفیہ کے خلاف وست تعدی در از کیا ۔ "غلام الحلیل جندگا ہے در حلقہ صوفیاں در آمد ۔ آخر است تعدی در از کیا ۔ "غلام الحلیل جندگا ہے در حلقہ صوفیاں در آمد ۔ آخر انہا عقدی برون شدہ ۔ تقرب بربا دشاہ جست تا آکہ وزیر گشت ۔ درست اید برصوفیاں کشاو ۔ سے گوریوم دمانے اند یخرش خورند وخوش خربیند و کفریا ہے خوان سے دیناں گورند "

ایک جگه ملفوظات کے ناقل کھتے ہیں" ہم ازایں جاسخن در اختلافے کہ علما وفقہا باصوفیان کنندا فرآدی ایک اُور جگہ ایک خیاط اور بعض معلمین کی مجث کے مہمن میں صفرت گیشودر آزنے فرمایا :۔

م چنانکه رسم دانشمندال است که صوفیال را گویند که اقل بارسے مسلمان شوید بعدازال صلاحت بیش کنید-شما مجابلانید- دین ندارید - ملحدانید...

لمه بوامع انکلم مر ا۲۵

حضرت گیسو دراز کاجی طرح تفتوف اورع فان کی منزل میں اونجا در بھر ہے۔ اسی طرح علم فیضل اور تصنیعت و مالیعت کی تاریخ میں ان کا نام روش ہے۔ آپ سے بہلے بزرگان چیشت میں بڑے عالم اور بزرگ ہوئے تھے۔ مثلاً مضرت سے بہلے بزرگان چیشت میں بڑے عالم اور بزرگ ہوئے تھے۔ مثلاً مضرت سکی طان المشاریخ کے مفوظات بڑھیں تو ان کی وسعت محلومات کشادہ مشر فیادد مشر فیادد ملم فیضل کا اندازہ ہوتا ہے۔

تحضرت جراغ وملى توعلم اورامل علم كيفاص طور برقدر دان عقف سكن افسوس كران بزرگول نے تصنیف و مالیف كی منزل میں قدم نر ركھا - اور اسلامی ہندوستان کی مذہبی زندگی کا برایک افسوس ناک بہلوسیط رجن مستیوں نے ہماری ابتدائی مذہبی نرندگی ریسے زیادہ انٹرڈالا ( مثلاً مصرت خواہم اہمیری<sup>ح،</sup> شخ بهاءالدين زكر يا مكياني ' بإبا فرئيٌّ بحصِّرت سلطان المشائح ' مصرت مخدوم جهانيان فيحفرنن جراغ دملي انمفول نے البين خبالات نفصيل اور وصنا حسي صفح کاغذ رمینبط نه کیے بحضرت گیب دراز کے زمانے میں بیر حجاب کسی قدر دُور مور العقا - چنانجر تورقطب عالم اور میرستد علی بمدانی همکے بعض رسانے ملتة بين -اورمهند وستان كي جنوب مخر في ساحل ريحضرت مخدوم على مهاممي كى تصانيف كاسلسله شروع موحيًا عقا يبكن شمالى مندوستان كصفيول السال (جِيثنتيراورسهروردير) كے مشہور مزرگول ميں سے مہلے حس ستى نے تصنيف و نالبعن كى طرف بورى توجه كى - وه حضرت ستيد كسيو دراز منقف - آب كى تصانيف کی تعداد آب کی عمر کے سنین کے مطابق ایک سو مانیج تبائی مانی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب سرح کری می اکتیس کتابوں کے نام گنائے گئے۔ ہوزیادہ تر متوف میں ہیں۔ سکن حقیقت میرہے کہ علوم اسلامی کا کوئی شعبہ نظرانداز ہمیں موا

ملہ آپ کوجی اپنے اس امنیاز کا اصاب تھا۔ اسماء الاسرآر کے دیبا بھے میں تکھتے ہیں ہمکوں کم درا حضرت سلوک کر د بجینے مخصوص شد۔ ما ہم مخصصیم محدا ماراد ولت بیان اسرار شولین داد"

آب نے ایک تفسیر توام مجد کی تھی، سکوک کے دنگ میں ۔ اور کتاف کے طرزیہ ایک اور تفسیر تروع کی تھی، تکین ہاری سیاروں سے آگے نہ جاس کی کتاف پر آب خوالی حوالتی بھی تھے ۔ ان کے علاوہ تغری فصوص انعکی محادف تغری عوادف پر نرح فعرا کر دعری و فارسی ) دسالہ میں قالبی کر ترح آواب المربدین اسما والاسرار قابل ذکر ہیں یہ موخر الذکر و ووں کتابیں جی ہیں یہ موخر الذکر و ووں کتابیں جی ہیں یہ نام موافع کی تعریک الات و آب شائع ہوگیا ہے۔ دیوان مولوی سیدعطا صیبی صاحب کی تعریک الات و معرف ہوگیا ہے۔ زیادہ ترخر لیس ہیں جن میں عام عاشقا نہ دنگ میں خالات و میں ہوائی گیا ہے۔ سے کہ مرشد ( بعنی مونوی کتاب کی تولیف میں ہیرائی بیان استعمال ہوا ہے ۔ ایک قطومین کتابوں کے بیماشت کی معرف ہوائی کی تولیف کتاب کی خواہش کو تجن و خوبی اس طرح ٹالے ہیں ۔ کتاب کی خواہش کو تجن و خوبی اس طرح ٹالے ہیں ۔ کتاب کی خواہش کو تجن و خوبی اس طرح ٹالے ہیں ۔ کتاب کی خواہش کو تجن و خوبی اس طرح ٹالے ہیں ۔ کتاب کی خواہش کو تجن و خوبی اس طرح ٹالے ہیں ۔ کتاب کی خواہش کو تجن و خوبی اس طرح ٹالے ہیں ۔ کتاب کی خواہش کو تب و خوبی و تب کے فارسی مکتو قب ہو ماریت کہ دول میں بدوکشا دارہ سے الی کی خواہمیں کے فارسی مکتو جا ہے۔ جو کی صفوقہ ہو عادمین نے شائع کی کے ہیں۔ آب کے فارسی مکتو جا ہے ہیں کے فارسی مکتو جا ہے۔ جو کی سید عطاح سین نے شائع کے کیے ہیں۔ آب کے فارسی مکتو جا ہے گیے ہیں۔ آب کے فارسی مکتو جا ہیں جو کی سید عطاح سین نے شائع کیے ہیں۔ آب کے فارسی مکتو جا ہو ہیں۔ کی فارسی مکتو جا ہو کی کی جو بی کے خوبی ہوئی کی مرا یہ عادریت و م

## MLY

<del>سماع سے آئ</del>ی کو پڑاشغف تھا . فرماتے ہیں ،۔ "كادِمن بنتية در تلادت وسماع بود" موسيقي كي بايكول كوآب خرب يحقد يحقر-سير محلاي مي آب كي معلس سماع كا ذكركرت موشر بكهاه كراكثر فارسي غرلير كا في جاتی تفیں ۔فرواتے ۔ مهندی کی جزی نرم او چداد اور دل میں بوقت بدر اکر نے والی ہوتی ہیں۔ اور اس کاراگ بھی ترم ہوتا ہے۔ اور طلبعیت میں عاہری اور مسكنت ببداكرتاب يسكن موسيقي كفن اورموسيقار كصحفراب كااظهار فارسى بى مى مبترطريقة بربوتاس - اوراس مي كجيدا درسى لذّت اور ذوق ملك سرمحدی میں بیریمی نکھاسے کہ آپ کی مجانس سماع کے متعلق لوگوں سنے <u> فیروزشاہ نغلق کے باس شکامیت کی کہ ان مجالس میں مرمدین اینا سرزمین ہے رکھ</u> دييتے ہيں اوربرا شورمجانے ہيں۔ بادشاہ سنے بریش کر کہلا بھيجا کراہني علمس ماع خلوت میں کیاکریں ۔ جنانچراب آب ابنے بخروسی ہی بیمجلس منعقد کراتے ۔ بیج میں پروہ ڈال وسیتے۔مربدین ہردسے سکے باہرصف باندھ کر بیبھتے۔ اور جب آب بروحد طاری ہونا تو بچرے کا در وازہ بند کر دیا جاتا۔ (سیرمجٹری مرادم ف حضرت سنده نواز گیسُودراز کی ریاحه تصانیف فارسی میں ہیں دیکن دکن میں آمد کے بجد آب سے عوام کی مقبن کے رہے بجف رساسے دکنی زبان میں بھی مکھے جن میں سے معراج العائنفین جھپ جکی ہے۔ اور فدیم اُروو یا وکنی کی سیسے بہلی مطبرعه كاب مجھى جاتى ہے۔ مضرت بندہ از از کامرتبران کی علمی تصانیف سے ظاہر ہے ، لیکن دکئ عوام بین آب کی شهرت علمی کارناموں سے نہیں بلکہ خوارق عادات اور رُوس ان تصرفات كى بنا برسي اوراس مي اتنا علوكيا جا اسب كرعقل اور تشريعت افسوس كرتى ہے ۔ تاریخ فرشتہ میں تکھاہے مشخصے ازمرو دکنی ٹیسسید - کہ محدٌ رسُول نشر صلى الته علىبوسلم بزركر است - يأسر محركيب ودراز - اوجواب داد كر مصرت محرّ رسُول الله الرحيه فيرخدا ست-اما سجان الله مخدم ماسيد محكمكيسودراز جيزے

MYM

ونگراست"

سرکاری گزیشرمیں لکھاہے کہ حضرت سیر کیسی و دراز نے بُونا اور ملکام کے كئى لوگول كوسلمان كميا- ("ارنالله) ان كےعلاوہ اور بھى كئى داعيان اسلام كريسين جن کے نام اوبیا کے تذکروں میں نہیں آھے لیکن اعمول نے انشاعب اسلام كے رہے عقوس كام كيا-ان ميں سے بمبئى كے مغربي ساحل بيعلاقہ كونكن ميں شخ بالبحبي نے مُدتوں اشاعیت اسلام کی ۔ آپ کامزادصلے تفاتہ کے مُدنون اضام مقام تصبه دھانو میں ہے ۔ صنلع دھار وار کے کئی ہولا ہے ایسے ہیں جن کے بزرگوں نے تدباستم كجرانى كے زمرا تراسلام قبول كيا جنلع ناسك ميں شاہ محرصا دق مرست حسيني اورخوا المبخير حسين كامياب داعيان اسلام سقه - بلكام مي دوداعيان المام سبد مخذبن ستيد علي ادرسيد عرعبدروس كانام اب تك ادب سع لبا جاتا سع ـ شيع سنتارا كيرحبنو بي حصفه مين اسلام بورمسلما نول كا ايك بارونق قصيه ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ایک نومسلم بیر<u>سے م</u>سلمان کیا۔ جن کا ہندوانہ نام تمب<u>لا ہا</u> کوشی تفا اور جن کی در گاہ آج بھری مقدستھجی جاتی ہے۔ (آرملڈ) صوفيات كرام كتبليغي كوست مشول كے علاوہ اسلام نے جتو في مندمين بو محقور عن بهت كاميابي حاصل كى ب اس كى وحراسلامي تعليمات بي -دكن مين جيوت جيمات اب بھي زور ول پرسمے - اور كئي انجھوت قريم اليي بن

که آدیج فرشته جلداقل ص ۱۳۰ معلیم به و تا ہے۔ اس کتاب کا مولف مفرت گیرودراز کا عقبدت مند فرق الله است ابنی کتاب کے آخریس بھال دو مرسے اولیا سے گرام کے حالات محصوبی و بال صفرت گیرودلاز کے تذکر سے کونظ انداز کر دیا ہے۔ دکن کی مکی تادیخ کے خمن مرج خرت کا دیکر میں میں جھے خوالی بائیں کئی ہیں۔ مثلاً گلر کر بیا ہے۔ دکن کی مکی تادیخ کے محت اللہ اللہ کا بیاب میں جھے خوالی بائیں کئی ہیں۔ مثلاً گلر کر بی سید گریس و دراز در اللہ مالم می است کا موسوصاً معقولاً من اللہ دیو جندل توج ندمود ( ادریخ فرشتہ جلداق ل صوب اللہ کا مرک صوصاً معقولاً منالی دیو جندل توج ندمود ( ادریخ فرشتہ جلداق ل صوب )

## MYLL

جفیں آج سے چندسال پیلے عام مطرکوں میجبی بن سے بہن گزدیتے ہوں ، يطف كى ممانعت عقى - أرفلاً لكه متاسيد: -ميراؤك مسلمان موكر ذكت وخواري كى زندگى سے نجات پاتے ہیں۔ اور ہذب اورتمدّن کے بعد اپنے اور اپنی اولا دکے رہے بلند ما یہ حاصل کرتے ہیں '' جنوبی ہندوستان <u>کے منعلق مسٹر وارن</u> <u>نے مشنری رسالہ مُسلم ورلڈ میں ایک</u> مضمون مکھاتھاں میں وہ اسلام کے اُٹراٹ کا ذکرکرتے ہوئے مکھتے ہیں:۔ "اسلام في تو وجنوبي مندورتان كے ماحول بيكني اثر واليم اورائيم وه اترات نيك عقد - اسلام فصنعت وحرفت كوتر في دى بيد كيزكم سلمان محنتی اور مائل عمل موستے ہیں۔ اسلام نے ذات بات کی قبود سے آزادی دی ہے مسلمانوں کی غیرفواتوں میں شادماں کرنے سے اوراسلام رائے ہونے سے مات یات کے بندص ڈھیلے ہو گئے ہیں ۔ نومسلموں کا بیش رحمتر سیماندہ ا ورا و بام زده مبت برست طبقول سے آیا ہے۔ اور قبولِ اسلام سے ان لوگوں ف ندیمی معاشرتی اورافتهادی طور برترتی کی ہے۔ اسلام نے شادی کی عمر كورشها باي - اوركني دوس نبك الزات دايس." أملم ولاكورتانم ا کشمیر میں اسلام بڑی دریسے تعنی جودھویں صدی علیسوی کے آغاز میں داخل موا - سوات کے ایک بزنگ شاہ مزا سالی میں تشمير كحص داجا سنكفه فيوسك ملاذم بهوست اورائني خُدادا د قابليست سيع برا اقتِدار حاصل کرلیا -ان سمے بیٹول کو بھی داجا سلنے بھیسے اختیارات دسیے اور خود ان کو

له يه حالات زياده ترواكش موني كي الكريزي الديخ كتيم موسوم كتتبر فوق كي تاريخ كتيم بولددوم - خزية الماصفيا ( جس كه مرتب كع ببتي نظر آديخ الاصفلى على ، اورمت في سياسي تواديخ برمبني بي مخزية الاصفيا ( جس كه مرتب كع ببتي نظر آديخ الاصفلى على ، اورمت في سياسي تواديخ برمبني بي كم من التي ديك اور داجا بريق كي مهواديو من ( موث له مسيال الماء تك ) بعض سلمان شيري فرج ميل طازم سق و سيم الماديو

را جاسنگرد دویک ایک جانشین نے ابنا وکیل طلق مقرریا ۔ آئوییں جب ملک کانظا کا درج بڑم مجت لگا توسیل سال مرزاصا صب شمس لدین تنا و کے نام سیخت نشین موسی اور ابنا سکہ اور خطر بجاری کیا کیم برج مسلم کی کی سبت کھا ہے ۔ موسی اور ابنا سکہ اور خطر بجاری کیا کیم برج مسلم کی میں ان کی نسبت کھا ہے ۔ میں اور نیک بنتی سے استعمال عکیے کیٹی کے میں کہ میں اور ابنا ہو کے ابنا کے اور نیک بنتی سے استعمال عکیے کیٹی کے اس میں مورا ہے بڑے خلا مینے ۔ ان کی علائر بالدی یہ تھی کر دعیت کے بال معمولی دال دوئی سے زیادہ کی جو نر رہنے دیا جائے ۔ نئے با دشاہ کی مکومت میں اور فریم شفان کی مکومت میں اور فریم شفان کی مکومت میں اور اور کی کھی ۔ اس نے بے جائی کان اور فریم شفان کی مکومت بیال اور کی کھی ۔ اس نے بے جائی کان اور فریم شفان کی کومت بیادہ اور کی کومت میں دولوں کرنے کے خلالیا نہ طربھے موقوف کر دیے اور کوری کی ک

د کھے کہ ابک بزرگ فرشتہ صوریت مجھریلی زمین برمٹرے وقارا ورصوع اور خوشوع سے نمازاداكرراب-راجا اسد دكيدكريرامتا تربكوا - بإبياده اس كى خدمت مين سنجا اوراس کے دست حق ریست پراسلام قبول کیا۔ اس کے بعداس کے اہل خانہ الدامراك كمارسلمان بوش اور بجرتولوكول كے تقط كے تقد طاح صرب بليل شاه كى خدمت مي حاضم بونے تنفے - اور دولت اسلام سے فیفنیاب بھوتے تنقے۔ بن لوگور فے آب کے ہاتھ پراسلام قبول کیا' ان کی تعداد دس ہزار تبانی مباتی یے۔ راجانے آب کے ایمایرانک بڑی خانقاہ کی مبنیا در کھی۔ ہواب بھی لكر ما بالبل شاه كے نام سے مشہورہ اور ايك عظيم الشان سجد تعمر كرائى -تواريخ اعظمى كصصتف خوا حراعظم في بابالبل شاه كاير قول نقل كياست كرس تعالى نے مجھے اتنی طاقت دی سے کہیں غذا اور سروسامان کے بغر توشی سے زندگی بسركسون - اوراسي بدن كے ساتفرروح كے تجدا بوئے بغيردادالبقاكوجاؤل ، اور اس جبم کو ابدالا باد کک محفوط رکھوں لیکن بیز کم بیسب امورستنت نبوی کے تفلات ہیں ۔ مئیں ان کامزیجے بہتیں ہوتا ۔ ستنت کی بیروی میرسے مزویک ہزار سال کی عبادت سے مبتر سے بحضرت کی وفات الماسانی میں ہوتی ۔ اس کے مطابی سال ببعدر تجن شاه بجس نے سلطان صدرالدین کالقب اختیار کیاتھا ' وفات یاگیآ اور حضرت کے مزار کے قربیب دفن بگوا ۔

سلطان صدر الدین کی وفات کے بعد ملک میں پیربدنظمی بیدا ہوئی اور جیساکہ ہم کمہ پیکے ہیں۔ شاہ میصاحب سلطان شمس الدین کے نام سے تحقیق بنین ہوئے۔انھیں میں جارسال سے ریادہ حکومت نصیب ہمیں ہوئی کیل کھوں نے

اسلامی حکومت کی ستحکم بنیا در کھردی ۔ اور کوئی ڈھائی سوسال تک ان کا خاندان اس طک میں برسراق تاری ہے۔

اسی صدی کے اخریس امیرکبرسید بمدانی ایان سے شمیر ترزیف لاسے آب برے صاحب علم بزرگ گزرے ہیں ۔ اور اسلامی دنیا کی روحانی تاریخ میں آپ کا مرتبه بهبت بلندسي - آب كي ذات من جلالي اور جمالي شانين دونون موجود تقيين -اورمذبب سي واقفيت اورروماني عزوم تبت كے علادہ منتظمان قابلبت بھى آپ میں بدرجۂ انم تقی۔ آپ ۱۲ رجب سمالے بعد (مطابق ۲۱ راکتوبر اسلیم) کوئمقاً سدان بداہوئے۔ معقول ممالک اسلامی کی سیاحت کی میشہورہے کہ آب نے ایک مزارجا رسوا ولبلے الندسے ملاقات کی مکن آب کا اصل تعلّق کسیسے ورسلسے سے مفا مبوسرور داول كى ايك شاخ سے والم الياء مين آب ايران جيور كرمات سو سيدول كحدمائ كمشم نبشر نبيث لائت وبادشاه وقت آب كصماعق مرى عمية سے بیش آیا ۔ اور آب نے اور آب کے رفقانے بڑی سرگرمی سے اشاعت سلاً شه وغ کی کهاجا تا ہے کہ آپ کی کوشعشوں سے نیتیں میزارکشمیری دارہ اسلامیں آئے -آب نے کئی ایک کتابیں تہمی ہیں -مثلاً مجمع الاحادیث ، شرح اسماع صنی ا ترح فصوص الحكم مراة التأتبين وخيرة الملوك آب كي آخرى تصنيف امور ملكي اورسباسی صلحتول مح متعلق ہے۔ آب کی اور آب کے رفعاً کی کوسٹ متوں سے اسلام تشميرس شحكم تبنيادول برقائم موكها - آب كي وفات المثمث له هرم منلع مزاره اور بقول بمن كافرستان كے علاقے میں ہوئی الكين مشارك تركستان كے

ہے آپ نے کٹیرس بھی بعض میاسی معاطات میں دخل دیا۔ مثلاً جب آپ کٹیر میں تشریب لائے تو کہ بھی تشریب لائے تو کہ بھی کا ان اور لائے تو کہ بھی کا ان اور ایک بیر ان اور ایک بیر بھی اسے کہ اور ایک معافر جنگ پر جاکر دونوں میں صلح کرادی ۔ ابم بھی ہے ) بر مربر کیاں تھا۔ آپ نے محافر جنگ پر جاکر دونوں میں صلح کرادی ۔ ( تاریخ کشمیراز ڈاکٹر حکوتی )

ننمرختلان ميں كيے جاكر دفن كي كئي -تواریخ اعظمی می مکھاہے کہ آپ نے تین مرتب ریع مسکون کی سیر کی ۔ اور اس سکسلے میں تین دفتہ شمر کئے ۔ آخری دفع وفات سے تقور اعرصہ بیلے کئے جھ میں تشریف لائے تھے۔ جب آب بہلی مرتبرال محمومی نشریف لائے تھے تومستد محمر خاوري نے تاریخ بکھی ہے ۔ ميرسيد على شير سمدان امل أن شهررا مدا بيت سجو شدمشرك متقدمش سترثر سال تاریخ مقدم اورا بای از م<u>قدم بزیف او</u> اس وفنت آب کے سابقہ سات سوسا دات عظام تھے کے شمہ پہنچ کراہے محلوملاً الدائر و میں قیام کیا۔ یا بنج وقت کی نماز دریا کے کنارسے جماں اب آب کی خالقاہ ہے ، ادا فرهافتے اورخلقت کو ارشا دو ہوا بہت سے فیضیاب کرتے ۔ با وشاہ وقت سلطان قطب الدين آب كى خدمت مي اكثر حاضر موتا اور آب كابرا اوب كرتا - اس نے ابب خلاب مثرح ہوكت كرركھى تھتى - بعنی دونوام ال تقیقی كو ابینے نکاح میں ہے آیا تھا مصرت کے ارشاد میں نے اپنی ملکی کا الاکیا بشروع شروع مي بندواندلياس ببنتاعقا محفرت كارشاديه استرك كيا -اوراسلامي ممالك لباس اختیار کیا ۔ مراحید رف آریخ دشیدی میں مکھاہے کر حضرت نے شمیرمیں عالین روزسے زبادہ قیام نہیں کیا - اور تواریخ اعظمی کی نسبت سے بیان زیادہ معتبر معلوم موما سے الكن مضرت كے شمر سے بيلے مانے كے بعد آب كے اكثر رنغابيس ره محضه اورآب كى خالقاه كمتميرين اشاعت اسلام كاست برامركز بن كني - علامه اقبال أب كي نسبت المصريب ستبدسادات سنالارعجم وست او معمار تقديرامم مآغزالي درس الندع وكرفت ذكر وفكراز دُود مان اوكرفت ممرسند آل خطئه منيو نظير فسلم ميردرونين وسلاطين رامشير

## W49

تبريمواني كمح وخلفاكشمرين لسريكين اديميس دفات بأكردنن ہوئے کئی عقے -ان مس سے ایک میرسید حین سمنانی مقع جنس صفرت نے بيرآن سيسيلي دريا نت حالات كے رکیجیجاعقا اور ان كی طرف سلطلاع آف يريخ د تشريف لاسئ عقد - ابك رفيق سفر تينخ سليمان تشميري عقر - وه امرآ ہنودیں سے تھتے مسلمان ہوکر قرآن مجدد حفظ کیا لیکن ترک مدیب کی دہم مصحال سكيع بزوا قاديب ال كے خلاف ہوگئے اورانھيں سخت پريشان كيا۔ بنانيروه يكننية موكر بمقام كولات حضرت امركبيركي خدمت مي عاصر بمهاور ان سے ہمر کاب رہنے لگے ۔ جب حضرت کشمہ تشتر لیٹ لاسے تو وہ بھی ساتھ تھے اور جذاك اب الشميرين حالات بهتر موكئ عقر ميس اقامت بدر موسك إلى ا ور خليفه مخد كاظم صاحب المشهور سرسد قاصى عظر جن كي تحويل مين حضرت امیرکبرکاکتب خانمخفار انحفوں سف علاقر تتالیر میں اشاعب اسلام کی اور ولال کے پاشندول کومسلمان کیا ۔ حضرت امیرکیتر کی دفات کے بعدان کے صاحراد سے مرمحات کی گئی ہم ام بوں کے ساتھ کشم تیشریف لائے۔ اور باسہ سال مک رملکر بقول تعین بائوسال تک ) اشاعت اسلام میں *مرگرم دسیے -حاکم وقت سلطان سکندر مجت شکی* ان کاٹر ا مُعتقد عقاء اور وزير شاه سنها بعب بهي جرآب كي أمر كع بعدمسلمان مُوا اور علك سیعن الدین کے نقب سے مفتب ہموا۔ آب کا بے حدیاب کرتا تھا۔ اس نے آ<u>ہے</u> اپنی بیٹی بیاہ دی تھی۔ آپ نے بادشاہ کے ایما پر کئی کتابیں تھیں۔ایک عل تصوّف میں ہے۔ ایک درسالہ تشرح منطق ایک دات میں ختم کیا۔ تذکرہ نگار کھنتے ہیں کہ آب سے زمانے میں احکام مشرع کہتم میں اس طرح نافذ مور تے تھے کہ تماع بالمزمر اس خطیمیں باکل نر مضااور نوبت بھی در دارہ شاہی کے سواکہیں نرنجتی تھی کیسیاء میں اسیے خطفہ کشمیرکو خیر با وکھا ۔ اور حج سکے ملیے روا نم ہوئے ۔ زخصت کے وقت ایکے

بادشاہ کواشاعیت اسلام کی تاکید فرمانی ۔ جےسے دائیس کے بعد آب ختلان تبلے گئے۔ جہاں آپ کے دالد مزرگوار کامزار تھا۔ اور دہمی دفات پائی ۔

سلطان سكندربت شكن كرماني من من من من المان كاباعث السك وزير سنها بحث بالخصوص بريم نول كي ابندادي مين جوابهمام مرا الس كاباعث السك وزير سنها بحث كي ذات بقي وه نيا نيام سلمان مواتها اور عام نو فرم بول كي طرح السك بي ذات بقي وه نيا نيام سلمان مواتها - اور عام نو فرم بول كي طرح السك بي نيم بن ني فريب كي يليب فاص جوين وخوات كي نظر سدد يجفف لگ عقر واس كه ملاوه و نكر نوب كي بنا براس السخ الاعتقاد م نو فرات وحقادت كي نظر سدد يجفف لگ عقر واس كه داس كه دل من بي بايراس المن عقل اور انتقام كاج زير بها مراد است البينة والم مرده دل مي سيم بي في سم بي المن سيم المور و مرده منوم ول كي سامة جرا كرنده جلاد بين كي رسم - اس من است مثاد بين كافيصلو كي اور ان لوكول كوكوك بدركر ديا جو بير سم نه جورات عقر -

## MAI

مسلمانول كوبكشنة نهيس كيا- اورباد جردكير اس مصيمند وول مصانتهان كدوادارى ا ورولجوتی کاسلوک کیا ہمسلمانوں نے اس کی نحالفت نہ کی ۔ اس کے زمانے میں علم وفن اور شعروسني كوبرا فروغ مُوا يكشمير كي مشهور تاريخ راج تركمني نسنييت مولي-بادشاه تبتى وارسى كشميري مندى اوردوسرى زمانون كامام رعقا - اوراس تصييف وتاليف كومش تقويب دى مسوم نام ايك بشميري ن يوكشميري زبان كاشاع اور علوم سندبيري ما سريقا - اس كے حالات ميں ايك مفقتل كتاب مكمى سب - اور بودی بھاط سفے موسیقی کی ایک کتاب بادشاہ کے نام برمعنوں کی ملطان بیا ان ابرین باون برس مك برسر حكومت ريا- اور بالآ ترسي كاريس فوت بموا -سلطان زین العابدین کے عہد حکومت میں رواداری اور مدہی آزاد کا دوردور تقاليكن انتاعست اسلام كاكام اس زمان مي بندنه يموا - واكثرغلام مي الدين صوفی سنمیر کی تاریخ موسوم کشتر میں لکھتے ہیں کر ابھوتوں کے دو مڑے تبعیلے جوہارہ مولم اور کو الرکے درمیان دریا سے جلم کے کنارے برآبادیس مسلطان زین العابین کے عهد مِلْ عن مسلمان بروسے - ( صر ۱۰۸) واتعربیہ ہے کہ حضرت علی ممدانی اور ان كيصاحبزا دي اور رفقا سكار كى سركيميوں كتيمين ايك رُوحاني بلجل بيدا كردى تفى - اوراب مقامي اوليا اومبلغين كالبك البياكرده بريركار آيا " جنفين بآباً مامسلمان رستی ﴿ مارستی ا کہتے تقے ۔ یہ لوگ نهابہت سا دہ زندگ ال بسرکیے ادر مبندواور مسلمان دونوں الخبين مكراحترام سے ديكھتے - ان مي سے زيا ده شهرت شخ اورالدین نے یا فی معضیں مند و نندہ رستی کہتے ہیں۔ اور جن کی نسبت بابادا وُدِخاتی سنے تکھا ۔ زامدي نوين بروائق داشت بسيار تنبتغال يْنْ فُولِلدين رئيني كبير جمع رئيسال لود مانخريد وتفريد ايل عبوم ومرنيز تاركب كحم وصبل مثير وعسل بسيارسال صاحب كشعرف كإميت بودوطق توجهت ېمادىسى *دېڭفىتاين*اؤدى صاحب مقال خيخ نورالدين ك والدياسمن رئيسي ك باعقر برمسلمان بوسط عقد- وه

## MAY

خود کی الیاری بیدا ہوئے۔ اور سلطان دین العابدین کے جدید کومت میں شاکا کا بیں دفات باگئے۔ آپ شمیر کے سے بڑے ولی سجھے جاتے ہیں۔ اور حب آنیسول صدی کے آغاز میں کچھ عرصہ کے رہے کئی بین افغانوں کی حکومت قائم ہوئی کو کشمیر کے گورز عطام کرخان سے ان کی وفات کے کوئی چارسوسال ہدان کے نام کے سکتے من اس سے

<u>سلطان زین العابدین کی وفات ہے بعد کشمیریں بڑی کھلبلی محی ۔ سمب ہ</u> میں عراق سے میر نور مخت کا مرمدیٹم<del>س لاین</del> کمتمیر میں آیا۔ اور اس کملک نیس نور محتی عقائدتنعی اشاعت شروع کی ۔ ابتدا ہیں خلفت نے اس پیرٹرااعتماد کیا ۔اس کے مربدوں کے بیے دیمات وقعت ہوئے اور خانقابیں رسنے کوملیں ۔ بدلوگ میرونی کوہدی أتزالزمان مجية بس- اور باتى اكثر عقيدون مين شيعول سع طنة عبلة بي - عقورت عرصين حك قوم كولول في واجدي كشمر ك حكران موت مدند ب اختبار كرايا. اور كشميرين اس شيعرتني مسك كاأغاز مواحب فيست تعبن اوقات بري تلخ فكورت اختیاد کر لی-آخوس اس ملک میں شیعوں کی ایک کثیرتعداد ہوگئی لیکن سیعوں نے فقط سنى مسلمانون ميں بى ابنے خيالات كى تلقين نہيں كى ملكہ سندوۇں ميں ہوسے بوش سے اپنے عقا مرتھیلائے مرتشمس الدین کی نسببت مشہوریت کم انحوں نے ایک ایک دن میں مبر میں سرار مبند و وُل کومسلمان کیا-اور بہت <u>سے م</u>ندو تعییر مبلغین اور تحکام کی بدولت پہلے ہیل سلمان موسئے ۔ ملاهلاء تك بتمير كومت دبلي كا ترسيسان اور باليكن حب تيع مكون في المنيول بركترت سيم مظالم شروع مكية والداد وهاك شيخ ليتوب صير في وغيواكا ایک وفد اکبر کے باس فریا وسلے کر گیا۔ اور اکبر نے اسی سال یو کلک فتح کر کے اسے مفبوننات مغلبيرس داخل كيابه

اله اسليل وجل كى مادي فوالمبين مي الديختيون كواسليل بالكياب.

## MAM

توسيع إسلام

جس طریقے سے اسلام پاک وہند کے مختلف علاقول میں بہنچااس کا مختر خاکہ ہم نے گزشتہ اوراق میں مبینی کر دہا یہ جن محر بی اہل قلم نے بین کی آنکھوں پر تعقیب نے پر دے ڈال دیکھے ہیں کہ کھتے ہیں کہ اس سرزمین میں سلمان بادشاہوں نے برور شمشیر اسلام بھیلایا ۔ ڈاکٹر ٹائی کش نے بھی انڈین اسلام ہی بلایا ۔ ڈاکٹر ٹائی کش نے بھی انڈین اسلام ہی کہ بالی ہے کہ دلی آگر کا کھوٹو احترار ہے ، اس کی تاثید کی کی تردید کے بینے قط انزابیا دینا کافی ہے کہ دلی آگر کا کھوٹو احترار ہے ، اس کی تاثید کی کور سے کہ اگر اور احتراک اور کے دور سے اسلام بھیلائے قرست کے مرکز در ہے کہ اگر مسلمان بادشاہ تلوار کے زور سے اسلام بھیلائے قرست نے ذباوہ مسلمان آخیں مسلمان بادشاہ تلوار کے زور سے اسلام بھیلائے قرست نے ذباوہ مسلمان آخیں مسلمان بادشاہ تلوار کے زور سے اسلام بھیلائے قرست نے ذباوہ مسلمان آخیں مسلمان بادشاہ تلوار کے زور سے اسلام بھیلائے قرست نے ذباوہ مسلمان آخیں علاقوں میں ہوتے !

خطۂ باک دہندہ مسلمانوں کی آبادی بینتر دو علاقوں میں ہے نیمال مخرب (مین میں اور شمال مخرب (مین میں اور شمال مشرق میں استی استی استی استی استی استی استی میں میں میں استی اور شمال مشرق میں میں میں میں میں استی اور شمال میں اور شمال میں میں استی ایک تقریب میں کہا کہ:سامنے ایک تقریب میں کہا کہ:-

"مرحدادد بنیاب بین سلمانول کی اکثریت کی وجه آسانی سے مجھی جاسکتی ہے۔
میموب ان اسلامی ممالک سے فریب تربیں جرہند وستان کی مغربی سرحد بر
واقع ہیں ۔ اورستے بہلے مسلمان ہیں آسے اور لیے"۔
میمالی مشرقی گروہ کے متعلق وہ کھتے ہیں ؛
میمالی میں سلمانوں کی اکثر میت کی وج کیا ہے ۔ یقیناً یہ اسلامی حکومت کا
میمونیوں ۔ کیؤکہ اگر اس کی وجربہ ہوتی قوص کو جاست متعدہ اور دہلی میں ہو
صدیوں اسلامی حکومت کا مرکز دہے 'مسلمانوں کی زیادہ ہوتی ۔ بنگل ہی

## MAR

مسلانوں کی جواکٹریت ہے اسے اسلامی فتوحات یا اسلامی مکومت سے کوئی تعلق منیں۔ بیرخانص قدرتی اسباب کانیتجہے ادرا نگریزی حکومت سے مختصرنها نے ہی میں رونما ہو بی ساتا فیلیو میں سلمان (متحدہ) بنگال کی گل آبادى كانجين نيصدى تقع - ادر مند دِّتنتاليس فيصدى يامماء ميں جب ميل مرتبهم دم شماری بوتی توسلمان ٤٥٤٧ فيصدي عقد- اور بندو (٩٠٩) فیسدی اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اعماد "ب ہندوگل آبادی کے بچاس قیصدی سے زیادہ موں گے۔ اور اسلامی حکومت کے دوران س تقیناً ان کا کھڑیہ گئ محكمه روم شماري بنگال كاسبر تينيات الكه تساسك بنگال كيمبند وايني انتهائي تعدا و کے قربیب قربیب بہنچ رہے ہیں۔ اور بہت جلدان کی آبادی میں کمی تمروع ہوجائے گی۔ اس کے بیکس سلمان آبادی طریعتی جائے گی " اگر بغور دیکھا جائے تومسلمانوں کی توسیع کی اسم دحبراشاعت اسلام اور فرمے اسباب سے زیادہ دہ قدرتی حالات ہیں جرمنگال ادر آسام وغیرومیں بہت نمایال ہن امپیریل گزیطر میں اس مسئلے بر بنایت وہنا صت سے لکھا ہے :-" بالعمم اسلام لوگوں کے تبدیل مرب سے اتنا نہیں بر مصا جاننااینی قدیرتی قیت بموسے مشرقی سال میں جہاں مسلمانوں کی تعداد گرست تدبس ال میں استی لاکھ سے ایک کروٹرسائیھے بارہ لاکھ ہوگئی ہے۔مسلمانوں کی اکتربت اس وجسسے موتی سیے کہ وہ اور قوموں کی برنسبت بخرطور پرخواب آب د مُرواکامقا بلهکرسکتے ہیں۔مسلمان گوشست ٹورسے ۔ اور ابینے مندو ہمسابوں کے مفاطبے میں ربادہ مقومی غذا کھا ماہے۔ وہ بیواؤں کی شادی کا حامی ادر کم عمر بحیں کی شادی کا مخالف ہے نتیج سے سے کہ اس کا کتب بطرا ہذما ہے۔ اور اس کی عمر زمادہ ہورتی ہے۔ جان مک جبر المسلمان كرف كاتعلق ب- ابتدائی مسلمان مادستا مول کی این حالت انتی فیرستحکی تھی کہ وہ مدسب كى عام اشاعت ندكر سكتے عقبے ریٹروع شروع میں مغل بادشاد بھی مالہی

#### MAD

## نوط

انگلے صفحے پرہم باک و سند کا ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس ارمنہ وسطی کے صفحے پرہم باک و سند کا ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس مارد سلے گ جو مسطی کے مشروع مات اوراُن آزاد حکومتوں کی حدُود سیجھنے ہیں مددی ہجری کے آخر میں برسراقت دار تھیں ۔

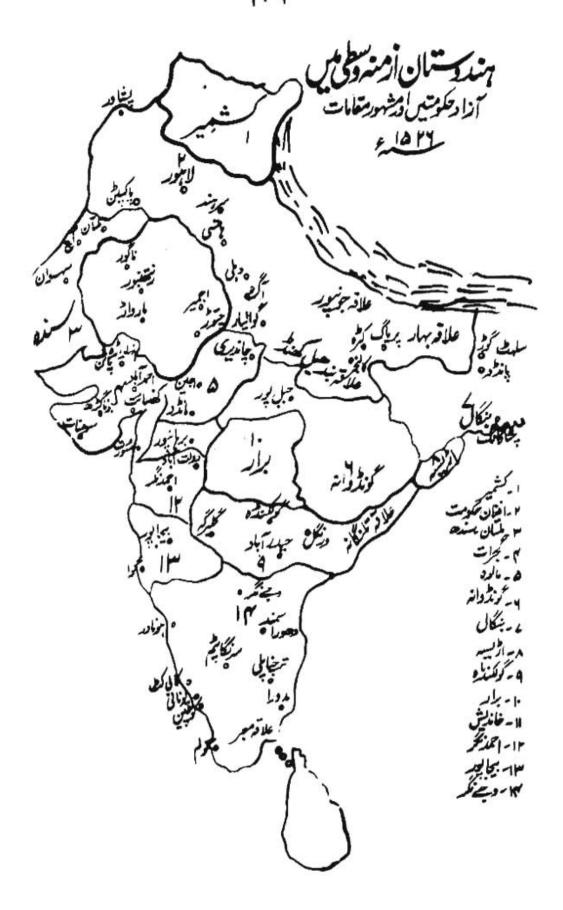

و المعود و المرود و

Presented by: jafrilibray.com

# دورنفوذ وترديج

تاریخی ادوار کی ترتیب کامعا ملرست شرطها ہے۔ واقعات موضی کی ہولت منیں دیجھے اوراس طرح نہیں میں بیا تھے کہ ایک مقام پر بہنچ کران کی دوکار خریکا یک بدل جائے یا ایسامعلوم بروگرگویا ایک وروازہ بند مجرا اور دوسرے کے کواڑ کھیل بدل جائے یا ایسامعلوم بروگرگویا ایک وروازہ بند مجرا اور دوسرے کے کواڑ کھیل گئے۔ بلکہ عام طور پر تبدیلی حالات بہا ایت است است ہموتی ہے۔ اور ساادقا تورک وکار خ ایک ہی قرن میں آگے بیچھے و ایش بائیں بردا رہا ہے۔ اندر بی حالات واقعات کوئسی منصبط صورت میں اور خوا گاندا دوار کے ماتحدت بین کرنے میں کئی المحفول کا بدا ہوجانا ناگر برسے۔

 دُورِی نشامل کرنا اور ماقی سوسال کو دُوم سرسعدور میں سبے ترقیمی اور ناظرین کی پریشان خیالی کا باعث ہوتا۔ اس ملیے ہمیں غیبات الدین تغلق کے عمد مِکومت کا ذکر ہیں اس خاندان سکے ماقی افراد کے مساتھ کرنا پڑاہے۔

سلطان غیان الدین تعلق کا جائشین محکوب نقلق مجوا بحر سے عہد میں جابجا
بنادہ ہم ہوئیں ۔ ادر کاک کے کئی صوب دہلی کے اٹرسے آزادہ و گئے۔ اس کے بعد
فروز تعلق بادشاہ مجوا ہو کئی نیک کا مواں کے بلیے کلک کی ماریخ میں ممتاز ہے ۔ لیک
مکومتِ دہلی کی دورا فزوں کم زوری کو وہ بھی نہ دوک سکا۔ اور اس کے بعد آوگریا
ایک سیلاب آگیا، بھی میں تیمور کے محلول اور خاندان سادات کی کم زوری کی وجہ
سیلاب آگیا، بھی میں تیمور کے محلول اور خاندان سادات کی کم زوری کی وجہ
سے دہلی کا دہا سہا اقتدار جا آل ہا۔ اس کے بعد لودھیوں اور بھرمخل باوشا ، آب کے
ناف مرطرح کے اثرات کا رفران نظے ۔ اور واقع بہتے کہ سلطان خیاف الدین
مخالت کی وفات سے اکر کی فتو مات تک حکومت دہلی کو وہ وسعت اور استحکام
نطلت کی وفات سے اکر کی فتو مات تک حکومت دہا کی وہ وسعت اور استحکام
نوسیت ہیں ہوا ہوا سے سلطان عالم دالدین طبی اور سلطان غیاف الدین تغلق
نوسیت ہیں ہوا ہوا سے سلطان عالم دالدین طبی اور سلطان غیاف الدین تغلق
کے جی حکومت میں صاصل تھا۔

تهذيب وتمدّن كوبعى ال حالات سے فائدہ مبنيا - بيلے إسلامي تهذيب ونديب كامركز حرف دې تقا - اب احمداً با دُج نور ' گُلبُرُم' اسمد گمراور دومرسے شریعی اسی طرح کے مرکز بن گئے۔ اور اسلامی تهذیب اور مذہب کی اشاعت زمارہ باقاعده ادرموزطهيق سعم سي مون كلى فيتحرير كرو بم مختلف حبيهول برلوك كم عقے ۔ انھول فے برم بکر کی - اور بندوستان میں اسلامی نہذیب وتمدّن کا وہ درخت نشودنما بلف لكا بحس كم ثمرات آج بمين نظر آرہے ہن -سلطان خیاف الدین خلق کی وفات اور محکر بن خلق کی تخست بست بند تغيروتندل مك كىسسياسى حالت مين موا اسسه زياده انقلاب ملك كي دواني حالت مي حضرت سلطال لمشائخ كي وفات سے مُوا ۔ اب ُ ملك ماكم ازكم وارالخلافہ مں صوفہ اعمد زری ختم موگیا۔ان کے جانشین حضرت جاغ دمان فعر و تقویے انصاف دشكى اور تصوس رومانى خدمات ميں اپنے مُرشدسے بھے نہ تھے ، كبكن النحيس با ديل كے كسى اور بيزدگ كووه شايانرسطونت اور و فارنصب نهيس مُوا ' جو معض سلطان المشاكخ كيصقيس ودلعيت بموائقا معاعرانه مادمخول سيخول نظر أبي كرحنرت سلطان المشائخ كي خانقاه درما برشاسي كم مقاطع مين وسرى بارگا بھتی جاں عوام وامراکسی خوب حکومت سے ہیں بلکہ ادادت وحقیدیت کے حذبات سيمتنا زيورم وكمرتج كات عق يحضرت ملطان المشائح كاأتنا الرعفاكم سلطان علاءالد بنفلجي جبيع جابر بادشاه ال سيخم كهات عقرا وران كي خواشا كا يس كرت تضي بعض بارشاه اورشهزاد سعتران كي عقيدت مندم مديقة. يسلسلهان كى دات كے سابق ختم بوگيا بلكم آخرى ابام ميں خود انفيل مسماع کے سے ایک مرسی محلس میں جواب دہ ہمزا بڑا۔ ان کے بعد جرد ور آیا 'اس من مدرنشین حفران صوفبرنر محقد اورنهی کسی بررگ وسیاسترام ماصل مواکر ده ابك لحاظ سيرحكومت فامرى برمعي فروغ بإلى مبلكة تصوّف كورشرع ادر كورت وتت كرسا مضر حجكا فابيشاء اس كح كئي اسباب مقع علوم اسلامي كي زياده اشاعت

سماع ادراس طرح کے اخلانی مسائل کے متعلق میجے شرعی نقطم نظرعوام کے سامض آگیا۔ اور اب نقهائی نہیں بلکرال علم عوام تھی صوفیر میر مکتر بینی کرنے لگے۔ اس کے علادہ حضرات صوف مرس کئی الیسے برنگ بدیا ہوئے " مجھول سنے طریقت کونٹر بعیت کا بابد کرنے کی صرورت بٹانی ۔ اور صفرت سلطان المنا کا کے کے اسف جانشین حضرت جراغ دی گئے نے ملان کی ترویج میں بڑا محصرلیا ۔ السفے علاودسلطان محمر تننلق نصحفرات صوفيه كعفلات بوظلم وستم كالانحوامها ا وران کا زور توریف اور شیراره منتشر کرنے کے ایسے وسلسل کوسٹنٹیں کس ان سے جی تصنوف کو تقصال منجا ۔ اور حضرت سلطال لمشاریخ کے زمانے ک اسے دہی میں جو فروغ سانسل تھا اس کا خاتم موگسا۔ جس طرح مرکزی حکومت کی کمزوری کا بہلتے مواکد دملی اُم حواکئی۔ ادراحمداً باز بونورا وركلبركم آبادم وسكن مامى طرح اس دورميس لطان محدّي بالسيئ تیمور کے سے اور دور رے ساسی اٹرات کا متبحرین کلاکہ مدیب ورومانیت کی تعیں دہلی میں گل ہوکر ملک کے دومرے حقول میں روسش مہومکس جنالج حفرت <u>جراغ د فایک</u>ے ومعال <u>سے حضرت خواجہ ہاتی بالتنگر</u> کی آمد تک د ملی فیمور انتخصیتوں سے خالی رہی ۔ اور ان دوصد ریل میں وہاں ابک بھی بزرگ ابسانہ مجوا بھے بنگالہ کے معنرت نورالحق قطب لعالم قدس مره في تشمير كما الميرس يدعلي بعران سله الأسل) كے حضرت شاہ ملال مجرد ـ گلبركر كے حضرت كيس دراز - اوج كے حضرت مخدا مال ا یا ہونرور کے سید محتر مدی کے مقابلے میں بیش کیا جاسکے لیکن جیساکہ ہم تہذیب وتمدّن كے ذكر مي كمر جيكے ميں اطراب ملك ميں ان مستيوں كے كار فرا بونس اليسكران بهاكام مرانجام بالكف بوديل كى مجلسول من مبطير كرنز بوسكة عقر مندوسستان کے بین صوبول مثلاً کیٹمیاور آسام میں تو اسلام پہلی مرتبہ اسى زمانے میں داخل مجوا۔ اور دور سے صروب مثلاً سنگال اور مغربی بنجاب اور سندرمين اسےاستحکام نصيب مُحا-

مسلطان عياف الرتغاق المنتقاء على المائة من المائة المائة

مایرنازمستیون میں شارمونے کے لائق ہے اور جونهایت نازک صورت مالات میں برسرافتدار مروا

میم کھ میکے ہیں کہ خاندان کہی کا آخری بادشاہ استے نومسلم خلام خروکے ہاتھ سے قبل مجوا۔ خرو نے ناصرالد بن خروخال کالقب اختیاد کرلیا اور تاج سٹاہی سر پر کھا۔ اس کالقب اور نام مسلما لول کا تھا لیکن وہ دل سے مسلمان نہ تھا۔ اور ابنے جو بروا سے قرم اس نے گوان سے منگوا شے تھے وہ تو نام کے جی مسلمان نہ تھے ۔ ایخول نے مسلمانوں کے رہے جدینا حوام کردیا ۔ مسجدول کی محرابوں میں برت رکھو اسٹے جاتے ۔ اور کلام مجد کے نسخول کو او برت کے مرفور کے مبلا مرائمتی ایخوں موزور حول کی طرح استومال کرتے ۔ یہ وقت اسلام کے مہدے برا استومال کرتے ۔ یہ وقت اسلام کے مہدے برا استومال کرتے ۔ یہ وقت اسلام کے مہدے برا استومال کرتے ۔ یہ وقت اسلام کے مہدے ایک برا میں کہ میں کھوا ہے :۔

ماسلام کواس دفت ایک سرریت کی بلری ضرورت بھی یخروکی سامی جما میں ایک بھی الیساز تھا، جس کا اسلام براسے نام ندہور اور لیجن نے تواسلام اختیار ہی نہ کیا بھار دربار میں علائی برستی ہوتی اور فوم ب اسلام کی توہمین کی جاتی مسلمان مورضین ان واقعات کا بڑے سرنج اور افسوس کے ساتھ ذکر کررتے ہیں مسجدوں کی ہے جمتی ہوتی ۔ باانھیں مسمار کیا جا آ اور اسلام کی مقدم س کتابیں کرمسیول اور اسٹولوں کی طرح بسی مسلم کے الیے استغال کی جاتیں یہ

برابرنی بھی ان واقعات پر آنسونها کرکھتا ہے: "بندوبراغلب دبار کامگار وکامیاب دبار کامگار وکامیاب شدند وسیل خوابی برائی اسلام شخوان آورد"- منیا دالدین برنی بواسس زما نے میں زندہ تھا تکھتا ہے کہ خسرو کامقصد شمالی مندوستان میں نئے مرصصے مندوان تا می کرزا تھا ۔ وران آیام خذلال وخسرال کرشعانی کفراز غلبہ مندوان

## m97

بلندى مى گرفىت وشوكىت وقوت يروادال برەزىدىسە كىشىت - مېندوال تمامى دلاد ممائك اسلام بغلك ع زوندوشاديها ع كروندونظ مع واشتندكر باز ولى بندوان شودومسلماني دفع ومنمل گردد م (عر۱۱)) بندوستاني مسلمانول كوكي برايك ابسانازك وقت مقابح الخين لطنت دملى كے آغازے اب كى جمع مين نرآيا عقا الين ايك خلاكا بنده أنحفا اور مينيز اس کے کرفتہ ہوا کو اے اس سنے اس کا قلع فیع کر دیا ۔ غانری ملک فح الدین ہونا بولعدوي لطان غباث الدين تغلق كے نام سے مادشاہ فروا۔ ایک متدین سلمان ادر ملجي آقادُ ل كاوفادار خادم عقا -خروخان كي اسلام كن بالسي اور الم نظالم سے بواس غاصب ينحلجي خاندل كيسيما مذكان مرتورس واست برارنج مجوااوراس في ظالم كاقلت متح كرين يركم يتمت باندهي يتفاذي ملك را ارشنبيدن اي خرمتوس عرق غيرت اسلام وجمتيت ناموس ولي نعمت خويش درحوكمت آمد وكم يختست برانتمام گرفتن برمیان جان بست "۔ اس نے اطراف واکنا من کے مسلمان رؤراکوبہخام بييج الدان سے مدرجابی بجس نے نوزان مصلحتوں کوفریضیر قری رمقدم تمور ماعقرنه دياليكن دوسرول لنے فرمبر معجيں مجفيں سائقه لے كرفازى فك السلطنة ك طون روان مُوا مقانيه ك قريب بهلا برام عركم مُوا - دمى كى فرج ف كوني دروي مال تجديمير فادائن " منادائن "كي نعر الكائ الكي المحدود وكافرج كوشكست بمونى ً ا ورغازى ملك نے دبل كارُخ كيا يمام سلمان موفين اس واقع بروشى كا اخلار كرية من مرالين مكه اسب بعدد اقل ممانسي طفر براشكراسلام ورب وعلم كفار تكونساريشد" فرشته فازى مك كے كوچ كا ذكركر كے كامتا اسے ت مسيحا بالانففرين مركاب وممعنال موسط فغآتي آفياب من بدين اعزازميآمير دہی کے باہردوسری اوان ہونی سیاہوں کونوان مرآمادہ کرفسکے اے حروف ننامي فزان كمرمنه كمول دي - العيس تمن تين حار مارسال كي تخواه

پیشگی دی ۔ وہ جان تورگر ارشے یہی غازی ملک کی شاندار قیادت کام آئی ۔
خرو کواتبدال کامیابی کے باوج وشکست فاش ہوئی ۔ اور دہلی اور اس کا گرود
نواح اس کے ساتھیوں سے باک ہوگیا۔ برنی تکھتا ہے فنتنہ ا فرونشست
وجان نو در اسلام درآمد و مسلمانی از مرتازہ گشت و شعاد کفردر دمین فرور نت و
خاطر اجمع شدود لها آسودہ گشت "۔

مامسب خروکو آقاکشی کی مزادینے کے بعد غازی ملک نے خلجی خاندان کے وار توں کی ملاش کی اور جب اسے بتا جلا کہ خروسے اس خاندان کا بجر بجر قبل کروادیا ہے تو علماکے اصرار میرجو دیخت نشین موا- امیرخرونے نصیب م

عامی است لام ، تغلق شاه که مجملها برخ مزد تافلک نینگونه دی بروکشید غازى ملك حلب سيقتلق خاملان متروع موماسي مغريب والدين كاجيثم وحياغ تضالیکن این ذاتی قابلیت اورفهم وفرامت کے بل بوتے پر ترقی کر تاکیا ۔ ماکیش میں جان بابا فرید کا مزارہے الی روایت مشہورہے کرجب غازی ملک جهواله الجيمقاتوبا بإصاحب كيهمسائيس باكرتا تقاء بالصاحب اس د مادی - اوراس کی برکت سے وہ بڑھتا بڑھتا تخت شاہی مک مہنیا - اس زمالي معرس باباصاحب كانتقال بوكيا كفايكن غازي ملك في ايني عقیدت کے اظهار کے ملیے اپنے ایک افرانشارت خان کے زبر بدابت با با صاحب کے مزاریکے پاس مشارت نالہ گھدوا ما ۔ جس سے اہالیان مثہر اور زام بن مزار کو بڑی سہولت ہوگئی۔ اس روایت کی صحبت مُشتر ہے ۔ سکین معفرت كاباصاحب سيصلطان كي عفيدت ضرور قرين فياس سيحقيرا كيين میں ایک قصر قبولہ ہے اس کی بابت رکاری گزیشر میں ہے کہ بر نصب سلطان غباث الدين تغلق سے ابینے ايک انسرُ کلک قبولہ کی معرفتِ اس زمانے میں آبادكيا بحب وه مصرت بابا فريد كم مزاركي زيارت كمديلي ياكبين حاسا تها -

اس کے ملاوہ اسے مہروزی پررگوں سے بھی عقیدت تھی۔ بتروع مي سلطان تغلق ايك سوداً كركے كھوٹے برانے پر نوكر تفاييم سلطان مد دالدین کے بھائی الغ خان کے ماس پیادوں میں بھرتی ہوگیا۔ وہل سے زن کرتا ہُوا میراخور (نعنی سوار فوج کا افسراعلے) بُوا - اور تھے تواتنی مرقی کی کرملکت کرسے برای جہ معنی منگولوں کی روک تھام اس کے بیرو ہوئی۔ اسيمنز في يجاب مين وسي فرانفن ا واكرين يرسيحن كي بجا آ وري كي مليطبن نے اپنے بیٹے خان تنہ ید کوملٹان ممتعین کیا تھا - آبن بھوطرکا بیان سے کاسلطان تغنق نے متان میں ایک مسجد منانی تقی اس کے مقصورہ برمی نے خود برکھا بُورِ دَكِمِها بِ "بُين ما مَارِيون سے أُنتين دفعار الهول اوران كوشكست دى ہے۔ اس واسع ميرالقب غازي نلك مثوايًّ تخت نتین مونے رہے سے وکام سلطان کوکڑا پڑا کوہ بیت المال کی درستی تف بخرونے بلامبالعرشامی خزانے برجمار و مصردی تھی - سیامیوں کو مسبول مبكد سالوں كى تحرا ومبنيكى مل اور عوام الناس كو قالومين د كھفے سكے ساميے مشارئخ كبارا دربا اثريوكول مبب لا كمعول دوسيقتسيم بوشئه يسلطان كواس رقم كى بازيالى كالليخ فرض اداكرة برط ا- اس كے بعد اس نے استقام مسلطنت بر معيان دیا۔اس کے نفرونسق کا اغرازہ اس سے موسکتا ہے کر ڈاکھ البتوری برتماد خفول نے کہی ایے سلمان بادشاہ کی نسبت' بواسنے مزمیب سے بروانر ہو' اینی تاریخ میں کلم منحر نہیں لکھا ۔ اس کی نسبت دممطراز میں ( ترجمہ ) " غياث كانتفام سلطنت انصاحت اورميا مزدوى يمنى عقا - مال كذارى كے نئے اصول وضع مكيے كئے ۔ اورسلطان سنے اس امر كى مرمى امتياط كى كراس سے خل بیاں نربیدا ہوں پخسرد نے جم جاگیر می تعتیم کی تعیمی' وہ والیس لے لیگئیں۔ اور ملک کی مالی مالت درمت کی گئی کانتخارد سے نیک سلوک کیا گیا۔ اورجوم کاری افسر مبعندانی کرتا اسے تحت سزا

دی جاتی - عدالمت اور اولیس کے محکے تسلی نجش سقے اور کمک کے در کا کہ سے در کمک کے در کمک کے در کمک کے در کمک کے در در اور کمک کے در سے کا امن والان تھا ؟
مسلمان مورضین کی سلطان غیاف الدین کی نسبت ہورائے تھی وہ ہرتی آ کے صفحات میں نظر آتی ہے: ۔

ومتكرضياد الدين برنى مؤلف تاريخ فيروزشابي ام- ازبس خدا وندان تجربه كمتنم عاقبت بس ايشال بسرم انصاف كمحول بود شنيده بودم كرايشال ازرد كمسلامت طلبي عام دنيك خوابي دين وونيامسلمانان گفتندك كرور دمل سبج باوشائ يحيم مطان تغلق شاه يائ برسر رسلطنت بهاده است شابدكرلبداز دسم بميواد بادتاب برتخت كا و دلى جلوه مكند" ( ۴۴٠) ایک قابل تطم اورانصاف بسند یا دشاه بهونے کے علاوہ سلطان عیات ُلدیّن تغلق ایک متدین سلمان تھا۔ وہ خودھی ارکان مشریعیت کا بابند تھا اور خلجیوں کے زمانے ہیں جوندسی برعنوانساں ٹروع ہوگئی تفیس ان کی اُس نے اور اِس کے جانشينول في اصلاح كى ديكين انسوس سبي كرسلطان المشاتح حضر يظلم لدين دہوی سے اس کے تعلقات ر روع ہی سے کشیدہ ہو گئے۔ اس برمز کی کی بنا تو مس ونت بڑی جب تخت شاہی رہی ہے کے بعدسلطان نے بین لمال کو دوبارہ اُستوادکرنا شروع کیا۔جب غازی ملک کی فرج دادالسلطنت کے زىيب بېنچى تقى ت<del>ۇخىرون</del>ى نەمۇپ سياە كوتىن سال كى تىخۋا مېشىگى دى تقى بلكە دىي کے بااتر فقرااور مشائخ سے حمول دُعا کے بلیے خطیر قمیں ان کی خدمت میں طور ندر كي مجيب ان ميس مينين بزرگول (معنى ستدعلاء الدين سنح دحدالدين خليفهرشيخ فريدالدين مسعود سكركنج اورمشيخ عتمان ستياح خليفه شيخ ركن لدين ا فے تواس برکاراوراسلام کش بادشاہ کی ندریں بلینے سے صاف انکا کر دیا ہون نے لے کرد کھ لیں اور جب غیاب الدین تخت تشین مُوا تواسے رقمیں واپس كردير يحضرت سلطان المشائخ كوخسرون بإنج لاكوتنك بعيج تقر يركنجات نے ان سے اس رقم کی وابسی کی خواہش کی توامند سنے فرایا کہ مجھے جو کھیے ملائھا دہ بیٹ اُسی دفت خیرات کر دیا۔ اب میرے باس کھیونسیں۔ بیرمعاطر تو اس بیختم ہوگیا، لین عجب نہیں کرباد شاہ کواس واقعہ کا طلال رہا ہمو۔

اس کے بعد بعض لوگول نے بادشاہ سے تمکایت کی کہشنے نظام الدین مماع کے سوالہی چرزے دلیے بہت اور مرود مور بعد مرب خنبہ میں حرام ہے کہ سنتے ہیں۔ بادشاہ کو واجب ہے کہ علما کا ایک محفر منعقد کرے ۔ جنانچہ بادشاہ نے مربر اور واجب ہے کہ علما کا ایک محفر منعقد کرے ۔ جنانچہ بادشاہ نے مربر اور عماع کے مسئلہ بربحث ہوئی ۔ اس محفر نے مماع کے حواز میں نہ دیا ۔ اور جب د بقول فرشنہ ) صفرت ملطان کمشائح نے سماع کے جواز میں ایک حدر ب د بقول فرشنہ ) صفرت ملطان کمشائح نے سماع کے جواز میں ایک حدر ب د جونی اواقع حدیث میں نہ محقی ) برام می تو مادشاہ قائل ہوگیا ۔ بلکہ نظامی تذکرہ نگار سکھتے ہیں کہ اس نے قاضی شہر کو جو مصرت سے کے مخالفین میں بیش بیش محا مرد کر دیا ۔

آیام حکومت کے اخری سلطان کو سکالہ کاسفر پیش آیا دہ اس سفر سے والب آرہا تھا کہ دہلی کے قریب سنچ کر اس نے ابک جربی محل میں 'جواس کے بیٹے اُنغ خاں نے اس موقع پر تیار کر وایا تھا قیام کیا۔ دو سرے روزر وائل سے پہلے کھانا کھاریا تھاکہ میں جربہت عجلت میں تیار موا تھا' گر پڑا اور بادشاہ اس کے نیجے دیب کرمرگیا۔

که اس داقد کاایک اُدر مبلوجی ہے ۔ نظامی مذکرہ نگار عصفے ہیں کہ جب بادشاہ کھنوتی سے آرا کھنے ہیں کہ جب بادشاہ کھنوتی سے آرا کھناتو اس نے صفرت ملطال کمشائح کو کہ الا بھیجا کرمیرے دہلی جینے تک اَب دہلی سے یہ منوز دہلی کو دراست "فظائی صفرات آواس سے جا جا ہد دہلی دوراست "فظائی صفرات آواس سے جا میں گئے سنے ہر )

( باتی انگلے صفح بر )

اسمسئلرركم كان مشكل مع ليكن مهاد اخيال مي كاست كالعلى غياف الدي تغلق كى مويت اتفاق متى و ابن بطوط كه كار الماكيا كا المائية ا

( بقيان ازمنجر ١٩٩)

مبینه پام وجاب کی بنا پر بادشاه کی موت کو صرت سلطان المث نیخ کی کرامت قراد دیتے ہیں۔ اور بور پی مصنعت کتے ہیں کہ باپ کو بلاک کرنے کے تبید الغ خال نے جوسازش کی بھی اس میں سلطان المشاری نثر کی سنتھے۔

میں بردوا بہت سرسے ہی مشتبرا درغیرا غلب معلوم ہوتی ہے ، وج اسباہ نعقا ہیں ۔ ۱۱) بعد کے مورخوں نے اس واقع کو مشہوراست "( برالونی ) کے عنوان سے نقل کیا ہے اور اسے ایک مشہورا فواہ سے زبارہ وقعت دینا تھیک نہیں معتبر معصر مورضین اس واقعہ کی نسبت باکل خاموش میں ۔

(۱) بادشاه کے تفرت شیخ کی مدمت میں عماب آمیز پیجام بھیجنے کی کوئ دجنیں معلوم ہوئی یجب بادشاہ نے خرد کاعطیہ والبی نرکرنے پراورسماع کے مسلط میں بھی معرت سلط ال استاری کے خلاف کوئی تدم نرا تھا یا ( مالا تکخرو کے عطیہ والبی لینے کے لیے جرمی اس نے بسااد قات کی بھی اس کی تاریخ گواہ ہے ) تو یہ بات بڑی جب معلوم ہوئی ہے کہ ایس نے بسااد قات کی بھی اس کی تاریخ گواہ ہے ) تو یہ بات بڑی جب معلوم ہوئی ہے کہ ایس نے بسالا نے سے باہر ہو بلاکس معقول و حب کے سلطنت کے سے باہر ہو بلاکس معقول و حب کے سلطنت کے سے باہر ہو بلاکس میں اور خطرے پیدا کرسے ۔

( باتی اعظم معظے پر )

اور مقعدد بریخاکر بادشاہ یماں آرام کرنے کے بعد شا ہانہ جگوسس کے ساتھ داڑالخلافر میں داخل ہو۔ چرکم بیرعمادت تین روز کی مُرت میں برمی عبلت کے ساتھ کمل ہوئی تھی۔ اور محل تھا بھی کاری کا اور کا تھے کے توزور برقائم تھا۔ اس کہلے اس میں کوئی السی خامی رہ گئی 'جس سے جب ذرا سر را در اور کی اور کاری کے گئی ۔ درا سر ایک مادرت دھم سے گرگئی ۔

سلطان فیاف الدین کی وفات کمی وجسے مو اسلامی مندوستان کے بیے دہ ایک مسیب عظمی میں ۔ اور سلطان کی وفات کے ساتھ اسلامی حکومت کی استہائی وسعت کا زمانہ ختم موگیا ۔ علام الدین فلجی نے جوعلاقے فتح سکیے بھے وہ ابھی تک دبی کے تابع مقعے ۔ اور سلطان غیاف الدین نے ابینے حسل تخام سے بنگال اور دکن مرطوف بورا قابور کھ تھا ۔ اس کے بعد سلطان می تغلق فواز د مرک ایس کے جدو کومن میں بغاوتیں شروع ہوئیں ۔ کئی مشوبے دہی سے آزاد مرک ہوگئے ۔ اور سلطنت دہی وسیع ہونے کی بجائے کمزور مونی مشروع ہوئی سے آزاد مول سے آزاد مرک ہوگئے ۔ اور سلطنت دہی وسیع ہونے کی بجائے کمزور مونی مشروع ہوئی شروع ہوئی میں بقول سہ آئی ہے۔ اور سلطنت دہی وسیع ہونے کی بجائے کمزور مونی مشروع ہوئی شروع ہوئی میں بقول سہ آئی ہے۔

رفتم وازر فتن من ولسلے تاریک کد من گرشمعم مجر س رفتم بزم بریم سافتم سلطان غیاف الدین تغلق کی وفات کا ذکر کرستے ہوسے برتی لکھتاہے : " وازمردنِ سلطان تغلق اندر وسے معنی جمان را خرا بی روسے نمود سے

(بقيرن ازمنی ۲۹۹)

أ تفول في المن وكايت كم تعلق في تشبه ظاهر كياب وايد ومرقد وى به كراس درجه عدادت كراخها وكاكو في مبب نظر نبيس آنا . وومر سديمي با وركه ناجا بي كر معفرت سلطان المثال خاس دمل في من قريباً بجانوس مسال ك عقد واورسات ماه سي ايك كليده م مرمن مين مبلوعة و السي حالت مي ان كاكسي شمكش يا مباحثه مين حبته لينا يا بلامزورت كمى دومرت كوتركايت وعدادت كام وقع دينا بهت ممتبعد معلوم مجر المه و

آن معرِملکت کرتودیدی خلب شد وان می موست کرشنیدی ساب شک ېم پېرسِلامت دىم نفسِ عافيت از ديده كظاره كنال در حجاب شك افلاك دالبابم صيبت بساط كشنت اجرام را دقايه ظلمت نقاب تنكم وتخاب إسلطان غياث الدين كى وفات برمحر بنظل حكمان سُلطان محمر بن علق مُرا - بربادشاه مورضين كريايي ايك مترب -سُلطان محمر بن علق مُرا - بربادشاه مورضين كريايي ايك مترب -وه قرآن مجد كاحانظ تحا- نمازروزه كابرا يابند تحا عرني فارسي مي بهت اعظ خطوط مكعتا تفاء اس كرساسي مسلك كي نسديت واكط تارا حيد تفحي ار " ده اپنے مدسب کی بیری بردی کرتا اور اس کی خانگی نندگی بے حیب بھی ۔ وہ متعتب بركزنمقا - تنگ نظرفتهاكى دائے كوبهت الهيت نردتيا مقا - ادر مندووك كصرائحداس في رواداري كاسلوك كيا-اس في ان كي معاشرتي زندگی کی اصلاح کرنے کی کوسٹسٹ کی - اور رسم سنی کوم وقوت کرناچاہا - ایک مندوكواس في سنده كاكورز مقردكيا - اورد در دن كويت بي عديد ديية اس کی قابلیت اور حدّرت طبع سے زویک کم سے دیک اس کے باوجوداس مندکان كنقصان زياده موااور فايدهكم- اس كى وجريرهمي كرجو باست اس كصدل مرسطة يعاتى است كوراكرن كيربيه ووانتهائي شدّت سيسكام ليتاحي كرهج ظلم اورهبي التحانه افعال مرائتها مآ -است دېلى كو تېچور كر دولت آباد كو دارالخلافه بناناچا ياكنونكه دولت آبا د زياده مركنتي عگر تقى ـ

ا وروبال سے سادے ملک کا انتظام بقیہ "آسان تھا۔ مگراس ارادے کی تجمیل کے رہے اہل دہلی پر اس نے بڑے مطالم ڈھائے۔ اور لوڑ صول بج ل اور عور تول کے مجيوركماكر وه كالي كرسول كافاصله طي كرك دولت آباد جائي يعف كمصالحفرلى سختیال کیں۔ اِسی قسم کے اور کئی احکام اس نے جاری کیے۔ جنانچر بدالونی لکھتے ہیں: "ازافراط طلم ونعتري سلطان كه دراعتقاد اوعدل بود مُلك برما وشد" سلطان مختفل كينم تخيت مفكولول سي نهصرف عامر خلائق كو تكليف ہوئی بلک ملک میں عام برطمی میں گئی۔ اور کئی صوب دہی کے افتدار سے برا بریکئے محبر، و<del>هوراسمن</del>در اورتلنگانه کانجیم خشر اسلامی حکومت سے اس طرح آزاد مرُواكر بمجراسي فتح كرنامسلمانون كفسيب نريموا - وسيحكر كي دييع سلط نت کی بنیاد تھی محم تعلق کے آخری ایام میں رکھی گئی۔ اور اس لطنن نے جنوب كى طرف د الوى حكومت كيم فعاليلي من كئى موسال مك ايك جيبل كاكام دما بهمنى سلطنت اوربنكال كى خود مخار حكومت كا اغاز بھى اسى زمات سے مكا ا ورحکومت دیلی کا داره از سلطان علامالدین حلی کے زمانے کی نسبت بہت مختصر بوگيا -

سلطان محریت از الرائد کا اسلطان محریت اسلطان محریت اسلطان محریت از المالی می وجرسے مذابی نظام بالخصوص مشائع وصوفیه کے انروز کورئ میں میں ہوئی وہ بھی مجبید کم قابل دکر میں ۔ اس کی نخست نشینی سے بیلے دہی میں صوفیا سے کرام کا بڑا انر تھا۔ ان کی دات مرجع خلائی تھی ۔ اور جو بادشاہ دِل سے ان کے محتفد نہ تھے کا تخصیں بھی ملکی مسلمیت کے ماتحت ان کا احترام کرنا تھا ۔ بعض خوات عقیدہ بادشاہ اور ان کے امرا تو کرامیت اولیا کے بُوری طرح فائل تھے ۔ اور سمجھنے سفتے کہ انھوں نے فقراد مشائع کو ناخوش کیا تو مراب و وال و ادبار کا شکار ہوجا تیس کے سلطان علاء الدین خلجی سے زیادہ صاحب سطوت بادشاہ کون ساہوگا ۔ نیکن مورضین (مثلاً سرنی ) تکھتے ہیں کرجب ورنگل سطوت بادشاہ کون ساہوگا ۔ نیکن مورضین (مثلاً سرنی ) تکھتے ہیں کرجب ورنگل سطوت بادشاہ کون ساہوگا ۔ نیکن مورضین (مثلاً سرنی ) تکھتے ہیں کرجب ورنگل

سے اس کی فوجیں دریز مک نہلوٹیں اور نہی ان کی کوئی خبراکی تو بادشاہ نے مترود بموكرسلطان المشائح كي خدمت بين قاصد بجيجا علام الدين يك لامريب اور نود سرباد شاہ تھا۔ نمیسی بزرگول کا اس کے دل میں اس طرح احترام نہ تھا جسطرح سلطان التتمتن أورمعض دوسرم بادشا ہوں اور اراکین سلطنت کے دل میں و سکی بیر بھی اس نے مدم بی راسماؤں کا بڑا یاس کیا بیصر سلطال الشائخ سے اس نے کئی دفعہ ملنے کی خوام ش کی سکن حصرت نے کہلا بھیحا کرمیرے گھر کے دو درواندے ہی ۔اگر با دشاہ ایک دروانسے سے داخل ہوا تو میں دورس وروانسس بإركل ماؤل كاراس جاراور فهار بادشاه في زمرف اس جواب سے بُرانہ مانا بلکہ صفرت کی خواسشات کا احرام کیا۔ اور ان سے ملاقات كااراده ترك كرديا ملكان كي شيخ ركن الدين كي خدست بي اس سف كى لاكه تنك ندر كيے ـ اس كابنا بطاور ولى عهد خسروخال تحفوت لطال الشائخ كالمربيه تخار واقعه بيه يحرص زمان كالهم كزشته باب مين ذكر كريقي بين ده بندوستان مين صوفيه كاعهدزتري تقا عوام بلكنواص مجحقة تحق كرسياه وسفيد كالنجى خدارسبده ابل دل كي باسب المفين سے اظهارِ عقيدت كركے ابنا دين و دُنباعشيك كرنا چلهيد - بيزمانه خوش اعتقادى اورانحذاب كانها علم صحح معنول مي عام نر موا عفا - اوراس كى عفورى بست جوكنس برلى تعين وه بهى نياده ترصوفيه كي مجلسول كوروش كرنس يسلطان المشائخ ندصرف معصانبت ادر تقدّس كے سمندر ستھے بلكه علم وضل ميں جي شهرو أفان تقے اور وقت كے بهترين شاع اميرسومبتري مورُرخ صياء الدين به في اور مبترين عالم (مثلاً مولنا فخ الدين زدادی) ان کے عقیدیت مند تھے۔

صوفی بالخصوص مخرت مطال المشائح كااثراس قدر زیادہ تھا اور خاص وعام کے دلوں بران كى اس طرح مكومت تقى كرمست سے بادنسا ہوں كو اس كاملال ہوا محد اور معنوں نے براٹر توری نے كى كوشش كى - يم علامالدين سے بيلے ہوگا۔اور معنوں نے براٹر توری نے كى كوشش كى - يم علامالدين سے بيلے

تعلب الدین مُبادک شاہ کا ذکر کر جیے ہیں کہ اس نے ملّمان سے شیخے دکی الدین کو بلا ا تاکہ صفرت سلطان المشائح کی خالقاہ کے بالمقابل ابیسادر بزرگ کی بالگاہ قائم ہو۔
اور ان کا ابنا زور کم ہو سلطان فیطب الدین کی برکو شخشیں بار آور نہ ہوئی یہ بیت برکو شخشیں بار آور نہ ہوئی یہ بیت برکو الدائل الدین کی برکو شخشیں بار آور نہ ہوئی الدائل الدین کے برکو شخصی این المقال الدین کے استحال الدین کے استحال الدین کے استحال کا از کم کرنے ہیں صوف کیں۔ اور نہایت استحال اور سلطان المشائح کا از کم کرنے ہیں اور سعی بادشا بان وقت نے ان سے طری معلوت بزرگ ہوسے ہیں اور سعین بادشا بان وقت نے ان سے طری معلوت بزرگ ہوسے ہیں اور سعین بادشا بان وقت نے ان سے طری معلوت بزرگ ہوسے ہیں اور سعین بادشا بان وقت نے ان سے طری معلوت بزرگ ہوسے ہیں ان ہیں سے کوئی تھی الیسا نہ تھا ' جو سلطان المثاری کی طرح بادشا ہوقت کا مقرم تو قابل گنا جاسکے ۔ اور صوفیہ کا عمر زرّ ہی ہم شیہ کے دلیے ختم ہوگی ا

ختم ہوگیا۔ صوفہ کا از کم کرنے کے اور اتھیں علائے حکومت ظاہری کے تابع لاسف كم يني سلطان محرت خلق سف ابك بشرا فدم ميرا تها ما كم انفيس ابي بخ كي خدمتين سيروكيس- اور حوكوني ان سے گريزكر ما اس سيے برطرح كي سختى كى جاتى ـ ابن بطوطه نكحة است كرسلطان محمر تغلق بادشاه بمواتو أس نع بيطريقه اختياركيا كرمننائخ اورعالمول كوابني نج كى خدمتين سبردكر تاعقا- اورس دلبل لآما تفاكة فلفاح والشدين مولي الإعلم اور المي صلاح كيكسي كوكوني فدمت ببرونه كرق عقريت براواراس فيسلطان المشاح كحمات يرحض حراغ دبي ركبار انحبس ابني جامه دارى اوركيرس بينان بيتقركيا - أتحفول ف الكاركيا توالفين ببل فاف میں ڈال دیا محضرت بجراع مہا كواس وقت یا د آیا كه مرتبے وقت اتفیق مُرشد نے مداست کی عقی کتم صیں دائی میں رہ کرخل کاظلم وستم برداشت کرنا جا ہیے۔ بينانيرا مفول في لطان كي الكوار حكم كومان ليا فرنشة لكحتاب :-دنقل است كربادشاه محتفظن شاه كربواسط بسياري متل وسياست اور اسخوني مے گفتند- بادر ولیٹان سور مزاج بهم رسانیده حکم کرد که در ولیٹان بطریق

مشائع کبارگوابن مخی خدمت میردکدتے سے سلطان کا ایک مقصد توان کا مرتب کم کرنا مقا۔ اور گورمرامقصد سے مقاکہ دہ اس کے ساتھ رہیں تو انھیں اپنا نظام قائم کرنے اور اثر بڑھانے کا موقع نہ ملے گا۔ جبنا نج بحضوت بجاغ دہی ایک عصصے تک اس کے ساتھ دیسے اور جب وہ مھٹھ میں مرکبیا تواس وقت تھی

اس کے ساتھ ہی تھے۔

ك تاريخ فرشة جلددوم ص ١٩٩٥

4-4

انتقال يوكما - اور وه كشمير مراسك -اسىدمانے ميں ايك بڑے صاحب صدق بزرگ گزرے يشخ شہاللين سي كوروه شخ الاسلام احمد رجام كي اولاد بيس مصيقص اور محن الحيي شخ زاده عام مى كەتقە ئىقىد وە معزت سلطان المشائخ كے مخالعن مقے يىكن اس ميں كوالم شك بنيس كروه بشي صاحب مدن وصفا بزرك عق - اورى كوكا بوخطاب انفيس زمان خلق سے ملائموا تھا' اس کے وہ مرطرح مستی تھے یا دِشاہ فيان سيحى فديست ليني جاسي كين انفول في الكادكيا - اس بيعكم عُواكم ان كى دُارْ حى نوجى جائف - بادشاه ك اس حكم كى مسل بونى يسكن سلخ زاده نے پھر بھی ان کی خدمت قبول کی -اس کے محد عصر بعد با دشاہ ان کا محتقد بهوكيا ربيرمخالعت بمواء اورائضين ابيضابك اميركمة بالمقر ملاجيحاء أمخول كهاكرتين اس ظالم بادشاه كى خديمت سركزنه كرون كا - اميرت برالفاظ بادشا کے پاس جاکر ڈسراد ہے۔ بادشاہ بڑا خفا ہوا۔ اور حکم دما کرفینے کوزبروستی بكرٌ لائتين - جنانجروه لائے كئے - بادشاہ نے قاصني كمال الدين معدرجال کے پاس فریاد کی کرشیخ ایک بادشاہ عادل کوظالم کہتاہے اس بر مدیشرعی جارى بونى چاسى ياشىخ بحبى بلائے كئے - الحفول ف بادشاه كوظالم كيفكا ا قرار کیاا در اس سے ظلم کی کئی مثالیں دیں ۔ بادشاہ اس پر اُدر تجرا اور انھیں برمی اذتیت اورا بانت سے مروا کر آلا۔ بادشاه كى اس بالسى اورطلم وتشدّدكا برا ترجمواكرد بلى مي صوفيروشات كا

ك ملاحظهم وميرالاوليا صر٠٠٠

رود بهت کم بوگیا یعف کواس نے ملک کے دور دراز رحتوں میں بھیج دیااور بعض واقعات کا بردگ و کھے کرخود بخود جلے گئے ۔اس کے بعدسلطان فرونونات کے جہد مکومت میں حالات کہی قدر بہتر بورے کیکن فروز مِن کی سے زیادہ حلما و فقہا کا قال بختا۔اوراس کے زوانے بی تصوف سے زیادہ متربیعت کا دواج ہوا۔ بوکھر اس کے بعد حکومت دہلی بالکل کم ور بوکئی۔ اور تم بور کے تحلے سے رہا سہا کہ دور بوکئی۔ اور تم بور کے تحلے سے رہا سہا کہ دم بھی ذکل گیا۔ مشارک دہلی کا مجموا ہوا اشبرازہ بھر نہد مور کے تحلے سے رہا سہا سے دم بھی ذکل گیا۔ مشارک دہلی کا مجموا ہوا شبرازہ بھر نہ بند مور کا اور کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس اس بوجی دوشنی ڈالنی جا ہیں ۔ ایک وجہ توسیاسی ہوگی یعنی شاہی افتدار کھٹا اور کو حالی مورضین کے زندی برطی معنی اور کو حالی مورضین کے زندی برطی معاملات میں احمالات میں

اس بادشاه کوعفوان شباب مین بوب فیم دادراک کا آغاز بوتلیم بینتیم می می است کا آغاز بوتلیم بینتیم می می است کا آغاز بوتلیم کا آغاز بوتلیم الدین بوطسفه کے ست بی برای عالم بختے بست عوصہ تک بادشاہ کی معلوت میں آئے ما تے دست اور دہ ناجوال مرد بوم فی محقولات میں منتوق معلوت میں آئے ما تے دست اور دہ ناجوال مرد بوم فی محقولات میں منتوق اور مما منذاور نسست و برخاست کے دورال بی اور محتولات کوج در ایس اس میں بیار نقطوں کی تنبیمات و توزیرات کے منعف و برخاست کے دورال بی نام محتولات کوج بدیں برار نقطوں کی تنبیمات و توزیرات کے منعف و نام است میں اس طرح بختر کر دیا کو منتولات کو تبدیم اورا حادیث انبیا کے تبدیم اس طرح بختر کر دیا کومنتولات کو تبدیم اس می بختر کر دیا کومنتولات کو تبدیم اس می برای کا مردا بیا اسلام کے سندوں کی مستول کی مناب کے تبدیم کومول کا مستول کی اسلام کے سندوں کی اصلاح دی تی مصنوب میں امرائے کومول کا مردا ہے دور دی تاریخ فیروزشا ہی موروز اس کی مستول کی اطلاح دی تی سے وجن امرائے دور کر کھا تھا۔ (تاریخ فیروزشا ہی صوروز ای کی مطلاح دی تی سے وجن امرائے دور کر کھا تھا۔ (تاریخ فیروزشا ہی صوروزشا ہی موروزشا ہی صوروزشا ہی موروزشا ہی م

## 4.4

مسلماني كانزانها ومتنبع نجات و درجات بين اس كصدول مي كماحقه حكم ندريي اور حوكوني محير معقولات كے خلاف موتى وہ اسے نرتوسمنتا اور من بى فبول كرا اگر معقواات فلسفرسلطان مح أتغلق كے دل بوا حاطر نرك ليتے اور منقولات أسماني سے اس کو بررا دوق وسٹوق ہوتا تووہ اپنی گوناگوں خوبیوں اور اوصاف کے باوجرد سركن السانهكر ماكه خداني اور نوى احكام كيما وجدد اور انبسااور علما كي اربتناد كيضلا ف مسلمانول كي قتل كالحكم ديبًا ليكي جؤمكم محقولات فلاسفه في حج قساون وسنكدنى كازنيروبس اسك ول بر بوراقبعنه كرايا مقااورمن قولات كتب سماوى اوراحا ديث بوى كے رياح رقت اورسكينت بداكرتي بن اوراخوت کا نوف دلاتی ہیں۔ اس کے دل میں کوئی جگہ ندر می تفی ۔ اس کیے مسلمانوں کی مزادى اور كلم فرون كاقتل اس كى طبيعيت تانيم وكئى اوربيج اس سف اس تحداد مي علما ومشاريخ "سادات وصوفيا" فلندرول منشيول اورسيامول كورمة اوى اس كاباعت علم محقولات كي يساترات اورعلم منقولات كي كمي تحتى اترجمهانه تاريخ فيروزشابي صرها فرت تديمي محرّ تغلق كى نسبت لكحمّات :-«نيزوه اينا اكثروقت فلسفيول كي محقولات مي*ن صرف كزتا ... اورروايا* ونقليات ميس سے اسى جيز كي تصديق كريا جوعقليات كے مطابق موتى " فرنشتر كے اصل الفاظريرين :-" نير اكر اوقات توليل را مروب معقولات فلاسفه سائت . . . . وار نقليات الخِيْطِبيق آن بحقليات متصوّر لودستصدلق كردس". ستدكسيود راز كے ملفوظات ميں هي سلطان موتخلق کي مارسي با قاعد گي په تشبه ظام كماكميات يد بلكهان كي ايك بيان كرده روايت كصطابي فيخلق بعي علا مرالدين لبحي كي طرح ايك نيص منتبب كي نباط الناجابية اتصابه حضرت سيّد كبيكودرازسلطان علامالدين لجي كيغيري دعوول كا وكركيك كصفي الم اله جوامع الكلم مره ١٤

#### 4.9

"اورسلطان محدَّ تغلق کو بھی اسی طرح کے نفنول خیالات اکساتے رہتنے عقے - ہمارے مُرشد کے خواہرزاد کھائی کو اُناکمال الدین فراقے عظے - میں ایک مرتبر قبلق خان کے بھائی شمس الدین کے پاس بیٹھا ہُوا ب<u>رودی</u> کا مطالعہ کر ریا تحقاكم اتنفين فتلق خان كي ( ماديشاه كي حضورس )طلبي مو في مسمل لدين كه نگاكر آب لوگ يهس بيطھيے ميں ابھي آيا موں - گھڙي بھركے بعدورہ وابس آيا تو کھنے لگا کہ اس وقت خان سے عجیہ فیصنہ شایا۔ اور خان کی ربانی کھنے لگا کہ اس وقت غیر محمولی طور برمیری با دشاه کے بالطلبی مونی ً میں گیا۔ دیکھا کردہ اینا مُنهُ سَمْع كى روشنى سے موڈ كرُ اندھيرے ميں مبطّا ہُواہے۔ ئيں ہنجا اور حسب ممُول تعظيم بحالاما اورخودهمي اندهير المعير المراثركما ليكن دل مي سورج ربائحاكمادتناه ميرك بحانى ياكسى دوسرا قرابت واركوقتل كرناجابتاسي فورى طور ميرتجه اس کے متعلق کہنا تہیں جاہتا ۔اس کیے نامل کر رہاہے ۔ يكايك بادشاه نے كهنا شروع كياكة فرمن كروكر آج كوني أومي أعظريك كم معاذ الله محرب بغير بن عقد توسم اورتم كس دليل سعاس قائل كريس كي بيس ف دل مس سوطاكداكرئيس ف اس كاس عفر محت الفردع كى توسيم بحث كرس كار بات بڑھ جائے گی۔ ہترہے کہ میں کونی ایسی بات کہوں کہ دہ جان لے کر پھراس کو ببلطنت متيرن كسك كى - جنائخ مي ف وراكهاكه ايسه وام زاد س دواف احق برنجت ، کے کیلے دلیل کی کیا ضرورت ہے۔اس دقت بادشاہ کے قبال سے ملک اور شرس اسلام نے اس طرح اقتدار حاصل کرلیا سے کہ بادشاہ کے غلام استح جوتیاں مار مارکر فناکردیں سکے -جب اُس نے بیرسنا تو سرح بالیا اور بواب میں کچھے نہ کہا مولنائتمس الدین نے کہا کہ میں نے خات سے بُوچھا کہ اگر يربد بخنت كوني اس طرح كى باست ظام كريس قوتم كباكروسك - وه بولا كرخداً كي قسم! سيس يطيع وآدمى اس كے خلاف علم بغاوت بلندكيد كا تووه مي مول كا ياد شاه بسطرح قلق خان كي تعظيم كرما عقا امي طرح ملك منعمور اور اس كے باب كى مبى

1.

کے ایک اسی طرح کی دوایت بینے عبدالحق محدث نے قل کی ہے۔ اخبارالاخیاری می محدث مولنا عمادالدین فودی کے ذکر میں کھتے ہیں یہ واین مولنا عمادالداولادِ آن مولنا عماد ارست کہ در زوان محدث نور کھتے ہوں کہ محدث در آیام غود رسلطنت نورگفتہ لود کم نیم معلوم نیم محدث نور کھتے ہوں کہ در زوان محدثی نور کھتے ہوں کہ در آیام غود رسلطنت نورگفتہ لود کم نیم میں معلوم نیم معلوم نیم محدث نے محدث کے محدثی کے محدث کے م

نسبت شیعے بیدا ہوسکتے ہیں یمکن برام ورو فورطلب ہے کہ محد افغال نے زیادہ تر صوفیرکو ازار مینجایا اور علم اس کے درست تشد درسے بالعم محفوظ دیے ۔ نماز برطیعظ کی وہ بڑی شخص سے فاکید کیا کرتا تھا۔ اور خود یا نج دفت نماز اواکرتا تھا۔ ابن بطوط سلطان کے دربادیں شیخ عبدالعزیز دمنق میں مشہور قاطع برعت اور نمالہ نہوت و تو کہ کہ کا ذکر کر ماہ ہے۔ یہ شیخ عبدالعزیز دمنق میں مشہور قاطع برعت اور نمالہ نہوت و تو کہ کہ کا ذکر کر ماہ ہے۔ یہ شیخ عبدالعزیز دمنق میں مشہور قاطع برعت اور نمالہ نہوت و تو کہ کہ کا در این میں کہ مشار کے خلاف جو میں میں میں میں کہ مشار کے خلاف جو کو سنٹ میں سلطان کر دیا تھا انتخبی شیخ عبدالعزیز کی آمرسے اور تقویّت بہنچ گئی ہو۔ بھر سلم تنا ہو این میں ملا مرابی تیمیہ کی اس اصلاحی تحریب کو کچے دخل ہو ہو اصفول نے اسی زمانے میں شام اور معرمی جادی کردکھی تقییں۔ اور جس کی خبر ہمندوستان میں خلاف ندول کے سے (شلا مولنا علم الدین کی وساطمت سے ہو کہ وطویز کو صور شام میں ایک ذمانر دو کر بہندوستان لوٹے تھے۔ یا شیخ عبدالعز کی آمر سے این کہ کو تھی ۔ وطویز کو صور شام میں ایک ذمانر دو کر بہندوستان لوٹے تھے۔ یا شیخ عبدالعز کی آمر سے این کے کہا تھی ۔

حضرت مخدم نصيرالدين محمود حراغ دبلي

بعب حضرت سلطان المشائح كاوقت رحلت قريب آياتو آب نے اپنے منتخب ملغا كو طلب كيا الدين غريب كو درستار خاص شال خلافت براين اور معط عطا بُوا۔ اور ارشاد مواكر آب طلب دكن بن تشريف لے جائيں اور فرائف ارشاد و موایت بچالائیں۔ بہی چیزیں شیخ بیعقوب بٹی رحمۃ الشرطليہ كوعظا ہوئیں اور گرات كی طون روائلی كاحكم مُوا۔ مولئا شمل الدین بھیے كو دستار اور سراین اور اسی طرح بہت وسے بارچہ جات دور رے خلفا كو مرحمت ہوئے يہاں تک اور اسی طرح بہت وسے بارچہ جات دور رے خلفا كو مرحمت ہوئے يہاں تک کر حضرت سلطان المشائح كا بقیم خالی ہوگیا اور دن می کچوار شاق مولاء ما موری کے بیان جوان و مائی جی حاصری کہا ہوگیا اور دن می کچوار شاد مُوا۔ حاصری کہلس بھران و مہائی جوان کے ایکن چیدر وز کے بعد بھران می می موری کے در ایکن چیدر وز کے بعد منتی وجیران سے كر شنخ نور الدین کی مستخدی مورد میں جیدر وز کے بعد منتی وجیران سے كر شنخ نور الدین کی مستخدی مورد میں جیدر وز کے بعد منتی وجیران سے كر شنخ نور الدین کی مستخدی مورد میں جیدر وز کے بعد

حفرت نے شیخ کوطلب کیا اور نرقر اور تُصلے اور تسبیح اور کاسم بوہیں (جوصرت بابا ذیدِسے آب کو ملاعقا) انھیں عطائیا۔ اور فرمایا ستمارا در تمرد بی ماید بُود و جفامے وقفامے مردم بایدکشید "

ا تغلق كے زملتے ميں سماع كے متعلق محضر كاوا قعرد كيما تقا-اب ان كي ينم ووربين في اندازه كراياكه و بلي من تعتون كا عهدنة ين حمّ مُوا اوراب آينده جوزمانه آف والاسم - وه ابتلا وآرزماكن كارمانه ہے۔ چنابجہ اُلحفوں نے سجادہ نشینی کے ابیے اس بزرگ کو متحنب کیا جو اسس كانتول كي تاج كي كياست زياده موزول تفايض كي زمرواتقا كي درست اور دستمن كواه تصاور عرفمل اور استقلال كابها شيم سلطان محرين تغلق کے ضمن میں ذکر کرھیے ہیں کہ اس نے حضرت جراغ دیا جربڑی یا مبدیاں لگادی ا دران سے ظالمام ادر اہانت اُمیز سلوک کیا یٰں بن حضرت نے حرشد کے دیر حکم يرسب طلم دستم برداشت كبا وربالآخران كاصبحبل طالمول كي جماري وقهاري برغالب آما حب محد بن علق م تورر اعقا اور اس كي جانشيني كامستله دريي تھا۔ تواس سوال کا فیصلہ کریتے والوں میں آپ مین بین تھے۔ اور فیرور تعلق سعتاج وتخبت فبول كريفكي درخواست كمصي اليت ومتنتخب اكابر كاوفد يثين ہُوا' اس کے رجبانوں میں آپ کا نام خاص طور برلیا جا ماسے بایخ فروزشاہی كامعنتقن عفيف لكحقاسيے بر

"محفرت شیخ نصیرالدین فی سف سلطان فیروزشاه کورنجام دیا کرتم وعده کرد محراب نفلن سے خلوق کے ساتھ عدل وانصاف کروگے ۔ ورندان میس بندگان مندا کے دلیے الشرقع اللے سے دوسرا فرانرواطلب کیا جائے۔

لمه سيرالاوليا دريرالعارفين

Presented by: jafrilibray.com

سلطان برورسے جواب دما كرئيں خلقت خلاكے سائق جلم ويرومادى كول كا اوراتفاق ومحتنت سے ان برحکرانی کرول کا -حذبت شيخ في جواب دياكه اكرتم خلق خلا كع ساتفه خلق ومروت كردكة ترم في تمادي ليه خداس عكومت طلب كي " کون کرسکتاہے کہ فیروز تغلی کے زملنے میں اسلام کو بو فروع مجوا اور خلق خدا كى آسائش كالمتطام يُوا' ان يسعدل والضاف اور علم ومروت كاسلوك بُوا ، اس مں آب و حضوں نے فیروز تخلق کی تخت مشینی میں مدد دی تھی۔ اوراس سے بهت كرا عطريقے سے عدل وانصاف كے وعدے ليے تھے كونى محصر منتقا! مختفرحالات صنت جاغ دہلی علاقہاد دھومیں پیدا ہوئے ۔ آب کے دادا خواسان سے آگر لاہور میں تقیم ہوئے جہاں آب کے والد شیخ محدیکی بدا ہے۔ وه ننبدينه كے براے تا جرعفے - لا اور سے نقل سكونت كركے اور ور بن حلف كئے -آب و برس کے تفکے کہ آپ کے والد انتقال کرگئے لیکن خاندانی حالت انتخاصی ا در آب کی دالدہ نے آب کواعلے درجے کی تعلیم دی علیم ظاہری کی بُوری عميل كي بعد أب يس بس كي عرس كمالات باطني كى طوف متوحر بوت -الدب مدريامنت ومجابره كيارسات بهت تك أيك دوسا بخبول كيمراه ( تاکہ نمازجہاعیت کا تواہے ضالح ہو ) آب جنگلوں میں عبادت کرتے ۔ اور سنبھاتو کے بتوں سے ایناروزہ افطار کرتے ۔

سله ماریخ فیرورشاہی ( اُروورجد رشائع کردہ جامع عمّانیہ ) ص ۲۵ میں منظمان کا تنظم کا در منظم کا در منظم کا منظم دیا تھا ۔ منظم کا منظم دیا تھا ۔ منظم کا منظم دیا تھا ۔ منظم کا منظم ک

علی ظاہری کی کمیں اور باطنی ترتی کی اکثر منزلیں مطے کرنے کے بعد آب
تینتالیس سال کی نجیۃ عمریں دہلی کی طوف روا نرہوسے اور صفرت مطال المشائع کے
سلقہ ارادت ہیں آئے۔ اس کے بعد دلی آرندہ کی اور ولول کا مرکز دہلی ہوگیا۔
شروع شروع میں اپنی بین دشنج کمال الدین بیٹی کی خلا اور آب کے دوسے طیخ
شروع شروع میں اپنی بین دشنج کمال الدین بیٹی کی خلا اور آب کے دوسے طیخ
شروی الدین علی کی والدہ ) کی طاقات کے دلیے آب طویل و تفوں کے سلیے وطن
تشریف لے جلتے یکن جب ان کا استقال ہوگی ترمیح آب ابنے بھانجوں کو اپنے
ساتھ دہلی ہے آئے اور وطن کو بھیند کے دلیے خیریاد کیا۔
ساتھ دہلی لے آئے اور وطن کو بھیند کے دلیے خیریاد کیا۔

خوست میں گزرتا اور ا بین تقویے ' پرمیزگاری اور جاموش ریادت اور درولیٹوں کی خاتھ اور یہ کا ورضاموش ریادت کی بدولت آ بینے مرشد کے دو مرسے منہور مربیہ ول کو بھی میسر نرتھی ۔ مرشد کی وفات کے بعد آب اس کے حافشیں ہوئے اور سلطان محر برنتا ہے طوفانی عبد میں سیسلے کے کام کی حفاظت کی ۔

مله ان حالات کے کیے ملاحظہ ہو خرالجالس کا ترجر مراج المجالس مطبوعہ مراج المجالس مطبوعہ ملم برائ ہا، ادر موسل الدواح مرتبہ شرادی جہال آرا کا ترجمہ (مطبوعہ لاہور)

کلی فیرورتغلق کا وزیرخان تعلیمی آب کا عفیدت مزدها و حب وه حفرت نواح کے طوراوت میں واغی مجوات مرشد سے عبادت وریاصت کی تفصیل دیھی ۔ آب فرایا کرتم وزیم ملکت ہم تیماری عبادت بیں ہے کرماج تمندوں کی حاجت براری میں انہان کوشش کرو حب اصفی اوراد ووطافت کے لیے اصراد کیا توفر مایا کرجاں تک ہم سے بلائے وزیم ۔ اورا بناکام اس طرح کرو کر اسے می عبادت مجبور کی نسبت گفتگومونی توشیخ عبداللہ را فعی نے کہا کہ اگرچدد ہی کے بُرا نے مشائخ کیا۔ انھو گئے ہیں نیکن ان کا افرشنے نیسیرالدین ہیں باتی ہے ادران کی وجہ سے ابھی دہلی کا پر آغ رومش ہے میں منت مخدوم ہمانیاں نے حج سے وابس آکر لوگوں سے شیخ عبداللہ رافعی کے اس بیان کا ذکر کیا ہے جس کی منہوت کے بعد آب چراخ دہلی کے نقب سے مشہور موگئے۔ (میرالعارفین صراحه)

نوزیترالاصفیاجلداد کی مرام ۱۱ بر کھھاہے کمخدوم جمانیاں کے اس بیان پر حضرت امام عبدالتر ما فعی دہلی آئے اور حضرت بچراغ دہلی سے فیض ماب ہمے۔ (سیرالعادفین )

احضرت بياغ مبلى كابرا كارنامر بيها كدنه مرف وه اسيف ] صروالتنقلال سے زمانے کی کنجوں پیغالب آسے بلکہ ال بابداوں کے باوجود سوسلطان محر برتغلق نے ان برعائد کی تھیں انھوں نے تظامى سلسك كاكام درم بريم فرجون دماء الخبي حفرت سلطان المشاتخ كي وجيهه تخصيت اور حلالى شان متبر بزعفى لىكن جان كسار شاد ومرابيت اور اشاعت سلسله كاتعلق ہے عقوب كام ميں وہ اپنے مُرشّد سے بیچھے نرر سے حضر سلطان المشائح نے اطراف کمک بی خلفا بھیج کرانشاد و مدایت کا جوسلسلہ نثردع کیا تھا " آب نے اسے بہت زیادہ ترقی دی۔ دکن میں خواج بندہ نواز گیسودر از کا ہو مرتبرہے اس سے نواص وعوام واقف ہیں۔ وہ حضرت جراغ دہلی کے خلیفۂ اعظم مخضاور ان كى دفات كے بعدون كے حسب لحكم دكن تشريف لے كئے إسى طرح أب ابين بمانح شخ الاسلام شيخ سراج الدين كوخرته مفلافت وس كركم ات تجيحا. بھال وہ مُدتوں مدامت ملتی میں شغول رہے ۔ دہ خود نواخ عمریں دہلی واپس آكئ الكين ان كے جانتينوں نے تجرات ميں كام جارى ركھا اور ان كے خليفہ اور فرند ند بزرگ کا مزار گجات کے سابق دارالخلافر ہروالہ ( میش) میں ہے۔ ترويج علم ايك قابل ذكر ابت يرب كرهنرت براغ دمال كي عقيدت مندون

وقت کے رسی بھی بڑے فاصل اور عالم ہیں بھید فیرونی اہی کے مشہور عالم ہم برزگ مقے مولنا احمد تھا نیسری مولنا خواجگی اور قاصی عبدالمقتدر دہوی ۔اور فیروں سے مولنا احمد تھا نیسری مولنا خواجگی اور قاصی عبدالمقتدر دہوی ۔اور فیروں سے مولنا احمد بھی اور ارشاہ دہدایت کا تعلق ہے ، فاندالن تعلق اور فاندالن سادات کے عہد مِکومت میں صفرت براغ دہلی اور ان کے متقدین سے زیادہ متاز ہیں۔ اور اگراس زمانے کورُومانی اور علی نقط افغر انظر سے صفرت براغ دہلی اور ان کے خلفا اور اگراس زمانے کورُومانی اور عبدالحق محدیث دہوی قاصی عبدالمنفتدر کے مندالمنفتدر سے صفری میں کھتے ہیں : ( نرجمہ )

تجرالمجانس میں جابجا آب کو ابین زمانے کا امام الوصنیفہ کہا گیاہے۔ اور اگرجہام خطاب میں مربدانہ عقیدت کو دخل ہے البین حضرات صوفیہ میں آب جیسے علم اور حفظ نوجیت کے شیدائی مہمت کم ہوں گئے ۔ آب کا علمی خیر جرح عام موا اس کا اندازہ اس سے ہوں کتا ہے کہ عمدِ مخلیہ سے پہلے جس فاصل نے سے آب کا اندازہ اس سے ہوں کتا ہے کہ عمدِ مخلیہ سے پہلے جس فاصل نے سے آب کا اندازہ اس سے ہوں کتا ہے کہ عمدِ مخلیہ سے پہلے جس فاصل نے سے اس کی تعقد اضی طک الحلما کا خطاب ملائقا ۔ اور ہونی کرکی علمی عبلسول کی ان سے اس وقت دوئی تھی جب اس شہرکو علمی حیث ہوں مہروں ہر اس شہرکو علمی حیث ہوں مہروں ہر

امتیازیماصل عقایة قاضی شهاب الدین نے دورزگوں سے قیض ماصل کیا - قاضی عبدالمقندراورمولنا خواحكی سے -اورجبساكى كى كى چىكى بى ، دونول بزرگ حضرت بچراغ دملی کے خوشتر میں محقے علوم ظامری میں مولنا خواجگی کے اُستاد مولنا معالیان عَمِاني عَقِيهِ بِهِ مِتْمُ وع مِينَ مِشَائِح كَيْمُ مَكْرِيقِ - ايك فعه المعين اس طرح زكام اور درديسر شروع بمواكسي طرح نهخمتا كقاء سادسے علاج بميے ليك بلے كار يحتى كم اطمان الخيس جواب دے دیا۔اس حالت میں مولنا خواجگ نے استے اُستاد سے كهاكه آب ميرك مرشد رُوحاني شيخ نصيرالدين محمود كي طوف توجر توكرس -مولنا اس کے قائل نر مقے لیکن ضرورت بڑی بااسے رسب طرف سے عاجز آ کر الخفول في البيض شأكر د كانسخرا زمانا قبول كرابيا - اور شيخ كي خانقاه تك محك -بحب ووخالقاه كے اندر جارہے تقے توشیخ با ہرنگلے۔ اور اپنے گھر کے اندر ماكركهة كيراج كمان بردى ماول مجيا وجناني جب سب مانزن كالي دسترخوان مُخِاكِيا تو كھانے ميں دئي حياول مي تحقے يونکه دسي جاول نکام ميں مضر ہوتے ہیں اس لیے مولنامعین الدین آن کے کھانے ہیں خاص طور پر متامل تقے الین شیخ کے اصرار کے آگے انھیں سرٹھ کا ایرا۔ جب کھاناختم میوا تومولنا كو چينكين اي شروع بويس - جنانجر جلمي منگاني كئي مولناكواس رور سے چینکیں آئیں کرسار البنم خارج ہو کرطبیعیت صاف ہوگئی۔ اس کے بعد مولنامعين الدن همي فينخ كي مُعتقد موكئة اور دونول كے درميان اخوت والادست كے گہرے روابط قائم ہوئے ۔ ( اخبار الاخبار ص ۱۳۷۸ - درضمن ذكر ولنا خاكي) حفرت جاغ دملي كے ایک اور صاحب نصینیف خلیفہ حضرت سید محرا بہجیم المكي والحييني تصفئ جن كانتمار بركزيره اوليامين بوتاسے - اخبار الاخيار ميں شيخ عبدالتى محدّىن في ان كاتذكره برى تفقيل سے دياہے - وه تحرالمعالى رساله بنخ لكات بحرالانسائيج معينف عقر محلفلق كروان سيلطان بلول لودي كروان تك زرورب أخرعم مستدين أقامت كري بوكي عضا وربعد وقات ميس دفن ميث-

#### MIA

عفظ منزلجیت اشاعت علم اور ایل علم کی زربت کے علاوہ حضرت چراغ دملی مثا مخ جشت می س بات کے بیے متازیں وہ حفظ شریعت ہے بحضرت للطان المشائخ كي وفات كب مندوستان من بورُوحاني دُوريتها 'اسم يعض اللط ليقت برذوق وحديه غالب تقاء ادرده بالعموم وحداني مشامدات وزنوبت کے تابع کرنے کی خاص کوسٹش نرکرتے تھے۔ بالخصوص کیماع کے مسئلے میں اگرح حفرت خواج بزرگ نشرع کے یا بسٹ دسکھے ، لیکن ان کے خلیفہ اعظم حضرت خواح قطب الدين بختبار كاكم أورحضرت ملطان لمشائح كياس معامله مي جمدوث تقی اسے اہل مشرع بسندنہ کرتے تھے لیکن اسلامی محکومت کے باوج واہل تشرع الحفيس البيض خيالات كالإبندية مبناسك واس كى كمى وجوبات تقيس الكنفي بركع صسلاطين اسلام منتلأ سلطان علادالدين خلجي ماخسروملك ياكيقيا داحكام شرع سے بے نیاز تھے۔ اوران کے دل میں ان احکام کے ابراکی کو فی مخامش نهقى ـ دومرسے كئى بادشا ە ايسے تحقے سجفيين صلحت بنكى سے مشا كخ كا ياس كرنا برِّنَا بَقَا -ان كَي ابني حكومت بي اس قدر كمزور مُبنيا دول برِ قائم بَقى كروه ان مشائخ كصطلاف جفين عوام اورامراس بطاا فتدار حاصل تقا تكونى قدم أعفا تحقوان كا تخت د تاج خطر مین برما ما - ایک وجربه مهمی تقی کرابندانی اسلامی حکومت مین علوم اسلامي صحيح طور برعام منه بوسخ شخف كوني كبنديا يبرعالم نرتها اور وحضرات علوم اسلامي سيص تفور عي مهمت وا تفيتت ريخف يحفي وه مجي حفرت تواج بختيار كاكى اورسلطان المشاكخ جبيى بزرك مستيول كحصلقة مكوين تحقف البي عالمت بي زا مدان خشک کی کون سُنتا ۔نیکن حبب رفیۃ رفیۃ اسلام کو اس ملک میں زیاوہ استحكام بروا - اسلامى علم م بحى نسبتاً عام بروست اورجب بادشاه مجى اسى ريك کے برسرا تندارآئے جو ترویج شرع کے مامی تھے تومشائے کے طریقوں برکڑی نظرس برشي فكبي - اور نصرت شخ الاسلام فم الدين صغرا جيسے فقها، بلكر واماور بعض ابل التدعجي سماع بالمزاميراور دورري مشتتبه بأتول براعتراص كيف عظف

سفرت براغ دملی ایرطرهٔ امتیانه به که وه مشائح کبادین ان سرعی
روی الله کانی ایرطرهٔ ایرم بی بیشت می سیکسی بزرگ فیماع اور
دورس اختلافی مسئول کے متعلق وہ طبط نظر می تقط م نظر اختیار نرکیا تھا ہوئے
بواغ دہلی کا تھا ۔ اخبالالاخیار اور دورس تذکر ول میں اکھا ہے کہ ایک دورا کیے
کسی بریجائی کے ہاں مجس تھی ہوب باجے کے ساتھ سماع تروع ہوا تو آب اسی
وقت اسی محکر وہاں سے بیل دیے ۔ دور نوں نے روکنے کی کوشش کی ، نیک
آب نے فوایا کہ بیام طلاف ست بیروں کا مشرب بچور دورا ہے ، آب نے فروایا کہ
سیم منکر مہو کے ہو۔ اورا بین بروں کا مشرب بچور دورا ہے ، آب نے فروایا کہ
برا نفاظ صفرت بسلطان المشائح تک بہنجائے ، لیکن دہ ابیت مربد کی زیک نفسی
برا نفاظ صفرت بسلطان المشائح تک بہنجائے ، لیکن دہ ابیت مربد کی زیک نفسی
سیخوب واقف تھے ۔ الحنوں نے برکھر کر مال دیا کر شیخ نصیرالدین کا ، اتقا

معنز جراغ دملی کے ملفوظات کے کئی مجبورے میں ایک مجبور خرار اللہ کے مطابقہ اللہ کا معنوز الموالی کے خام میں ایک محبور خرار اللہ کے نام کا ایک خدم تعلیا ہوئے ہوئے کیا تھا۔ اس میں آپ کا ایک قول نقل ٹھوا ہے :۔

"ع رینے بخدمت شیخ نصیرالدین محمود در آمدو آفاد کرد کمجاد واباشد کرمزامیر درجیح باشدودف و ناسے ورباب - دصوفیاں دفع کنند ؟ شخام فرمودند کر مزامیر باجماع مباح نیسست - اگر یکے ادخ ایقة بھیتد بارسے در شرایعت ابتد

اگرخرلیست بم بفید - کجادود - اوّل درسماع اختلات است - نزدیک علما بابیندی شرانطمباح ایل آن را - امامزامیرباجاع حرام است. محضرت جراغ دمل جب ابين زمان كصوفي كود يكييت مجفول في تعرّف كوآزادي اورمطلق العناني كابروه بنار كمصامحا توان كادل كرصتا - وه فرما ما كريته كم مين كس لائق بول كرمسندمشيخت بينيه ولا ورآج كل تولوكول في مشيخت كو بحِّل كالحيل بنالكمائ - بجرستان كاشرريصة مه مسلمانان مسلمانان مسلماني انس انترب بدينان بشياني بشيماني! كبهى زبان ممبارك بربير شعروار دموتات این دلوتهی که درجاه انداختهام نومیدسم که تریم ایدروزی ان کاایک قول آب زرسے تکھنے کے قابل ہے بہ "غم ايمان بايدخورد و دريئ كرامت تبايد بود" وفات امشائخ ہندیر صرب براغ دہائے ہی ایر کے بزرگ گزرے ہیں ۔ اسس کا تجيرا ندازه ان كے حالات اور كارنامول سے ہوگيا ہوگا ؛ ليكن افسوس انفيس فيروز شاه تعلق كى تخت بشيني كے بعد بہت دن جلينا تصبيب نه محوا برالعافان میں سنے جمالی کھنے ہیں کرایک روز آب بعدا داسے نماز ظر تحرہ خاص میں تنزيين ركهن محض اورور دوظائف مين متعول عظ -آب ك دروازي يركوني وربان معبتن نهتقا فيقط آب كانتوام زاده ننبخ زين الدبن علي خاص فا كى طرح آب كے پاس رمتا اللين ور دووظائف كے وقت وہ تجمی حاصر ہمة ما اور تهجى إد حرادُ هرجلاحانا - آب وظيفه خواني مين مشغول عقے كه تراتي ما تراب نام کا ایک قلندر آیا اور اُس تے جیمری سے آب کے کوئی گبارہ زخم نگلئے۔ الب عبادت مين مشعول محظ اس عليه اين ملك سي مرابع - ليكن جب جرك كى نالى سى خون ٱلُورُ يانى بهنا متروع بُوا توبعض مُريدِ ول كوجو بامريقة ،

تشویش بیدا ہوئی ۔ اندر آئے تو دیکھاکہ وہ نابکار مجھری جلاد ہاہے اور تھے انداز کی سرا دیں ۔ اُف ہیں کہتے ۔ اُکھوں نے جا ہا کہ قلندر کو اس کے مکیے کی سزا دیں ۔ لیکن محضرت مزاحم ہوئے بلکہ اپنے منتخب مربدوں سے اس امرکاعہد رابیا کہ قلندر سے کسی طرح کا مواخذہ نہ کریں گے ۔ اور قلندر کوبیس سنگے عطا سکیے اور بہت عُذر ومعذرت کے بعد رخصست کیا ۔

اس واقعہ لنے حضرت بچاغ دہلی کوئیم جان کر دیا ' لیکن ان سکے زخم مُهلک نابت نہ ہوئے ۔ اور ان کی وفات اس واقعہ سے تین سال بیکھیے۔ (ملاصلہء) میں دمصنان کی انتظاروں ناریخ بروز جمعہ مو بی ۔

وفات کے وقت آپ کے فادم زین الدین علی نے عرض کیا کہ آئے استے بلند باید مرد ہیں ان میں سے کہی کو اپنا جائٹین نامز دکریں تاکر سلسلے کا کام جاری رہ سکے ۔ لیکن آپ نے زمانے کی بدلی ہوئی ہوا دیجھی تھی ۔ اور سمجھنے سے کہ دہلی میں چشنتی مشائح کہار کا سلسان تم ہو جیا۔ خادم نے مریس کی فہرست میش کی تو آپ سنے اسے دکھے کرکھا کہ مولانا زین الدین! ان لوگوں کو اپنے ایمان کاغم کھا نا چاہیے ۔ اس کی کھال گنجائیں ہے کہ برلوگ دو مرول کا اوجو اصطابی ہے کہ برلوگ دو مرول

مرتے وقت آب نے دصتیت کی کرمیری تافین کے وقت تصرت لطان المشائخ کا خرقہ میرے سینے برد کھ دیں۔ میرے بیرکا عطاکر دہ عصامیرے ہیلو بیں ہو۔ ان کی بیج میری شہادت کی اُنگل کے گر دلیسیٹ دیں۔ ان کا کاسر بی بیری میرک بینچے دکھا جائے اور ان کی کھڑا دیں (نعلین چوبیں) بھی میرے ساتھ دفن کی جائیں۔

يرجيزي ده تركات عقي وحضرت سلطان المشائخ كو بابا قريدس سل

ك سيرالعارفين صر4

عقے۔ اور بزرگان چینت میں گینت در گنیت مُنتقل ہوتے آئے مقے۔ برتبرگات توصفرت براغ دہی کے ساتھ دنن ہوگئے ۔ لین صفرت برگرمیوراز نے اس کھام کی دسیاں ہی اُ تاریس ' جس پرامخوں نے صفرت کوفسل دیا تھا۔ اور انھیں اینے گلے کا ہار بناکہ کما کر میرے رہے ابینے برگاہی خرقہ کافی ہے۔ (سیرالعادفیں موہ ہے)

آپ کی وفات پر آپ کے مرمیروں میں ایک بلند بایہ شاعر طرنے

کدام دل کر نه خول گشت د جگرخواری کراز سب پرزبارید سنگ قهآری فلک بخیره کشی ٔ اخترال برغتراری مرثیر نکھاہے سہ زدور محنت ایں نرسیہ رزنگاری کجا بجام طرب مجلسے بنا کر دند وفا زعالم فانی مجر کرمشہور اند

زوست برخ ندانم کماکنم قراید که برگزشت بمابور او زبسیاری بهال بهانم خواجر نوسر دی محمود بهال بهانم خواجر نوسر دی محمود به بهال بهانم خواجر نوسر دی محمود به بهال به بهای کرم که که کر دختم خلافت بملک دینداری! بقیبر سلف و بادگار ایل کرم که که کر دختم خلافت بملک دینداری! مخرف محفوف بی درگاه کاگذید آپ کی درگاه دارگاه کاگذید آپ کی درگاه کاگذید آپ کی دندگی مین بی سلطان فیروز تخلق نے مصلحت میں تعمیر کر وایا مقاد اور آپ کلات کا به داری و فات کے بعداسی گذید میں دفن بوتے۔

Presented by: jafrilibray.com

8YP

خاندان علق كي ريات من علم وادب

فاندان تغلق کا بہلا بادشاہ سلطان غیاث الدین تغلق مظا۔ اسے بانج سال سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نم مجوا۔ اور اس کے زمانے کے شہورا ہل فلم وہی تھے ہوں کا ذکر ہم عہدِ علائی کے خمن میں کر یکھیے ہیں۔ اس کی بے دست فات کے بعد محدین تعلق جائشیں مہوا۔

عهد مطرين تغلق

شخ عبدالحق محدوث مواتفلق کے زملے میں علما وفصنلا کی کمی کا ذکر کرتے ہیں الی بھرجھی اس زمانے کی کئی مستیاں قابل ذکر ہیں۔ مثلاً صنباء الدین برنی ابنا بطوط رسیاح نظیرالدین جو فرق جمیر کا ماہر تھا 'شہاب الدین ابوالعباس احمد ' بحو فرن خطابت میں بے نظیر تھا ۔ مشہور ترین شاعرا ور ملک الشعرا بررجاج بھا ۔ وہ جو بخوالونان "جاج بعنی تاشق تدکار سنے والا تھا ۔ سلطان نے اس کی بڑی قدر کی اور فحالونان " کا خطاب دیا ۔ وہ خود کہتا ہے ۔

درین در بدرجاجی راسخی شیری علامے داں اگر جرخم و عالم کند می الزمان "لقبش

بدر کے سارے قصائد سکھان محر تعلق کی مدح میں ہیں ۔ اور جو کمرائی بعض ناریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے اور اس جمدین ناریخی مواد کی کمی ہے۔ اس کیے مورضین ان قصائد کو تاریخ کی حیثیت سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور انسی کیے مورضین ان قصائد کو تاریخ کی حیثیت سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور انسیف نے اپنی تاریخ میں بھن کا نرجم کریا ہے ۔ یہ فصائد اب بھی بعض محکولات مسیم محلوظ مونا ہرائی کا کام ہنیں! بیجیدہ اور دقیق تشبیہ وں کی وجسے ان سے محظوظ مونا ہرائی کا کام ہنیں! بیجیدہ اور دقیق تشبیہ وں کی وجسے ان سے محظوظ مونا ہرائی کا کام ہنیں! بیجیدہ اور دقیق تشبیہ وں کی وجسے ان سے محظوظ مونا ہرائی کا کام ہنیں! تصائد کے علاوہ بدر جا جے ایک متنوی منناہ نام" کھی۔ بدائیونی کہنا

Presented by: jafrilibray.com

444

ہے" وہمیں کہ تاریخ منطوم است خین سے است"۔ سلطان محلا تعلق خودشاعر محقا۔ ذیل کے ابیات اس نے حالت نزج مع سکھ سے

سكصه بسیار درین جهان طبیدیم بسیار تعیم و نار دیدیم اسپان بلند بر سشستیم ترکان گرال بها خرمدیم کردیم بسے نشاط و آخر مجُرِل قامستِ ما ہو فرخمیدیم سلطان محدّم ت خلق كي زمان منهورسيّاح ابن بطوط مندوستان آيا-بادشاہ نے اس کی بڑی قدر کی اور دہلی کا قامنی مقرد کیا کچھ عصد بعداسے بادشاہ عین کے پاس ایناسفیر بناکر جمیجا۔ حس سے ابن بطوط کو نہ صرف تنمالی اور وسطی مندوستان بلكه مالا بار٬ مالديو٬ سبلون٬ معبر٬ بنگاله٬ اداكان٬ سمانراا درجين کے مشہورساحلی مغامات دیکھنے کاموقع ملا -ان کے دلجیب حالات اس سے ابيفسفرنام يس مكه بس اس مفرنام كاارد وترجم خان بهادر ولوى محد حين نے بڑے سیرحاصل اور فاصلانہ حوالتی اور تشریحات کے ساتھ شا تھ کیا ہے۔ جن سے ترجم کی قدر دقیمت اصل کتاب سے دو سیند م کئی ہے۔ اس زمانے کے ایک مشہور عالم مولنامعین الدین عمرانی عظام خول نے كنز المنار الحسامي الخيص اورمفتاح بريواشي مكف سلطان محد المعلى في انخيس شيراز إس غرض سي مجيحا كرموا تعن يحي ولف قافني عصند كومند وستان ليركر آئیں ۔ جب سنیان کے ماکم نے ریسنا تو وہ قاضی کی خدمت میں حاصر کوا۔ اور كماكه مجدسے ميرى حكو مت كے لوائيك يهال سے نہ جاؤ اس بير قاضى في سندوسسنان آف كااراده تك كرديا- اورمولناكوناكام واليس آناجا-( اخبارالاخيار )

ا تذكره صنفين دبلى انتيخ عبدالحق محقف دامرى مرتبطكيم سبيتمس تشرقادرى مراا

مولنامعین لدین عمراتی سے بھی زیادہ بایڈار شہرت بدایوں کے صنی کخشی کونسیب ہونی ہے۔اپنی زندگی تو اعفوں سے عزلت نشيني مي بسري ليكن أكفول في متعدد تصانيف بإدگار حيواري بي-جى مي سي بعض اب بمي رائج ہيں - ان كي تصانيف ميں سي كلر رُوال ايشانك سورائی کے زیرامتمام بھی ہے۔ ایک اورمشہورتصنیف سلک سلوک سے جس كاأر ووترجم الترواكون كي قوى وكان ( المهور) في متالع كياسيداوراصل فارسی مجی زبورطبع سے آداستہ ہو حکی ہے ۔ سلک اسلوک کی نسبت سینے عبدالحق محدّيث دہلونے لکھتے ہیں!۔ مسلك السلوك اوبغايت كآب شرص ودنكين امت ربزبال لطيف وثوثر مشتم برکایات مشانخ وکلمات ایشاں واکژ تصنیعات دسے ماہست ب قطعه كإكرممه مبر كيب طريق وكيب نبج واقتداند يبينانكه قطعه تختبی آخیز و با زمانه برساز درنزخوددانشانرساختن است عاقلابِ نرمانه ہے گوسیند عاقلی با زمانہ ساختن انست سلك اسلوك سيحي زيا ده شهرت طوطي نام نيے حاصل كي جس ميں ا کیب طوسطے کی زمانی ماول کھانیاں سنسکریت سے ترجمہ کی گئی ہیں ۔ صنبا کے طوطی نامه کے ترکی بومن انگریزی اور دکنی میں ترجیے ہوئے۔ اردونٹر کی کتاب <del>طوطاکہ ان آبھے س</del>تدحید ریخبن حیدری نے فررٹ ولیم کالج کے رئیسیل والطركل كرانسك كي فواكش بيمرتب كيا - اسى طوطي نام كا ترجم ب مولنا ضباء الدين تختبي سف عرجمي عظيه - اور فن تتعريب برايول كے مشہور استاد شہاب الدين مهم و كے شاكرد من - آپ كى وفات · هاروس الولى -

له تذكره صنفين ديلي حر١٠

سلطان محرتغلق كاابك اورتم عصراس زطاني كابهرت کی مورُخ منیا دالدین برنی عقا بهس کی تاریخ فروز**رتابی** اس زيلے كے حالات كابلين قيمت خزا نهيے - وہ برآن ميں بھے اب بلندشهر كنت بي المكال معك قريب ببدا بموا - اس كے والدا ور تعلقبن دربار سے والبست تقے - اسم محى برى اليمى تعليم دى كى - اور ذبانت اور ذكاوت توخدادا دھى ۔ جب اس مضحض مسلطان المشائخ مصربعیت کی توان کی سشمش سے نحد بھی غياب بور مي سكونت اختيار كي يجب وه وفات ياكئ اورسلطان محري تغلق تخت بشين مُواتوابني حاضر حرابي اور فن نديمي كي مبرولت بادستاه كے مزاج ميل جيا دخل پالیا۔ اور اس کی کمآب کے مطالحہ سے بیا جلتا ہے کہ با دشاہ نے کئی نازک موتعول بهلم سيمشوره كاكم ازكم ابيض خيالات كانطهادكيا-سبرالاولياً من المعاسد : آب ابني لطافت طبع كي وجسع فن مديمي مي ابني تظيراً ببى عقے - أخركاراس فن كى بدولت سلطان محدّ تخلق كے نديم خاص مخرر توش اوراس دنیاسے غدار و مکارویے وفاکی دولت سے کافی جو تنہ لیا۔ جب آب کی عمر کے سترسال گزرگئے تو آب نے شاہی ملازمت ترک کرکے گوشنسنین اختیار کی اور بے نظر کتابوں کی تصبنیف و تالیف ننروع کی "۔ جب فیروزشاہ بادشاہ ہموا تو برنی نے اپنی *کتاب کا نام بادشاہ* وقت کی ر عامیت سے <del>ماریخ فیروزشاہی</del> ر کھا <sup>ر</sup> نیکن بادشاہ کسی بنا دیراس سے مالاض ہی راط -اوركون قابل وكرخدمت است تفويعن نركى - بعديس بادرشاه فياسكا معمولی سا وظیفه مقرر کردما ؛ لیکن وه اس کی ضروریات کے ایسے ناکافی مقا ۔ ا دراس کی وفات مصلی حسی احتیاج کی حالت میں ہوئی ۔ بلکہ <del>سیرالاولی</del>اکے مطابق" آخری دم آب کے پاس رورپر میبیہ کوئی نہ مخفا ملکر آپ سفے بدل کے کپڑے تک سب راہ خدامیں دیے دیے عقبے بینانچرآب کے خانسے پر صرف ایک بوریا اور ایک جا در تقی "۔

تاریخ فیروزشاہی اصل میں طبقات ناصری کا تکملہ ہے۔ اوراس میں لطان غیاف الدین بلبن کی تخت نظینی علوس (سکال میں سے سلطان فیروزشاہ کے جیلے سال علوس (سکال میں ۔ برنی مہاج کی نسبت کھیے سال علوس (مرہ ہے ہوں) تک سکے واقعات ہیں۔ برنی مہاج کی نسبت کہیں زیادہ دلجب واقعات کا بیان کرتا ہے ۔ اور اس کا طرز تحریر بھی زیادہ نشگفتہ ہے ۔ اس میں تاریخ فیروزشاہی طبقات ناصری کی نسبت دیادہ مقبول ہے ۔

برتيكا فن ناديخ نكاري كمتعلق ايك خاص نقطة نظرتقا ـ ورجس قدرمتية بيان واتعات كوديتا مخا-اس سينيا ده توجران واقعات سينتائج افذكريف ادر ان كے دريعيسے احكام جانبانی كونمايال كرينے ميں صرف كرتا - وہ نود لكفتات ب " اگرای تالیب را مآریخ خوانند - اخیارِ سلاطین وطوک دروماید - واگردری مآليعت احكام انتظام والتيام حرنيذ ازائم خالى نيابند واكرددين لليف مواعظ ونعدائح بهانيانال وجاندادال طلبند يبشترو بتراز باليغاسية فيمطالع فرايند (م١٣٥) امور ملكي مين تعي برتي أيك خاص نظريه كا قائل مقا اور عن فرمانروا وك (مشلاً علامالدین طحی ) کے واقعات زندگی اس نظریے سے مطابقت نہ کرتے ۔ان کا صحح اندانه فكانااس كي الي شكل بوجانا الكين باايس بمهمارك مورضين كي صف یں برنی کاایک منفردمقام ہے۔اس کانظریم اربی نگاری محدودادر ناصحانهمی ملکن کم از کم اسے اس فن تشریف کی ومردادبوں کا احساس تھا۔ اوروه النفيس نبصلنے كى كورى كوسشش كرتا - اس كى كتاب ميں ناديخ نگارى مقط وقائع أوسى منىس دسى ملكم الك تخليقي فن كے مرتب كو مينج كئي سے ( اوروه جي صحت بیان کر قربان کیے بغیر) اس کے علاوہ تا ریخ فروز رشاہی میں کئی غيرمهمولى شخصيتول ( متلاً طبين علام الدين خلجي محسمدين تخلق) كى جرميلتى بجرتى ' ندنده جاويد تصويرين بن ' ان كا جراب فديم تاريخول میں کہاں سلے گا ؟

إسعهدكاليك أورموكرخ عصامى يهابس فيسلطان محرر تبغلق ] کے آخری سال حکومت (منصطلع ) میں ۱۲ ہزاد شعر کی ایک منتزی فتوح السلاطبين بكيمييءاس مس غر نوبيد مغور بويل مخاندان غلامان مخاندا أجلي اور خاندان تعلق کے (میلے دو) بادشاہوں کی فقومات اور واقعات زند کی ظم کیے ہم عصامي دبي ميس السلاء ميس ئيدا مُوا- اس كافتح نام تعبي محلوم نهين ليكن وہ کتا ہے کہ اس سے بزرگول میں جو شخص سے پہلے سرزمین یاک و سند میں آیا فخ الملک عصامی تفا ، جوخلفاے بغدار کا وربر بفا کسی بات برخلیفه وت سے رہجُدہ ہوکرنرکب دطن کیا۔ اوراسینے خاندان کے ساتھ ملتان کے راستے دہلی آئے ۔ دہلی میں اس وقت سلطان شمس لدین انتمش برمراقبدار تھا ہو اسلامی ممالک سے آنے والے اکابر وعلماکی بڑی قدر کرتا بھا ۔ اس نے فخ الملک کے برُونشُ خرمقدم كما ـ بكيمنصب وزارت استخفوص كيا فخزالملك كاليرّا بعزالدِّن عصبامي بوعهدلين مي ابك فرحي انسخفا الفؤج السلاطين كيصفتف كاداداتها. اسی نے اس کی برورین کی یعضامی مکھتا ہے کہ نوے سال کی عمر مسلطان محکمہ بن نظل کے حکم کے بموجب عزالدین اوراس کے بوٹے کودولت آباد کا افراخ كرنا برا الكبن بهلى منزل بيهي بشقاجان تحق تسليم موكيا -عقبآمى في فتوح السلاطين لكهة وتت بالن م خاندان بمنى كركتب خلخ سے اسستعادہ کیا۔اور واقعات کوبڑی احتیاط اور دمنا سے نظم کیا۔ ہجزنکہ وہ خاندان خلجی وخاندان نغلق کے رہیے ایک قریب العہد موریخ ہیے۔ اور ولبسے بھی اس د تت دولت آباد وغیرہ میں کئی لوگ ایسے ستھے جن کے سالیے اس دُورِکے ننمالی ہندکے وا تعات حیثم دید بھتے ۔ا **درعصامی کی ان تک** <sup>رسا</sup> ہی تھی ۔ اس کیسے اس کی منٹنوی کی تاریخی اہمکیتت کافی سے ۔ اس کے اسپیے حالاتِ زندگی براخفا کا بروہ تھایا ہُواسے ۔ فتوح الساطين يسصماف نظرآ تأب كروه معاصرانه حالات سي بست نانوش محقار اورجابتا

تفاکرکناب کی کمیل کے بعد مدین<mark>ہ منورہ</mark> مبلا مبائے ۔ پیزنکہ فتوح السلاطین کیا ۔ کے بعد اس کا کوئی بیا نہیں جیلتا 'اس بلیے خیال ہے کہ وہ اسے مکمل کے کے بعد حجاز میں جابسا ہوگا ۔

فیرورشاه فیردهایا کی بهبُودی کے بید بست محنت کی۔ کئی نهریں کھدوائیں۔ دوسور مرائیں مسافروں کی بہولت کے بید بزائیں بنفاخانے۔
کھولے جمال ناداروں کامعالج مفت ہوتا تھا۔ ناو کے قریب ہی بزائی بنوائے۔
کئی سنہ آبادیکیے - جن میں جو نبور 'فتح آباد اور فیروز آباد مشہور ہیں۔ اس نے مرکادی لگان اوا کرنے میں لوگوں کو سہولیں دیں۔ اور اس کے زمانے میں رعت بہت نوشھال تھی۔ دکن اور برگال محکم بن تخلق کے زمانے میں خودمخذا رموگئے تھے۔ فیروز تنظی نے ان ملاقوں کو فتح کرنے کی کوئی مرکزم کو ششنون بی ۔ اور حکومت دہی میں جو انتشاد مشروع ہوا تھا 'اسے وہ قطعا 'نزوک مکا کی ۔ اور حکومت دہی میں جو انتشاد مشروع موان تھا 'اسے وہ قطعا 'نزوک مکا کی ۔ اور حکومت دہی میں جو انتشاد مشروع 'اوا تھا 'اسے وہ قطعا 'نزوک مکا کی ۔ اور حکومت دہی میں جو انتشاد مشروع 'اوا تھا 'اسے وہ قطعا 'نزوک مکا کی ۔ اور حکومت دہی میں جو انتشاد مشروع 'اوا تھا 'اسے وہ قطعا 'نزوک مکا کی ۔ اور حکومت دہی میں جو انتشاد مشروع 'اوا تھا 'اسے وہ قطعا 'نزوک مکا کی ۔ اور حکومت دہی میں کے قبضے میں بھے 'وہاں رخیت کی میٹودی کا بڑا خیال رکھا۔

### بهما

سلطان فیروزشاہ تغلق کے عہدِ حکومت میں علم وادب کو بڑا فروغ ہوا۔
افسوس ہے کہ اس کی وفات کے بعد حکومت کو نوال آگیا۔ اوراس بدامنی کی
وجرسے جیملز تیمور کے دوران میں دُونما ہوئی مہت سے اہلِ علم دہلی سے نورگئے۔
اوراس زمانے کے علمی وادبی حالات کہیں مرتب نہ ہوئے ، لیکی محاصرانہ مذکروں
اورا خبارالا خیار اور مدالی تی میں جیمند شراشارات ملتے ہیں ان سے خیال ہوتا

ب كرعلم ونفسل مين بيزوان عهد علاني سي كم ند تقا -

معلوم ہوتا ہے کہ شعر و زناع می کی طرف اہلِ دولت کی خاص زرجہ نقی جنانج اس زمانے کا ایک شاعر قامنی عابد اکھتا ہے ۔ دوستاں گورند ھا بھر بائی نیس طبع لطیف

جبيست كاشمار وغزل ازقو فراوال ريخامت

ماكرانشعروغزل كوثيم جُيل درعهدٍ ما ؟

شامر موزول وممدوس زرافثال برخاست

## اسلم

لیکن پیرنجی اس زمانے میں کئی فابل ذکرشاع سفتے۔ ایک مسعود بک<sup>س</sup> تحقے 'جن کو اقارب فیروزشا وسے بتایا جا آیا ہے ۔ اور حن کا دایوان حیدر آبا درکن میں حجب بیکا ہے۔ان کا اصل نام شیر خواں تھا مسعود مک غالباً خطاب تھا ۔ ایک مُرت تک ابل ترورت كى زند كى بسركى يميروروستى كى طلب بيدا موى - اورنشخ ركن الدين بن سيخ سنباب الدين كے مُريد موت - انفول في الشعار كے علاوہ تصوف ميں كَمُ كِتَابِي لَكُصِيلِ مِنْلِاً تَمْهِيلِاتٍ ، مِلْقِ العَالِقِينَ - ان كَي نسلبت شِيخ عبد الحق محديث لكصفيهي:" درسلسله ميشنتير سيجكس ابن حبي اسرائي تقييقت لأفائن نكفته ومستى ناكروه كرا وكروه" ووسراجميد قلندر يقا ينب في مفرت جراغ د بلي ك ملفوظات (خیرالمجانس) مرتب کیے ۔ تب اقابل ذکرشاع ظهر دملوی تھا ہے صاحب ولوان تفا- ادر ص كے معض قصائد كا انتخاب بدالونى نے درج كماب كيا ہے -امیرختروکےصاحبزادے امیراحد تھی ایک نمیش ملاق شاعرہ انے جاتے تھے۔ المفى آیام میں ایک طبیب شہاتی نے ایک متنوی طب شہابی کے نام سے مکھی۔ لبكن اس أمالي كابهترن شاع مظريقا بص كے جيدانتعار جواس في حضرت براغ د بال كى دفات بر مله ، سم كر شنة اوراق من درج كريكيم ب وه كرواله آبادس بهمیل شمال مغرب كوقديم رمان مي صوب كادارالحكومت عقا ) كا رسن والانتفا اور فبروز شاه اوراس ك امراس عهد كامتراح تها -اس كعمر مورول میں ایک امیر ملک الشرق ملک عین الملک تقامیس کی انشاہے ماہرومشہور ہے مطہرخددایک عالم تھا۔ اور اس کا نصاب، تصیب انوان جوسائے م میں تالبعث بُوا' ہندولتان میں ہست مقبُول رہاہے۔ بدابدني فكحة است كم طركا دنوان بندره مزار اشعاد ميستل تحقا -ليكن يه داوان شیخ عبدالحق محدّث کے زمانے میں ہی مکیاب ملکہ نایاب " ہروگیا تھا۔ غوين قبهتي سيطاكم وحيدمرزا كواس كابيك نائكم ل سخهماصل بموا- اور واكرصا ا ورمولوی محکوتنفیع برنسیل ا ورمثیل کالج لا بهورسند کا کم میگزین میرمبی قیمینی مین

Presented by: jafrilibray.com

## 444

تکھے اور شاعر کو ایک نئی زندگی دے دی ۔ مطرکے کئی قصیلے ناقص اورزا کمل حالت میں ملتے ہیں۔ان ہیں سے ایک قصیدہ عمارات دہلی کی تعرب میں ہے۔ شاعر بادشاہ کے دربار میں طلب ہوتا ہے اور معتوق کی معتبت میں وہلی کاسفر کرتاہے - میلے روضہ سلطان المشامح كى زيارت موتى ہے۔ هم ازیس عزم گفتیم ره روضهر شخ آرسیدیم در آل مرقدمیمول آثار

بجرومن علائ كى سيركيك مدرسي ملى ينبية بي، جمال موالنا ملال الدين عرب

درسنقه

بإنرايس ماغ حير باغسست زانواع تمار اندرول آئی کرنیے سخش برمبنی برمزار فاحتىلان مهعت زوه بربعث ملاتك كزار بمهرور مجتبر مثامي ومبصري دمستار مرييح واسطع عقل دراطراب دبار دربلاغت برحجاز ونمين ونجدومنار كحررسر بالقدم صوريت عقل است وقار كردا زنسببت اس صاحب رس تخيار رومي آل كزسبش يسي كندوروم فخار شارح بنج محسن مفتي مدميب برحار یک زمال گوش دل و موش بفولش سبیار اخذكرويم دتفسيروامنول واخبار

گفت ای طائے جرحائیست بدیل میت دیب كفت إبى مدرر مرباغ شنشاه جهارست بوں در آمدر درک دبد دران متبت خُلار عالمال عربي لفظ وعراقي داسش مريكي نادرة ومردر الواع بمنر در فقاہست بر تبحار ا وسمر قندنشاں صدراك محفل وسرد فترآل أستاهه بازآسسنته درآ در دمرا ندرگوسشم تضتماس عالم آفاق حلال الدير بست را وی مبضت قرات سندجیا بوده علم أربخوا بمكث نوى سحرحالا ليسخنش بس شنيديم زگفتار من الواع علوم فقر كافروغ التعروشاعرى كعمادود فقرف اس زمائف مين برافروغ الماري في المادي ف

اس کے زبانے ہیں اہل مشرع کو کوئی قدر ومنزلت حاصل منہ ہوتی کیکن جب ملطان غياث الدين تغلق تخت بشين بُوا نوسترع اور المِ مترع كونيا وقارع الرُعالُ بُوا برتی تکھناہے:" واز براسے جرمان احکام ننر بحیت قاضیاں و مفتیاں و دا یک و محتسبان عهداورا آبرُوسے بس بسیار و آنشنائی تمام بیدا آمدہ بود" (مرا۴۸) اس کے بعد فقتی علوم اور ترویج مشرع برزیادہ توجہ وی گئی - اور عهد فرونی میں کئ قابل ذریقی تصانیف کے نام ملتے ہیں۔ ہندوستانی فقتر کی فدیم کتابول میں فقر فیروزننا ہی ہمت مشہورہے۔ اس کے علاوہ فیردزشاہ کے ایک ایر خان اعظم ما آرخال نے بس کی وفات القطار کے چندسال بعد ہوتی " علوم دینیہ میں دومبر مو کتابیں مدوّن کرائیں - ان بی سے ایک تفسیر ہے "دورری فقرسے تعلق رکھتی ہے -اس می فقسکے ہزار بامسائل فقا کے ختلافا اور ہرسئلہ کی سبت ان کے فتاوے جمع ہیں.. کتب خانہ اصفیری اس کا بننچ و نویں صدی کا مکتوبہہے۔ نوحلدوں میں محفوظ ہے " یر کتا ہے الفتاوية تارخانيك نام سيمتهورسه - اوراس كحدون كا نام مولناعالم <u>بن علاءالدین صفی</u> تحقا۔ اس زمانے میں لوگ فقہسے اس قدر مالوس موگئے كم حفرت براغ دمان كے ایک مربد مولناركن الدین نے فقهی مصابین سکے عطويل مننوى طرفة الفقهاك نام سيكهى -اس مين تبينا مزادس زياده انشعاريين -منسکرت کی کئی کتابوں کا فارسی ترجمہ ہے۔ بدالوني نگركوت بربادشاه كى چرخمعاني اور وياں كے كتب خانے كا ذكركر كے كوتاہے " وسلطان برام راطلبيده بجدازال كتب دا فرمود تامتر جمال برمان فارسى

الى تذكر مصنفين دمل ماسيدا زحكيتمس للدقادرى صراحا -١٢٠

Presented by: jafrilibray.com

## سالم

ترجم نمایند. ادانجمای تریالدین خالدخانی کراد نشوا و منشیاب عصرفیرونری بود کاب دربیان معود و مهوط سیاوات سیدسعادت دنجمست آنها و تفاول تشکون برنظم آورده دلائل فیروزی نام داده - وفقی حامح این تخب در لا بودست از ادار ای آن از ادار آن آن فردیده خالی نم نیست و ( لائق ) تعربیت به مین دیند کتاب دیگر قبل ازی به بنظر فقیوسیده کربنام ملطان فیروز ترجه نشده بعض ادال در قبل ازی به بنظر فقیوسیده کربنام ملطان فیروز ترجه نشده بعض ادال در قبل ازی به بنظر فقیوسیده کربنام ملطان فیروز ترجه نشده بعض در فیران در قبل ازی به بن فرد ترجه نافت و معومیت مین و اکر دا به معامل یافت رفالهٔ به برگی آن جست دنا تت مطلب و صعومیت و برخوا بد بود بینانی نظایر است "

بدائین کامندو فرمب اور مهندوعلوم کی نسبت جونقط فظر کھا۔ اس کے ہوتے میں میں دیکر فرائل فرونی کی اس کے کی نسبت فرنستہ لکھتا ہے والحق آل کتاب کیسے ببند آسکتی تھی ۔ لیکر فرائل فرونی کی نسبت فرنستہ لکھتا ہے والحق آل کتاب است تصمن اقسام علمی وعملی "بدالونی سے فن سینی کی جس کتاب کا ذکر کیاہے ، وہ غالباً باراہ سنگتا ہے ، جوفیروزشاہ کے حکم سے عبدالعربی میں ترجمہ کی ۔ سیسکون سے فارسی میں ترجمہ کی ۔

ان كے علاوہ علامہ شیرانی لکھنے ہیں:۔

"فرونشاه کے دورمیں برامرآب ندرسے مکھنے کے لائی ہے کہندوی اربان بر فورک اور خیداکا اور خیداکا اور خیداکا اور خیداکا اور خیداکا عشقیدا فیانہ ہے ۔ جو ناشہ خان جال خلف وزیرخان جال کے نام رکھی ہے " عشقیدا فیانہ ہے ۔ جو ناشہ خان جال خلف وزیرخان جال کے نام رکھی ہے " اس منتوی کو بدالولی کے زمانے کک بڑی مقبولیت حاصا بھی ۔ وہ منتحنب التواریخ بین مکھتا ہے ، " واز نہا بہت شہرت دریں دیار احتیاج تبرت نمار مرزم میں الدین واعظ ربائی ورد ہی بعضے ابیات تقریبی اور ابر مرزم مین مینواند۔ ومردم را از استماع آن مالات غریب بروسے ی داد " اس زمانے کی ایک اور دلجیب کی اب فقومات فیروزشا ہی ہے 'جن س

Presented by: jafrilibray.com

# مهم

نودبادیناه نے اپنے کارنامے گناہے ہیں۔ پر کتاب تاریخی فقط و نظر سے بہت آئم سے اوراس سے خصرت ان کو شغری کا بتا جلتا ہے ، جو با دشاہ نے باک وہم کہ میں اسلام اور اسلامی علوم بالخصوص نقری تنظیم و ترویج کے لیے کیں بلکریم یا معلم ہو تاہیے کہ معنی فرمین فرمین و معاضر تی مسأل کا آغاز جن کاحل آئے مسلمان ہلات کر دیہ ہیں۔ فروزشاہ کے زمانے میں ہوئی اتھا۔ مثلاً جمال تک مذم بی فرون المحلق ہے اسی طرح ایک شخص دکن الدین نے میں فروزشاہ کے زمانے میں کافی تھے۔ اسی طرح ایک شخص دکن الدین نے سبدہ می فروزشاہ کے ندا نے میں کافی تھے۔ اسی طرح ایک شخص دکن الدین نے سبدہ می فروزشاہ کے ندا نے میں کافی تھے۔ اسی طرح ایک شخص دکن الدین نے سبدہ می فروزشاہ کے ندا ہے تاریک صوبی اسی میں خور میں اور مزاد اسی موری کے ایک صاحب اسی کر ہوئی کی اس کے علادہ مقابراور مزاد است پڑستو دات کے جمعے میں کھنا شروع کیا ۔ ان کے علادہ مقابراور مزاد است پڑستو دات کے جمعے میں کھنا ہوئی کی خروزشاہ کی مفراور خلاف میں تروع ہوگئی تھی ۔ جنا کچر فروزشاہ کو کھنا ہے کہ مجھے برائم جبراً بندکرنی بڑی ۔

که صفرت گیب و دراز این خل د ماغ کا ذکر کرتے موسے بو ترک بطعام سے بدا ہوجا آہئے فرط تے ہیں " احمد بہاری دواز دو سالہ طای نورد و او د اماضل شد کھمہا کے من گرفت واز دین کای خوف شد ارجوا مع الکم ) ۔ احمد بہاری کو فیروز تنفق سف اس کی شطحیات کی بنا پر بروجب فتو سے طلعار د کی اور امع الکم ) ۔ احمد بہارے کو فیروز تنفق سف اس کی شطحیات کی بنا پر بروجب فتو سے طلعار د کی اس واقعہ بری فوج د کھی اس واقعہ بری فوج د کھے کہی سے سے خاک د یل کا تبصرہ ہے ۔ "وہ فوائے سے " است مشارکے طریقت د کمی میں موجود تھے کہی سے اتنا نہ مواکد د بجا الری کے حیار و فیروسے ہی خلاصی کراتے ۔ افسوس ! " (صوح ۱۹۲۱)

علی افسوس بواصلامیں انسانی نفسیات کامطالو کیے بیز اور تبلیخ و تلقین کے فرسیصے منبی، بکد استساب کے فردیم جاری کی جائیں ، وہ دیر باہنیں ہوتیں۔ فروز سنے مستورات کو قبر البنیں ہوتیں۔ فروز برجانے سے دوکا دسکن وہ نرکییں۔ اور سکندرلود حی کو از مربو احکام جاری کمینے برطے ( تادیخ داؤدی ) اور اسے بھی جو کامیا ہی ہوتی ، وہ ظاہر ہے۔

مراج التحقيميري مهم المع المحيدين كرمفرت براغ دبي ك وفات كي بعد دملي مين صوفيلي كبار كانتبراره مُنتشر بوگيا- اوراس كے بعد حوبزرگان كرام ہوئے ( مثلاً سُگاله كے نور قطب عالم " اوچ كے حضرت مخدوم جهانیاں جمال گشت و " گلبركر كے صرت سَبِدُكُمِيكُودِراْزُهُ ) - ان كى تىبنېت برسى حدُنك صُوبِجاتى اورمقامى تفى - اوريم ان كا ذكر مختلف علاقول ميں اسلام كى توسيع كيے تمن ميں كرچكے ہيں يمكين ا اس زملے میں بھی ایک بزرگ ایسے تنظے جونٹا پداولیاہے کرام کی بالکا پہلی صعف میں توہنیں آتے۔ اور دارالسلطنت سے مجی ان کوغاص تعلق منیں ريا الكين المضول بنے اپني تصانيف و ناليف كى بنا بر جوهک كے مختلف بهمتوں میں دارمج موکئیں ایک طرح کی مرکزی حیشیت حاصل کر لی۔ بیبرگ بهالم يشخ تترف الدين احمد يحلى منيري تھے۔ سشيخ شرب لدين سلطان ناصرالدين محموداين سلطان تتمس لديرانيتمشق کے عمد صکومت میں ۵ جولائی سلاملاء کو حبوبی بهار کے قصب میر میں بداہوئے۔ آپ کے نانامسیدشہاب الدین بیر مگب جوت مشہور مہرور دی بزرگ سینے خ شهابالدین محدمرمدیقے ۔ (اگرچی تذکرہ م<del>حفرت الوالنجیب عبدالقامرسهروردی</del> میں شاہ صن میاں صاحب نے الخبی سہ وردی مانتے موسے لکھا ہے کہ میعلوم نہیں كركس كے مربدا ورخليفہ تھے۔) سفیخ شرف الدین کے والد مخدوم تیجیمنیری معبی ایک صاحب علم اور صاحب ذوق بزرگ عقے - انھیں عقیدیت اور ارادت مولنا تقی الدین عربی سے تھی جوشنے احمد ومنقی کے خلفا ہی سے مقعے موخوالذکریا شیخ نتھا۔ لدہم ورثی يا تشخ بهاءالدين ذكر ما كے مرمد سفق مولناتقى الدين عربى كى ذات اس سيبيعبى برعی دلجبی کی حامل سے کران کامزار مسول (موجودہ ما ہی سنوس ) میں سے۔ بويبيك صلع ديناج بورس مخفا - اوراب منشرقي پاكسنان كے منطع راج شاہي

كى شمالى مرحدىيدوا فعيد مولنا تقى الدين جهسون (ما مى سنتوش ) مين تشريين ر كھتے تھے : اور احباء العلق كادرس دياكرتے تھے - انفول نے غزالى كى اس مبسوط كتاب كالمحق الريحي مرتب كباتقا - تحدوم تيجيد منيري مهسون (ماي توق) میں ہی ان کی خدمت میں حامز ہوئے تھے ۔ جسون ( ماہی سنتونش ) میں جو مشرقى باكستان كى سرمدر واقع ب اب كهندرات بهت بي اس صدى كے نثروع میں جب تذكرہ حضرت ابوالنجیب سہروردی مرتب مواتو ہسول كى درگاه قائم على اورسجاده نشين صاحب كانام شاه عبدالخفور عقا - (عر ٢٩) شخ سرن الدین کے والداور نا اس یا بیاور رجان کے بزرگ تخے۔ ظاہرے النمیں علم اورطریقت سے لگاؤورانت میں ملائفا۔ آب نے ابتدائ بتورعام كيمطابق كمتب ميں شروع كى ليكن ان بى داؤل دىلى كے كيك ہور فاصل سے ترف الدین ابرتمام دہلی سے سُنار گاؤں (بنگالہ) جاتے ہوئے برمیں محمرے اور اعفوں نے نوجوان شرف الدین کو اتنا متا ترکیا کہ انصول نے معكول تعليم كع ربيه والدسيم ولناك ساعقر سنار كاؤن مباسنه كي اجا زت مأتكى - بيراجازت مِل كَيَ - جِنائج آب سنار كاوُل تشريف لے كشے اور ايك عصة مك وبال قيام كيا-آب نے فاصل اُستاديسے كلام ياك تفيير عديث ادر نقه كے علاوہ علوم عقلى مثلاً منطق ويامنى اور فلسفى كى تعليم يائى اورسائقدسائقد رماضت اورمجابده جاري ركها اورعلم تصوت كى كتابين يرمعين يسنار كاؤن میں ہی آب کی شادی موگئی اور بقول صاحب سیرت الشرف آب کے تبین بیٹیاں بیٹے ہوئے بنکن سوا<u> سے شاہ ذکی الدین</u> کے باقی سب ایام طفولیت میں سنارگافک میں ہی وفات پاکٹے۔ اوران کی والدو نے بھی وہیں انتقال کیا۔ سي المالي المال

اله كاش مشرقی ماكستان كے كوئى بزرگ اس منعے ميرزماده روشن دال كيس -

# 2HV

بقورًا عصه بي قيام فرايا تقاكه طلب اللي كي أكُ تشعله زيان مهو يي-اورگهر بار يخيوركر مرشدكي ثلاش مين تنكليه اور ولي كارُخ كيا - يبلي صنوت سلطان لمشا تُخ كي مميت بي بہنج میں اضول نے شیخ بجیب الدین فردوسی کی خدرست میں حاضر ہونے کی مرامیت کی ۔ جنانجرآب نے شیخ نجیب الدین فردوسی کے ہائقہ بربیعیت کی اور وطن كووالس موسئة راستعيس آب يرحذب غالب آگسا اور أيك مُديت مك آب سنے آبادی سے دُور حبطوں میں عبادت کی ۔ اس معدل میں آب نے ہمیت سازماندائی کیر کے منگلات میں گزارا ہو ایک زمانے میں گوتم بمبرحد کامسکن اور کمدھ کا باید تخنت بخفاء بہال کئی ایک حیثمے ہیں بین سے ایک کوسنا ۔ واور مبدھ مذہب کے لوگ خاص طور برمقد س ستجھتے تھتے ۔اس کے فرمی آب نے ایک مُدت تک عبادت کی ۔ جینا نجراس کھ اب مخدوم كناركها جا تاسے - آب جنگلات میں مصروب عبادت تھے كڑھ توكند يهال معى بينجف لكے اور تھيراً سترائيستراپ كواماده كياكر آب آبادى ميں حاكر ارشاد ومداميت كاسلسله شروع كربى ببنانج بشروع مين توآب بروز حمجه شهرمهاركى مسجد مس نشريب سے جاتے اور بالآخرويس جاكر قيام فرمايا يسلطان مختر برتغلق فيرآب كى مشهرت من كرآب كسنام فرمان حارى كياكه آپ كساليے ایک خانقاہ تعمیر کی مولئے اور برگندرا حکر فقرا کے نورج کے کیے سطے۔ برت الشرف ميں لکھاہے كرعمد فروز تعلق ميں آب جاگيرسے دست برفار موكئے سكن اس كے بعد آب سے عمر كے باقى ٥٠ - ٢٠ سال بهار ميں بى بسر كيے يهال آب كاوقت زياده ترزباني ارشاد ومدايت يالخرمري تصنيف وتاليف ميس صرفت ہوتا ۔ اللہ تعالیٰ سے آب کی عمر شریب میں بڑی مرکبت دی اور مالائنر ایک عالم کوفین یاب کرنے کے بعد آب نے ۵ یجنوری العمالی کوم اسال کی عمر میں و فات بانی ۔ آب سے متعدد اکا برعلما وثقات نے فیض یایا۔ ان میں مولنابر ہال لدین

مضمن منطفر لجى خاص طور برممتازيس يوه خود ساعوا درابل فلم سق - برگال كا بادشاه سلطان غباث الدين اعظم ال كاقدر دان تفا يجنانج رجب وه ج ك يي گرسے نکلے بس کے لیے بندرگاہ جٹاگانگ عنی اور اس سلے میں بگالیس طویل تیام کیا تو بادشاہ سے تمام سموسی سم مہنجائیں - خلفا کے علادہ اولاد نوی میں مخدوم شرف الدین بڑے خوش قیمت مقے ۔ ب كى متعد د تصانيف شائع ہو حكى ہىں - سومكتوبات كاايك مجموعه محتوبات مدی کے نام سے مشہور ہے۔ یہال سالہ میں مرتب جواہ ۱۷سال بعد مستقربات دومدري كيلميل موتى سران كمتومات مين نجى يا تاريخي اندراجات نهمونے سے برابر ہیں۔ فی الحقیقت بر مکتوبات تصوّف اخلاق اور فلسفہ کے مختص منال بمستقل رسالے بین بوآب نے ان لوگوں کی ارشاد ومرایت کے کلیے ہوآپ کی مجلس میں کہی وجہسے حاضر نہ موسکتے ہے کھھے۔ آپ کے ملغوظات کے بھی کئی مجبوعے ہیں ۔ اوران کے علاوہ کئی دسالے بھی آپ کی يادگارىي -السلامي تصوف برسي بهلى فالسي تصنيف كشف المجوب لا ورا اكستان من بكعی می الكين حكومت دېلى كے زمانے ميں اس كناب كا ذكر كيترت سے تهيں آيا۔ مندوستان كے علمى صوفيان ملقول مي جركتاب سيے زيادہ رائج محقى وہ سينے شہاب الدین ہروردی کی عوارف المعارف سے یحس میں صفوف کے احتول اورمسائل اس طرح بیان مید کئے ہیں کہ وہ مترع کی حدودسے باہر نیس طاقے۔ اسلامي ودرس بالعم عوارف المعارف صوفيا سيكبار كي على صلفول مي بري مقبول رسی اوراس کی کئ شریس کھی گئیں اسکے بعد (فوائد الفواد بجب ملفوظات كو تحيوركر اجن صوفيا ندرسائل في ستن زياده شهرت ياني اور موليك كبار

رف الدين تحيم منيري تقف

كے نزديك قرياً قرياً ايك دستورالعمل كى حبيثبت حاصل كركى وه مكتوبات

## LL.

ظسفیں دافیال کے فلسفہ <del>رخودی دیسے خودی سے بہلے</del>)اسلامی یاک دمند كاست براكارنام ولسفة شهودكي تومنيع وتميل ب- بصيديين توشيخ علادالدين سمنان فشنے کیا تھا الیکن می کی تمیل عہدہ الگیری می تفریت مجدد العن ثانی کے المحقول مونى - اسسے يہلے بي فلسفه اور تعتوب كي خلوط مسائل بركتي زرگول ف است خیالات ترتیب دید ابتدای ال قلم می سے قاضی حمیدالدین الوری، شخ شرف الدين كي منيري معدوم على مهائمي في مستبد كيسودراز ي تحريب خاص مطالعه اورغورو فكركى ستقتابس على العول مي ال مي سيسے زياده رواج سنخ ترب الدين كي تعهانيعت كويرُوا اوراميدي كرجوكوني باك وسندم بالمامي فلي كى تارىخ مرتب كىسكادر بان وزبان اورطور تفكر كى المجنول كوصاف كيك قدىم خيالات كوزمانه ممال كى اصطلاحات بين ميش كدير كا - استنيخ ترون للهن منیری کی نصانیف میں سے قبیتی مواد ملے گا۔ عين الملك ملتاني إعمد تخلقيه كاايك أور درخشنده ستاره عين لملك ١٢٨٠ - ١٢ ١٢١ (؟) المهرومليّاتي ہے - اس تحفام تحقيلي تشبه ہے یجف حوالوں میں اسے علین الدین اور معض میں عبدانتد لکھا گیا سے ۔ عين الملك اس كاخطاب عقاء غالباً المرواس كاخانداني نام عقاء اور قياس ميے كەملىمان ميں بيدا مُحوا اور ملا - وہ غالباً استى برس سے زيادہ زمرہ رہا ملين اس کی نار بخ ببدائش اور تاریخ وفات کے تعلق بے خری ہے ۔ سنى حكايت منى توددميان سيمنى نرابتدا کی خربے سر انتہامعلی ا تواريخ كيصفحات بيساس كانام المككى خدمات كي بنابر آجا ماسي بين كا فكربرني التمس سراج عفييف اوراب بطوطه ف كياسي الكي بقاس دوام كاتمخه اسے اس کی تصانیون کی بدولت ملتا ہے جن میں سے اکٹر صالح ہوگئیں ۔ نیکن ان میں سے ایک (ترسیلات امرو )انشاے امروکے نام سے محفوظ ہے۔اور

معاصرانه معلوات کا بیش بهاخزانه به 
ست پید نودان قبن الملک سے بم دیمتنبور کے قلعے کے باہرائ ہاں

شاہی علی مشاورت میں دوجار ہوتے ہیں بوعلاء الدین ظبی نے اوتوں کی

دوک تقام کے بیے نجا ویز مرتب کرنے کے بیے معقد کی ۔ اور جس میں نقط وہی

فاص فاص مشیطلب کیے تھے ہو ہو ہی سے بقول برنی ہرکو ئی برزج ہر وقت

ادرا در طورے زمانه تقا۔ سلطان نے ان سب کواپنے سا منے بھایا ۔ اور مملکی

برانتھامی کے متعلق ان کی دارے طلب کی کئی دوز کے صلاح مشورے کے

برانتھامی کے متعلق ان کی دارے طلب کی کئی دوز کے صلاح مشورے کے

بود تجا ویر مرتب ہوئی جفیں بادشاہ نے عملی جامہ بہنایا اور ملکی بدانتھامی کا

فرجان عین الملک کی فاص مجلس مشادرت میں بھے بوڑھوں کے ساتھ سے ملدائی علی اور عقلی قاطمیت کی دلیل سے کراس نے جلدائی علی اور عقلی قاطمیت کی بنا پرنام مال کردیا عقار برتی کے دور سے بیانات سے ظام رہے کہ وہ ایک زمانے میں مسلطنت کے رہے ہوئے امیراً نے خال کا دہر (سیکرٹری) مقار اور فرامین اور مراسلات کی تحریراس کے ذمیر تھی ۔ عقیق آس کے مراسلات کی تحریراس کے ذمیر تھی ۔ عقیق آس کے مراسلات کی تحریراس کے ذمیر تھی ۔ عقیق آس کے مراسلات کی تحریراس کے ذمیر تھی ۔ عقیق آس کے مراسلات کی تحریراس کے دمیر تھی ۔ عقیق آس کے مراسلات کی تحریراس کے ذمیر تھی ۔ عقیق آس کے مراسلات کی تحریراس کے دمیر تھی ۔ عقیق آس کے مراسلات کی تحریراس کے دمیر تھی ۔ عقیق آس کے مراسلات کی تحریرات سے بڑے سے جاتے ہے ۔ اور بڑھ ہے اور مراسلات کی تحریرات سے بڑے سے جاتے ہے ۔ اور بڑھ ہے اور مراسلات کی تحریرات سے بڑے سے جاتے ہے ۔

ملطان علاء الدین فلجی کے ابتدائی عمیر کومت (مسلام ) میں ہی وسطی ہند کے اقطاع ( حصار اور اجبین ) اس کے سپر دیمو سے بجفیں اس نے ابنی خوش انتظامی سے اس قابل بنا دیا کہ دکن اور جغیل ہندگی فتح کا بین خمیر برسکیں سلطان قطب الدین مبادک سے اسے دولت آباد میں وزیر ( دلوان صوب ) بناکر بھیجا ۔ اس نے گھرات کی ہم میں بھی کام باب جھتہ لیا ۔ اور سلطنت کے سسسے باعزت امراہیں شمار ہوتا تھا ۔

جب قلب الدين مُبارك كع بعد غاصب <del>تحروخان تخست نشين مُج</del>را تو

اس نے معبی عین الملک کوعالم خال کا خطاب دیے کراپینے ساتھ والبستہ کرنا جایا۔ نكين جب عياث الدين نغلق في مرح خلاف بلغار كي توعين الملك أبني فرچوں کے ساتھ خروسے علیٰدہ ہوگیا۔ اوراس کی علیٰدگی خرو کی مکست کا ایک الهم سبب بقى يغلق شامى دوريس وه مهيشه سر ابندر الم بلكرجب محرين تغلق ابيغ سالق أستادا وردولت آباد كصوبدار فتلغ خال كوبرطون كريك عين للك كواس كا جانشين مقرر كرنا جام اورعين الملك نے ( فتلغ خاب سے وانستگی ما کسی ذاتی خطرے کی بنا ہر) اپنے بھائیوں کے ساتھ بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلندكيا اورشكست كهاني تومح تغلق فيابئ مشهور سفاكي ك باوجدداسے آسانی سے معاف کیا ۔ادر بھرسے دربار میں معزر مگر عطاکی ۔ فروز تخلق کے زمانے میں وہ مشرون الممالک تھا۔ اور باوشاہ کے مطلق العنان وزيرخال جهال اورعين الملك كي حظر يول كاتفصيلي وكرعضيف كي ماريخ فیروزشاہی میں ملتاہے۔ بادشاہ دولوں کی قدر کرتا تھا۔ اور اس کی مسلسل كوستشش مقى كران كي محكمانه اختلافات نرط صفي مائك، ليكن بالأخر عين الملك كوملتان عجكرا ورسيوسستان كى حاكير على -اوراس فاسى عهديس بروفات یا نی ٔ۔ وہ سلامیں کی بعد نک زندہ نضا اور غالباً اس کے حلد بعدراہی عالم بقا عضیف اس کی عقل مجداور قاملیت کی برای تعربی کرنامے (وعیل لملک مريس دائش مند كامل وفاصل - درخرد اكمل ودراست التمل ) اور اكمتاسي كه اس كے محمد تغلق اور فيروز تغلق كے عهد ميں كئى كتب تصنيف كيس -جن ميں

## Presented by: jafrilibray.com

# 444

ترسیلات عین الملکی کاشہرہ ہرنے بال بیسیے۔ ان کتب میں سے فقط ہی دستہرہ ِ
زمانہ سے بچ گئی ہے۔ اسے علیگر ہو کے پروفیسر شیخ عبدالرشید صاصب نے
انشاہے ماہرہ کے نام سے مثالع کیا تھا۔ فقط آکٹرنسنوں کی سلائی ہم دن کھی کہ
باتی کتابیں صنائع ہوگئیں۔ ہم نے اس میں سے ایک اہم مکتوب درباہ کی میں
نقل کیا ہے۔

مر مولی ایروزشاه تغلق کی وفات به ۱۳۸۳ و بین بردی اس کے بعد تخت مولی ایرون کے جانشین موسے و موسلے و مو

تعن توگ تیمورکا ایک خواب تقل کرتے ہیں ادر کہتے ہیں کہ مہند وستان ہر حملہ کرنے سے اس کامقصد کفرونٹرک کی بیخ کئی تھا یحقیقتا تو دوبر ہے اسلامی ایران اور دوبر ہے اسلامی دیادہ نمایال مثال دھونڈ نابہت مشکل ہے تیمور نے ابران اور دوبر سے اسلامی ممالک میں جوظلم دھائے اور جا بجا بدنسیب مسلمان تقولوں کے برکار طرف کر مینالہ بنائے بھے 'ان سے کو نے نئرک کی بیخ کئی ہم تی ۔ اور مہند وستان میں بھی دہلی کی اسلامی حکومت کو تباہ کرنے اور اسلامی تمذیب و تمدن بر صرب دہلی کی اسلامی حکومت کو تباہ کرنے اور اسلامی تمذیب و تمدن برصرب دہلی کی اسلامی حکومت کو تباہ کرنے اور اسلامی تمذیب و تمدن برصرب دہلی کی اسلامی حکومت کو تباہ کرنے اور الاکوا ور جنگیز کا جانشین تھا۔ اور الکارنے کے سوااس نے کچھ نہیں کیا ۔ تیمور ہلاکوا ور جنگیز کا جانشین تھا۔ اور

اگرچ ده اینے آپ کومسلمان که تا تھا۔ (بلکہ خواسان کے خوشا مدی لوگوں کی باتوں میں آگر اینے آپ کو تحقیق کے مقین کرنے نظامی ایکن اس براود اس کے ساتھ بول برا سلامی تعلیمات کا ابھی وہ اٹرنڈ مجوا تھا ہو آہستہ آہستہ بابراود بعد کے مخلول بر مجوا ساتھ تا ہو ایس میں اپنی نسل کی روائتی سخت گری اور درشت مزاحی بہرت حد تک باتی تھی۔

سکن یر میمی ہے کہ تم ور ہلاکواور حنگر خان سے کہیں مہتر تھا۔اور گلہ گلہ وہ سلمان اولیا کی سفاریش رکسی قدر رحم سے کام لیتا۔ مثلاً جب دہی میں شہروں نے اس کے چند سپائی مثل کر دیے اور تم ور سنے حکم دیا کہ شہر لویں کو قبید کر سکے ما ورا دلنہ سلے جایا جائے تو حضرت شنخ احمد کھتور حمۃ اللہ علیہ ( احمد آبادی) کی سفاریش پرایس نے ایحیس رہا کر دیا۔ بدالوین تکھتا ہے:۔

" دری اتناسپایی بندرامردم شهرگشتندوروز چهادم حکم بندعام فرمود دیم الا بجانب ماورالنهر بردتا عاقبت شیخ احمد کمه متوکه دوندر کلیج گرات تربیب براه آنشکر رفته وصاحقان دادیده مالت درویشی و منبلت علم خرد داظا برساخته وعلما و فضلا مع میکواورالنه بخشا سه الزامی کرده شفاعت اسبران نمو دوصاحقان دا نسبیت باواعتقادتمام بیدا شده منبس اوراقبول فرموده سمه بندیان داخلاص داد"

تیمورابل علم کابھی باس کرنافقا۔ اوراس کے دربار بریعض اہل علم سی بھتی سے بھندی میں مرافقا۔ اوراس کے دربار بریعض اہل علم سی بھتے ہوئیگنے یا ہلاکوسی سورت نگوادا کرنے۔ اس رمانے کے ایک مشہور فامنل مولنا احمد تھا نیسری عقے ۔ ان کے متعلقین بھی تمادیم بوری بی گرفتار ہوئے تھے۔ ہوب مالات کچھ مُسدھرے تو وہ امیر تیمور کی مجلس ہیں گرفتار ہوئے تھے۔ ہوب مالات کچھ مُسدھرے تو وہ امیر تیمور کی مجلس ہیں بہنچے۔ وہاں ان کے اور سنج الاسلام کے درمیان جو مراتیہ کے مرتب مولنا

اله آنگينه حقيقت نما ازمتاه اكبرخال نجيب آبادي جلددهم مر١٩٩

بربإن الدين مرغيبناني كاليرائحقا مجلس بمركث سست كيمبرز حبت نقدم وتفاخر مجلس) بریجیت برگئی - امیرنے کہاکہ برصاحب مرابع کے بوتے ہیں -اس لیے ال كااحرام لازم ب مولنا كيف لك كرجب ال كوداد اف بدايرس إتنى غلطيال كى بين تواكر بدا بك غلطى كرين توكيام صنائقة (صباحب بداير كراوبدر كلان ابنناں بود۔ درجندمحل از ہوآ پرخطا کرتے ہ است - ایشاں اگر یک ما خطا کردہ باکند بجرباك ) شخ الاسلام كمف لك كم بدايري كون كونسي غلطيال بوفي بي -اس بيمولناسف ابيض سنا كروول كوحكم دما كربي غلطيال واضح كري المكن الميتمور نے سے تعلقی طبعتی دیکھے کرمجلس برخالست کردی - ( اخبار الاحیار عرد ۱۷) تبمور یکے سلے سے کلک کی علمی اور روحانی زندگی بربھی گہرا انٹر برٹیا۔اور سلطان محتنظق كے وقت سے علماومشار محتے دہل جھوڈ كركلك كے دورے جھتول میں آباد ہونے کا ہوعمل مشروع ہوا تھا 'وہ اُور بھی قرمی ہوگیا تیمور کے تخطيس كجع عسر يسي مفرت مستبدكسي ورازن واسع صادفه مناول كى أمدادر دملى كى بنظمى سے واقفتيت بانى - اور اعفول سفى بست سے لوكوں كوخروادكرديا -جنانيم ولناخوا مكى السعيد اطلاع بالن برتميوري ملرسطيتيري كالبي عبل كئے۔ سنتے احمد کھتوكومي اسي طرح كا اشاره مركوا - اور انحفول نے اپنے مربدول اورمعنفقرول كوجونبور مجيوا ديا ليكن خود ديلي مي مي مقيم رسي - تاكم تَعْلَى خُدُاكاسائقة دين (" ماراموا فقت خلق بايدكرد" ) مبيني الوالفتي ويروري اور قائنی شہاب الدین بھی اسی تھلے کے دوران میں جرنبور سے مینے عبالحق لكففيهي: وورخط المن كماز آمدن المينمور بصوب دملي أفتاد واكثرے از اكابر مرجو نبور رفتند ـ إجب تيمور حيلا كما تومحمد تغلق وايس آيا اور تنجت دبلي و مل ارتابس وكما يمكن تمورف دملى كوالك بحان جم كى طرح جيور انحا-اوراب دلى كعباد شاه مي اتنى سكت ندرى عتى كم

بامرکےصوبے دارول سے اپناحکم منواسکے۔چنانچردملی کاحاکم فقط دہلی اور اس کے گردونواح کاصوب اِرتفا۔ اور باتی تمام وسیسع ممولوں برخو دختان کمران بنگال ابنگال مخرتفلق ي كوز مانے ميں خودمختار موگيا مقا- اور حبب تك <u> شیرشاه نے شاہ ا</u>ء میں اسے دوبارہ نتح نرکیا بیمٹوبہنو دمختار ریا ۔ بنگال کے تودم خنار مسلمان باديتنا بهول ميس سيسح زيامه بااقتدار بادشاه علاء الدين مين شاه تقايب في اسام كابهت ساجعته في كرابيا-اوركيس سال تك رطى شان و شوكست سيصكومت كي ينكال كصلمان بادشا بمدل كي ايك قابل ذكرخصوميت ان کی روا داری ختی- انفوں نے علم وفن کی سر تربیستی کی - اور دیگا کی ا دہب کو فروغ ديا اجس كى مخالفت مىنسكريت كيطوف دادم ندورا بماكريت عقي يسنكرت کی کئی کتابیں سنگالی میں ترجمہ کرائئی ۔علامالدین حمین شاہ نے بھاگوت گیتااور اس کے بیٹے نصرت شاہ نے جہ ابھارت کا ترجم کرایا ۔ بنگالی شاعرو دیاتتی ہے كئى كتابين نفرت سنا وكے نام معنول كيں -بنگالی کی سرمیستی کے سابھ سابھ فارسی کو بھی بڑا فروغ بھا ۔ اور دسی دفتری اوراد بی زبان تھی ۔ بلبن کے بیٹے ب<del>نزاخان</del> ، جس نے سرزمین نبگالہ کی مخبت میں تخت میل کو تفكرا دياعقا ابرس كوستسن كى كركسي طرح الميرخسرو للصنوتي مين فيم بوجائراور اس شهر کوشعروسخن میں دہلی بریھم بھنیلت حاصل ہو۔ بنگالہ کے ابک بادشاہ سلطان غیاث الدین نے بمبل شرانے اجرحا فیل ر کوسنگاله آنے کی دعویت دی - اس *مرنوین میں جس قاریشیری* اور دِلگدارفار*ی آ* رككسى حاتى تحقى ان كا اندازه ان اقتباكمات سعيم وجائے كا ابديم نے بنكاله كم مشهور ركوحاني دامنما حضرت نورقطب عالم كي تحريه ول سنقل كيماني شعروشاعری کے علاوہ شاہان بنگالہ فرتعمیر کے بھی بہت دلداوہ تحقے۔ اور

یانگرواورگوژمیں ان کی شاندار *مسیدی*ں اب تک ابنكال سے مغرب كى طرف جونبور كے مشرقى مادشا ہوں نے معمل عمر بخود مختار حكومت قائم كى اور كالمائلية تك ودمختار رسيدان اتنى سال کے عصصے میں جونبور سفے بڑی تریقی کی اور علم فضل کا مرکزین گیا ہے طلب مرح المحاروين صدى مي ديل كے شواكى جائے بنا و محصر تو تقا - اسى طرح بودھويں صدى مين جولوك تيموركي تباه كارليل سي بحناجا ست تق عقد ان كے البي ملحاد ما وسلج نور تقايينا نجابرا ميم شرقي كے زملنے ميں جزنور كو مراعوں ماصل موا - بنگال ميں ن مسلمانول برطلم وتعدّى كالإنقد أمها الرحضرت نوتط علم ح فيايى دوش بدل دى -اور صرت تورفطب عالم مص صالحت كرلى-ابراسهم کے دریاد کے رسیسے زہر دسست عالم قائنی شہاب لدین ولت آبادی يقة بمنس اس تے قامنی انقضاۃ کاعہدہ اور منک انعلما کا خطاب دہاتھا۔ ان کا وطن مالوف توغزتی مقا لیکن دولت آباد ( دکن ) پی نشو ونمایای یاس ملیے د ولت آبادي مشهوريس تعليم كي تميل د بليس قافتي عيد المقتررادر مولنا نواجي سے کی معلیہ دورسے بیلے عالماً سندوستان میں سیسے معزز فقیر آب ہی گزرے ہیں۔ درس وتدریس کے علاوہ قاضی صاحب کئ کتابیں تھی ہیں مِثلاً بدائع البيان حاشيه كافيه مترح بزودتي وغيرو - ان كے علاوہ فتاصطارا بمثابي کے نام سے ال کے کئی فترسے جمع ہوئے۔ال کی ایک اور اسم صنیف مجمواج سے خوادی بال مي قرآن مجيد كي قبيه اس كي مبت شخ عدالي محدث عصة بن :-و برواج تفير قراك مجد كرده ببارت فارسى - دردسسبال تركيب دحى فصل دومل داده است دوري جانيزاز بلي سيح تكلفكرده است - فابل اختمار وتنقح وتنريب است تذكره صنفين ديل مرتصي في محدث اس تقسيري عبادات متوولاطائل" كاذكركم المصقين الو باقطع نظاران كما بيمفيدونا فع وقابل فقع وتهذيب

است " قاضى كى دفات ما المام المرام من موتى -قاضى شهاب الدين كے علاوہ جونبور ميں كئي دومرے صاحب فضل وكمال بزرگ گزرے بس رجن کی وجہسے جونبور اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز بنارہا۔ شيرشاه سورى في بحكى لحاظ سے اسلامي مندوستان كاست بدار مغزبادشا تنفا ميس تعليم بإني-اورشاهجهان اس شهركونشيراز مبندكهاكرتا تقار آج تمجي اس شہری بڑا بی تعظیمت کے آنا کھے تو مابندیا برعمار نوں کی سکل میں اور کھے اردگر دیے قصبات مثلاً اعظم گراهد، چریا کوش اور مراسے میرکی صورت میں موجوديس راوربراليسيمقامات ببل حيفول تست ونبور كي علمى دوامات كوبرقرار ركها ہے- اور جال سے دور عاصر ميں تعبى لئى فرروز كارف لابدا ہوئے ہيں-مالوه إنكال اور جزيور كعلاو بنيسرى خود فخار عكومت مالوه كي عنى -جس كى <u>يادگار مانطور شادي آباد كى عظيم الشان عمارتين بى - سرحكومت بهت دسيع نرهى</u> سكين بهال كيعفن حكم انول في علم وادب كي تسريستي كي اور تعن ني طابقول کے بانیوں ( مثلاً مدی جنوری ) اورغیرائج صوفیانسلسلوں کے داعیوں رمثلاً شخ عبدالتد شطاري اكن ملك كاس كوشي مين برسي آو تعلس مولي-كجرًات الده كى حكومت بالآخر بهلدرشاه والى تجات كے قبضے بين آئنى -شال گرات من سے میل ظفرتهاه اسماء خود مختاری کا علان کیا ۔ اور الميك المرابع اكبرنے كوات دوبارہ فتح كيا- برعلاقہ خودمختار الا-شابان مجرات ميس سي باقترارها كم سلطان محمود بتكرم وكفا يس في هي الم سے الفائی کا بات بڑی شان ونٹوکت سے حکومت کی ۔ اس نے احمد آباد کو جیے اس کے دا دا احمد بشاہ نے آباد کہا تھا ' بڑی رونق دی- اور مصطفے آباد' محود آباد دغیرہ کئی ننے شہرآ با دیکیے یجوات اور کا تھیا وار میں انجی ککئی مصنبوط تلعے ایسے تھے، بوفدیم الایام سے سندوراجاؤں کے ہاتھ میں چلے آتے سفتے - اور مسلمان اتھیں زیر نہ کرسکے تھے ۔ مسلطان نے ایس

## Presented by: jafrilibray.com

## 449

فتح كرك ملك كانظم ونسق أسان كيا-ان قلعول من سع جيانيا نيراور كرنار خاص طور برمشہور میں وسلطان نے دوتین مرتبہ سندھ بریھی حملہ کیا سے کا ایس ندصیوں نے مقابلہ کی کوسٹش کی الیکن کھراتی فرج کی آمدیہ صلح کی درخوات کی ۔ سُلطان نے یہ دیکھ کرکہ سندھی مسلمان ہونے کے مُدعی مقے ۔ ان کی درخواست قبول كى -"لىكن جۇكىران مىي بهت سى مندواندرسمىس باقى تقىس اس كىيە دەببت سع سندهيول كوسج ناكر طهد الحركيا تاكرا تفيس اسلام كي سيح تعليم وسع كرواكبس بهيعے۔ اور وہ ابینے ملک میں جاکراپینے ہم مذہبوں میں صحیح اسلام بھیلائیں " سلطان محمود کے بیٹے منظفر ان نے مالوہ کے بادشاہ محمود تانی کومیدنی راسے

سے نحات دلوانی ۔

گجرات کے مسلمان بادشاہوں کی یاد گاریں ایک تووہ شامذار تاریخی عمارتیں ہی جواحمداً بادادر دوسرے شہول میں قائم ہوئیں۔ اور دوسرے انفول نے صنعت وحرفت كوب انتهاترتى دى بسك تراشى دردورى كارولى صنال اور ہاتھی دانت کی نا درانتیاء ' زریفیت ' کمخواب مخمل و خیرہ کی منعتیں خن کے يهي كجرات شايان مغليب كرمان مين شهور رباسه وشايان كبرات كى قايدانى سے تروع ہوش، اورنگ دسی کجوات کو زسی وزینیت ہندوستان کہا کرتا مخفا إوربيال كے اہل صنعت كى برسى قدر كرتا تھا۔ فن تعميرا ورصنعت وحوفت كے علاوہ کجرات میں اسلامی علوم نے برای ترقی کی کھمیائت سورت واوردمن اس زملنے کی بڑی بندرگاہی تھیں۔ان کے داستے لوگ مکم مُعظمہ اور مدینم مورہ كوجات اورعلم وتضل ماصل كرست كع بعدوطن آكراس كع يعتف مارى كرت-مولنا عبدالمى في ياوا يام كعنوان سعيهال كعلما ومشائخ كي حالات لکھے ہیں -ان سے اور دوسرے ذرائع سے بتا چلما ہے کہ شا بان گجرات کے ز ملنے میں برعلاقہ علم وفضل میں دہل اور آگرے سے بڑھا ہوا تھا۔

ga.

منکاب به ارتفاد کرم سل داشته بودند بسط ادمواضع آل دامطالونموده وابس فرستاد گرمصنعت این کتاب نید میل برندیب فلاسفه دارد وزدیک است که علیمال داعدیلی انبیاساز دعیم اصلواق والتسلیمات آیت در موره به وینظ در آمد کر بیال آنزابطر ترحکما خلاف طور انبیا است علیم العلواق التحیات کرده است و تسویه درمیان قول انبیا و حکما داده وگفته است در بیان کرمیراولئک الدین کبیس لهم فی الاخر والاتفاق الانبیا و الحکم الاالما دالی والعنی باوجرد اجماع انبیا علیم العلواق اتفاق حکما بیرگنجائش دار در در عداب افروی باوجرد اجماع انبیا علیم العلواق اتفاق حکما بیرگنجائش دار در در عداب افروی فلاسفه کرعداب علیم العصوص کرمخالف قول نیما بودگیم است می فلاسفه کرعداب علیم است می میمانین در میمانی در میمانی در مواقع نظر میمانی داده و در مواضع دیم آیتها سرخیری است کیمانی در مواضع دیم آیتها سرخیری دامواق خلاق میمانیان می کند سرخیر میمانید است و در مواضع دیم آیتها سرخیری دامواق خلاق میمانیان می کند سرخیر میمانی است و در مواضع دیم آیتها سرخیر میمانی داده این کتاب

ك شرببنى كاكرشيرسبلدسوم ص ١٠١١

ب ضربه المسين عنديد بلكه جليه نبيست - اظهاراي معنى لازم وانسست بجني كلم مقدرع آب کی ایک کتاب اسرار شریعت میں ہے، تنکین آب نے تصوف پر جرکتابی لکھی ہن ان کا ذکر مؤرضین خاص طور ریکرتے ہیں۔آب ترحید وجودی کے قائل اور شيخ مى الدين ابن العربي كم بيرو يقف الب نے عوارت المعارف اور موالحكم ى ترمير تكفير مشيخ عبد الحق محدث آب كى تسبب تكفيت بين :-« انعلماسے صوفیم وعدہ است - عالم لودیعلوم ظاہر وباطن ۔ صماصب التعسنیفا الائقة والتاليفات اللائقة تفسير سماني كرصفت ايجاز وتدفيق مصوف بست وتقبيرا لقرآك امتزاج واوة است ازوست وروارن منرح عوارف حيز تصنيف ادست ونترح دارد مرفصوص كه دراق درطبيق ظاهرو باطن كوشيد ويساله داردسمى برجادلة التوصير بغايت موجزونقح وورلسة آنها تصنيفات وكمينزدارد ودربي دبساله ورتحرير ولأتل عقلبيد وبرابين قطعيه وازالشكوك واماط شبهات سخن رابنايت مُدقِق تموده " ( اخبار الاخبار ص ١٤٩) ابك دساليين آب نے لکھاہے كريمين ميں ايك فاغل شنج ابن العربي كا مخالف تھا۔اسے قائل کونے کے لیے ہیں نے مین کاسفرکیا۔ابک مندواور اس مجے خاندان کا آب کی کرا مات دیکھ کرمسلمان ہونے کا بھی ذکر ملّبتاہے۔ سکین آب کی زندگی کے تعلق بہت باتیں معلوم نہیں ۔آپ نے انسطہ برس کی عمریں فروری الملا المعرمين وفات ما في مزار بربطري وصوم سے عرس بهوتا ہے، مجس میں لاكھوں آدمی شرکت كرتے ہیں -دكن إجزنبور الوه اوركج ات سعمى بره كرس مكومت في شان وشوكت ماصل کی، وہ دکن کی مہمنی حکومت تھی جس کا آغاز علادالدین حس ممن شاہ نے معاتلہ میں کیا <u>گلرکہ وہیدر</u>اس کے دارالخلافے تقے۔قریباً دیسا اسال ک يرحكومت بري شان سے دائم رسى - اس كے بعد اس كا دسيح علاقه بان محنكت

خاندانول میں نقسیم ہوگیا۔ بیجا بور میں عادل شاہی حکمران تحقے۔ احد مگر می نظام شاہی برارمی عمادشانهی - بیدرمین بریدشانهی اور گولکنده مین قطب شانهی - ان من سے برارھے ہاء میں نظام تیاہی حاکموں کے قبضے میں آگیا۔ اور سف اللہ عمیں بدیر كى خود مختارى كاخاتمه بكوا - احمد ككر شاہجهان كے زمانے میں خلیسلط نت كا بحرز و توكيا اور کممالاء من گومکنارہ اور سجا بوراورنگ زیب نے فتح کر لیے۔ دكن من اسلامي تهذيب وتمترن كي تاريخ انهي محمل طور بينهن تكهي كئي -نیکن اس میں کوئی تفک نہیں کرہمنی حکمران اور ان کے جانشین علم وفن سے برسے دلدارہ سخفے ۔ ان کی تثہرت س کرام لاکن اور دوسرے ممالک کے اہل علم و ففنل آتے اور استحقاق کے مطابق فدر حاصل کرتے ستعرامیں سے ظہوری بہت مشهورت - اورمربن میس مع محمود گاوان کا نام ممتازید - اس تے من لطنت کو آخری آیام میں سنبھا سے رکھا ۔ اور اس کی تنہادیت کے بعد حکومت کانٹیرارہ بكه كبياروه علم وفضل كابشرا مسربيست بحقاء اوراس سنيرايك تشاندار مدرسة فائم كيائقًا- واكر الاجنديهمني بادشا بون كصنعلق لكصفي اس "انفول نے دولیت اباد اور دومری حکیموں میں مضبوط تلعے بنائے 'جو فرحی فن تعمير كاعلى تموريس - ال كى مسجدى اور مقبر سے نشانداديس اوران كے مدرسے بمشكوه - ان كے جانشينول بالعصوص بيجا بور اور گولكنده كے حاكمون عظم التان عمارتیں تعمیس جن مست مشمور گول گمند اعظم عادل شاہ کا مقرو ہے " دکن کی ان حکومتوں کے زمانے میں <del>دکنی زمان</del> کی مُنساد بڑی اور اُردونظم ونثر کا آغاز بڑوا ۔مشائخ اور اولیا بھی سی زبان کی ترقی کا باعث ہوئے۔انھوں نے عوام کے فانڈے کے ابیے عام زبان میں کتا ہیں تھیں مِشلاً سُنیخ عین الدین تُنجاحكم (متو فی م**ھو**یمه )مصرت خوائم گیمیو دیماز ا وران کے نواسے سیدم محماع ایٹا کھینی نے دکنی نزیر کئی کتابیں تکھیں باتر حمد کس اس کے علاوہ دکن میں ہندوول کا شمالی سند کی نسبت سلطنت کے کاموں میں زیادہ عمل دخل تھا یہجا **پروین مرحجی** 

Presented by: jafrilibray.com

# rar

دفتری زبان عتی - اور سیال طدی باہمی ربط وضبط سے نئی زبان نے ترقی كرلى يحولكن ويحقطب شامي اوربيجا بوركه عادل شابي بادشا بول سنعاس ر بان کو بہت ترقی دی ۔ان بادشا ہوں میں سے کئی نو و دکنی زبان سے شاعر تھے اوران كى مثال اورسرميستى سے دكنى شاعرى كورشرا فروغ حاصل مجوا رجنا نجربهات قابل ذكريب كراكر جينمال مي ريخية كا أغاز امير خير وكيدا في سيم وكبا عقا اليكن الدوكا ستنص بهلامشهورادر قابل ذكرشاع ويآلى دكن تفاعس ف الدوكى جوني شاخ لعنى دکنی کوایک ادبی زبان بنادیا - اورس کی بیروی سے شمالی سندمیں اُردو شاعری کا آغاز مجوا-وكن كى اسلامى دياستول كي المراسي ميربات بھى ذكركے قابل سے كرمها تشيعه تعنی سوال شمالی سندوستان سے بیسے بیدا مُوا - شامان دلی کا مذرب اخیر تک الل ستنت والجاعب ريا- اور اگرجيمندوستان من ايراني اترات كي وجرسيكى سُتَى تَفْعَنِيلِ خِيالات سے متا تُربرو شے ليكن سواے مستثنيات كے شاہان كھنوكے عروج سے بہلے شمالی ہندوستان میں شیعہ مذہب کوفروغ دیسنے کی کوئی سیاسی كوسشش نهيں ہونی ۔ دكن كامعاملہ اس سے خلقت ہے۔ بجالور محولات اور احرار كے اكثر با وشاہ سنيعه عقے ۔ اور چونكمسلمان رعایا بالعموم شنى تقی اس رہے كا بسكانے بيجدگهان ببدا موجاتیں بسکن عام طور پر روا داری اور ملی بک جبتی کا اصول زريظر را - اورجب وسے نگرے را جانے مسلمانوں اور اسلامی معابد کی توہین متروع کی توبیجا پورکے شیعہ با درشاہ علی عادل نے شاہ بوتراب شیرازی کے ایمار تمام اسلامی ریاستوں کومتحد کرسفے کی داغ بیل ڈالی ۔ اور تلی کوٹ سے مقافعے پر وسيح مكر كي فوج كوشكست بموتي- (مكلفطاع) جس في اس سلطنت كابهيشه کے بیے فاتم کروہا ۔

له اسدبگ جوعهد اکبری میں بجابور آیا کھستاہے کہ بادشاہ مربیٹی میں بات بچیت کرتا تھا۔ کیؤکر اگرچے وہ فادسی سے نا بلدنہ تھالئین اس میں دوانی سےگفتگونہ کرسکتا تھا۔

# خاتدان سادات رسال المكلم خاندان لودهی (ساهماری تا ۱۹۲۸ م

تغلق خاندان كاآخرى بادنشا مجمو تغلق سلام اءمين مرا-اس كيعدخاندان سادات كايهلا بادشاخصرخان تخت تشين مروا - بيرخاندان تقريباً بياليس سال تك برسراقتداردیا، نیکن اس رمانیس دلی کی بادشامست ایک عام صور دار کی حکومت سے زیادہ وسیع نرتھی۔اس فاندان کے انزی بادشاہ برسے نااہل ستھے۔ چنائجہ لا مور تحصوبدار مبلول او دهي في سف المالا من دملي يرقيعنه كرليا - اور خاندان سادان كاخاتم ربُوا \_

بهلول لودهی ایک قابل بادشاہ تھا ۔ اس نے دہلی کے تخت و آج کا اقتدار برهایا - اردگرد کے علاقول کو فتح کیا ۔ اور بالاً خریم کی ایم میں ہونور فتح کرکے دہلی کی

حكوميت كومزيد وسعت دى ـ

بهلول اودهي كي وفات الممالية مين موري -اوراس كي حكم سكندر لودهي تخت نشین مروا یسکندرایک فایل وربیدار مخز با دشاہ تھا۔اس نے آگروشہر كى بنيادركھى - اور اسے اپنا دارالخلافہ بنایا - اس كابهت ساوقت افغان امرا اور الماوه سيندميري اورگواليار كيستدورا جاؤي سي را اي مي كررا - سين بحرجمي اس نے علم وفن كى طرف مبهت توجيركى -اس كے زمانے ميں ملتان كے دورسے عالم شغ عداللہ تلائی اورسٹ نع عزیماللہ دہ کی تشریف السے ایخوں نے درس وندرس کے معیار کو بہت بلندکیا - بدالونی انکھاہے :۔

"این مردوعزیزان منگام نوابی ملتان آمده علم محقول را دران دیار رواج دادند. وتبل ازين بغيراز شرح شمسيه وتزج صحائف ارعلم مطق وكلام درمبندرشائع نه لودية

له كنيم ملكان كے قرب ايك تصير ہے

اعفوں نے قاضی عف کی تعمانی مقالی و مواقف اور سکائی کی مقال العلم اور اسکائی کی مقال العلم اور المحالی کی مقال العلم اور المحالی المحا

سكندركي بهت سي نوبول كے باوجود سركهنا غالباً صبح بي كر ووطبيت كا سخت تفاء اورجب كسي مشك برد ومختلف رائي بوتس و وبسااوقات درشت راسے کی تائیدکرتا بینانجرس زمانے میں وہ انھی ایک علاقے کا گور نر مقا۔ اسے بناجلاكه كوروكه شيترين بهت سيمهن وحمعهن وادر نالاب مين نهان اور مندر میں بیستش کرنے کے علاوہ انصول نے وہاں ہنگامہ مجار کھا ہے۔ مكندريف الادهكياكر فورا أتضيس ترتنخ اورمندر كوسمادكما جاسف كين فتقتمى سے اس نے ملک العلما عداللہ سے مشورہ کیا۔ ملک العلمانے فتوی دماکر ذمیول کی ایک قدمی عبادت گاه کوگرا ناخلاب تشرعسے - اور سندوو ک کے اشنان کی دیریتر رسم بندكر فا ناحاً رُسب مِشهزادہ بیرس كرا گ بگولا ہوگيا ۔ اس نے اپنے خبخر بير بالتقر كمهااوركهاكة تم بهي كفارك سائقي بوء من سيك تمهارا خاتمركرول كا-اوركم كفاركا " ملك العلمان يجواب ديا : سمراك كى زند كى خداك يا تقديس ب - اور اس كے حكم كے بغركسى كوموت نهيں أسكتى يجب كونى شخص كسى ظالم كے سامنے أع توييك اس زندگى سى إنقاده و مواليفنا جاسيد تم ن يوكي محدس بوجيا ، میں نے احکام نبوی سے مطابق اس کا جواب دیا۔ اگر مصیب اس کی قدر منظور نه على توتم في مجد سے او مجا اى كيول - اس جرات كى وجرسے سكندر كا عصر معندا

404 ہوگیا۔ اور وہ ابینےاراد ہےسے درگزرا۔ نيكن سكندر كم محلس مين تمام علماملك العلماجيسي تمجيؤ اضلاقي جرائت ورملامي كروح سيضمح واقفيت ركهن والمف ندعظ يينانجراس كيعهد كاليك عبرناك واقعه برهن برتمن كافنل سے اس بريمن في برخيال ظامركما كممندو مذرب اور اسلام دونول سيخبس - بيخيال كبرا دربايانانك سفيمبي ظاهر كيا عقاا درسلمان ان دولول کی قدر کرستے ہیں ۔ اس سے علاوہ صوفیوں کے اقوال اور سلمان شعرا کے ببیدوں اشعار اس خیال کی تائید میں موجد دہیں میں جو کر بیر حق سکے كے معلی میں علمامیں اختلات تھا ، سكندر سے پیسٹلہ ایک محضر کے سامنے میں کیا علمانے فتولے دیا کہ جزیکہ بدھن نے اسلام کی صداقہ یسلیم كركى ہے -انس بيے وہ مسلمان بوكيا - اوراس كے بعد اگر وہ كسي دُورس ندسب کی صداقت مانے گا تو مُرَّند بوجائے گا ۔ اور چونکه مُرَند کی سزا ان کے نزدیک موت تھی، اس الیے برص کے الیے ضروری تفاکہ یا تووہ مندو مزم یا کی صداقت الكاركيك بيدى طرح مسلمان بوجائ باارتداء كى مزاعظة بينانجراس منطق كى بتا یر اس مجرم کی سزامی که برحن نے ہندور بیتے ہوئے اسلام کی مداقت کاکیوں ا قرار كيا - اسے منزا ہے مورت دى گئى- اورسكنديد نے جو قاضيوں اور قانون دانوں كے فیصلوں برغمل كرنا ایک مسلمان مادشاه كا فرحن سمجھتا بھا۔ بدھن كو بھيا نسى داوادي -طبقات اكبرى مي اس وانعرى حسب ديل تفصيلات دى بن :-«نقل است كرزناد وارسے لو و <del>لروحن</del> نام درموضع كانير سكونمت واشت. روزك در صنور بيصف ملائل اقرار كرده بودكم اسلام مق است ودين من نيز درست است - ایسنن اروشائع شده - بگوسش علمادسید- قامنی بیاره وشنح بده كرم دو در ملصنوتی بودندمتنقیض یک دیگرخوسے سے وا دند۔

له ملاحظه بواسلا كم كليمين سستيداميريل كاسلسله مضامين ( المريزي )

اعظم مياليون حاكم آن ولايت زنار وادمذكور راسمراه قامني سياره وستنبخ بره بيش سلطان ستبعل فرستاد يبون سلطان لأباستماع مداكره على يخبت تمام بود علىاسے نامى دا از برطرف طلبيد مياں قاون بن شيخ توجو وسال عبدالترين الشرداد للبني وسستير عمدين سعيرخال اردالي وميرال ستيراحس ازقنوج آمدند- ويجع ازعلماكه بهيشتهم الاسلطان معاددندمثل سبيصد طلاين قذي دميال عبدالرص ساكن سيرى دميال عزيز التدسنجلي البنال نيزدوال موكر ماخرش دند- اتفاق علمابرال شدكه اوراحبس كروه عرض اسلام بابد نمود اكر ا با آور د با میکشست - <del>بودهن</del> از اسلام آوردن ابانموده کشتر شدیسلطان مطلع ندکوره انعام فمووه بجایاسے خود تصبیت داد (طبغات اکبری ) سكندرلودهي كامذيري حوست افراط كى حدثك بينجا بُواتقا - اورسلما الموفين فے مجی دید نقطول میں اس کی شکایت کی ہے۔مثلاً طبقات اکبری مراس کی نسببت لکھا ہے:" وتعصتب اسلام بمرتبہ داشت کے دریں باب بسرحد افراط رسانیده" مین اس نے علم وقضل کو رظمی ترقی دی ۔ اس زمانے میں اسلامی ہند ایک عبوری دُوریس سے گزرر اتھا- اور زبان مذہب، نظام سلطنت کے بارسے میں بہت بچیدگراں بیدا ہورسی تقیں۔ دہلی کی مرکزی بیٹی بی لق فاندان کے زوال کے ساتھ ختم ہو حکی تھی۔ اور اطراب ملکت میں بھی بڑی خود مخالہ حكومتين قائم تقيس - ال من ببيتر مسلمان حاكم مقص ليكن مقامي رجوانات كي طابق مختق عكمور مي مختف رئك غالب آرب لحق ينكالين سلمان بادتمامول نے بنگالی زبان وادب کی سربرستی کی ۔ اور حنوب میں دکنی زبان میں کئی سلمان با دشاه دلیوان لکھ افر لکھوارسے تھے ۔ایک دور یاستوں میں مرسمی فارسی کی حكم اليارسي عقى يالين والى عقى اسكندرس يبله ديلى كى حيثيت بهى ايك صوبجابي حكومت كى حتى - لودهى يبيله افعال حكمان تقف بوتخت ويلى برمتمكن بویے ۔ اور حویک افغانوں کو ترکوں سے کئی اخلافات رسیے ہیں بیجب ندیھا کہ

## MON

وه زبان کے سیلے میں بھی الجھنیں ڈال کر زیادہ برنشانیوں کا باعث ہوتے۔ انوندورورزه في الك حكر لكهاس والبيما تكهل وسخى برافعانال غالب است ہرکہ درزبان فارسی نطق و تحلم کند۔ اورادشمن گیزد"۔ سکی سلطان سکندرلودھی نے نهصرف فارسي كي مركزي حيثينت كوير قرار ركها بلكراس زياده أستواركيا معامله اور لگان كاحساب وكتاب اسلامي حكومت كے آغازسے مندومحاسبول طوارلول ا در قانوں گوؤں کے ہاتھ میں رہا تھا۔ وہ اب تک بیرحماب کتاب ملکی زمانوں میں رکھتے متھے۔ بیط بیقہ مسلمان حکم انوں کے سلیے بڑا مضرعقا۔ ان میں سے ہج کوئی علا مالدین خلجی جدسا جاہر یا رعایا کی خاص جماعتوں کے پاس زیادہ دولت تمع بولن كرفتنه كاباعث سمجهن والاسوما وه تورعيت سيبو كجيد ومبول بوسكما-وصمُول كرليتا ليكن عام بادشا بهول كي حالت مختلف تقي - ان كالكان اورمحامله بچُوارلون اور قانون گوٹوں کے حساب کتاب پر منحصر تضا۔ اوراس میں پرلوگ برى موزر كمى ببنى كريسكة سقة سكندرسف اس بنظمي كومشا ناجايا ، اور بعض دفاتركي نسببت حكم دياكروه فارسى بي ريكه حائش - جنانجراس مفصد كريب بهت سے ہند و ملازمین کو فارسی زبان سکھنی رکھری ۔ ملا نظام الدین لکھتے ہیں :۔ " وكافرال بخامدن ونوشتن خطِ فارسي كرماآل زمال درالبتان معمول تود ؟ برواحتند؟ كانسقول كى فارسى دانى كا آغاز اسى زمانے سيم واسبے مندوؤل كى س جماعت في محنت و د بانت كے سهاد ہے درجہ حاصل كرليا - اور عهديسكندري میں ایک بریمن شاعر کا ذکر ملتاہے ، جس کا ایک مطلع مدانونی نے نقل کیا ہے۔ ول خول نشدے جتم توخون دیے کر ره كم نشدي زُلف توارزنشيك اس کے علاقہ بادشاہ نے علم وادب کی ترویج برخامی توجہ دی۔ اور سونک اب ُ ملک میں امن وامان تھا ۔ ان کوسٹ شوں میں اسے کامیا بی بوٹی طبقات کری میں سلطان سکندرلودھی کی نسبت لکھا ہے:۔

# C04

« درعه دِ فرخنده اوعلم دواج یافت - وامرازادگادِن ولت وسیابهیان کمبسب فعشل محدن الشفاسي اس كى تائيد بوتى نے -أبرط في علم في الدون شاه و وكم ويزل روا جه افز ود و فصحاب روز كار و علماسے کیاد درم علی تصنیفات ساختند- و درم رفتے فتخام رساختند" عهدمُ خلية من جديداران شاعري كے بالمقابل مندوستان كى قديم فارى ادبيا سے بو بے توجی برتی کئی ؛ اس کی وجرسے ندصون عہدِ علائی اوراس سے پہلے کی فارسى تصنيفات سيهم بهت حد تك محروم بوكي بكر عمدسكندرى كي تصنيفات كومحفوظ ركهن كي كالحي كوني ماس كوست من بنيس موري م بسكن اس زمان كعين كمّا بين ابھي باقي ہيں۔ اور ان سے اور تينے جمالي کے کلام سے اس دُور کي عظمت واہمیّت کااندازہ لگایاجاسکتاہے۔ عديسكندري كى ايك نهايت دلحيب تصينيت معدلن الشفاما طب سكندى معداس كامصنف ممان بهوه امراك سكندري مي ابك ممتاز حيثيت ركحتا تخاراس فيسلطان سكندرس كهاكرلوناني ادوبيرا ورمبند وسناني طلبعبتول

ہے۔ اس کا مصنف میان جوہ امراے سکندری ہیں ایک ممتاز حیثیت کو گھتا میں کوئی خاص سے سلطان سکندرسے کہا کہ اونانی ادویہ اور ہندوستائی طبیعتوں میں کوئی خاص مناسبت نہیں ۔ اس سیے حکما ہے ہندگی کتابول کا فارسی اواب میں ایک ایسا فلاصد مرتب ہونا چاہیے 'جس ہیں تمام مشہور مہندوستائی اطبا کے نسخے اور گوناگوں امراض کے میر خاص ادویہ کا ذکر آجائے۔ بادشاہ نے اس دائے سے اتفاق کیا ۔ اور میاں کھوہ نے بانسو صفحے کی ایک مفقل کتا ب اس دائے سے اتفاق کیا ۔ اور میاں کھوہ نے بانسو صفحے کی ایک مفقل کتا ب ادویہ کا ذکر تھا۔ مہندوستان میں اسلامی طب کی تدوین و ترقی میں اس کتاب کو ادویہ کا ہمیت حاصل ہے۔ برکتاب آج کل جمی سنعمل ہے۔ اور فوکسٹور برنس مناس کی اسے جا ب کرنشاؤہ کیا ہے۔ اور فوکسٹور برنس کی اسے جا ان کا کتاب کر جمال میں انسان میں انسان کی اسے ۔ اور فوکسٹور برنس مناس کے کیا ہے۔ ۔ اور فوکسٹور برنس کی اسے جا ان مکندر خود شاعر کھا۔ اور گور خی کا تعلق ہے۔ سلطان سکندر خود شاعر کھا۔ اور گور خی کا تعلق ہے۔ سلطان سکندر خود شاعر کھا۔ اور گور خی

14.

تخلّص كرتائقا - برالوني في ايك غزل نقل كي ہے ہے سروے کرسمن بیرون وگل بدل استین کردرال بیرین استش مشك ختنى عبييت كرم ملكت جيس در حلقه أن الفضكن ورحكن است ككرتخ بجركند تجرم ردندان ترا وصعت بمجو دُرِسيراب سخن دردمن انتش سكندرين ابين أستا داوراس عهد كفيشهورشاع شيخ بألى كوميروب بعد گلاتے اوران کی منتوی مہروماہ منگانے کے تیبے جواشعار مکھے اک میں روانی اورصفائی زیادہ سے سے الصفخ وعنج لايذالي وسص الكب راه دي حمالي در گروجهال بنے زوہ میر ور منزل خودرسے یہ بالخیر بودی تو مساف<sub>ر</sub> زمانه · الحسسدگه آمدی بخانه باید که کتاب مهرو ما ہم ارسال کنی جنال کم خواہم كبسسارمساذت تمودي المصضع بمايرس بزودي بمثابسوے در مهم كام تا دريابي ز كُلُر تحى كام دِلْمُرْغِ مثال درفغان است بيتمم برجمال توطبيان الست من السكندر و توخضر ماني است دكربسوس ما باني محرار اعدر كندرى مين ست الم ادبي شخصتيت شخ جمالي كي سيد ان کا اصلی نام جلال فال تھا۔ شروع میں نام کی رعابیت سے عِلَّا لَيْ خَلَص كرستے عض الكين بير البي بيريزرگوارا ورخالومولنا الدين سكا البيا برجماً إلى تخلص اختياركيا -ان كاوطن دملى تقااور ذات كيكنبوه عقيم وانك مميرسي يتيم يوكئ تقصه سكين قدرتي استعداد موجود كفى تعليم وتربيب حاسل كى اومحنت كوشش سے مشہور شاعر بوگئے ۔ شیخ عبدالحق محدث ان کی نسبت مکھتے ہیں :-" يُكانهُ روز كاروعجع اطوار وبد ... اقسام شوادمتنوى وقصيده وغزل كفتر -

حالتِ شعراوبرابل سخن ظاهراست قصيده اومبترازغزل ومثنوى است " شخ ایک در ولیش منش انسان محقے بلکر عوام الناس میں درولین کے ام سے منهور عقر- دوسرے مهوردي بزرگول كى طرح الفول في عركا ايك حقة بلادِ اسلامىيكى سيروسياحت ميس كزارا - اثناك سفريس جن بزركول سعال كى ملافات م و في ان مس سعه مولنًا جآمى ، مُلاحمين واعظ كانتفى اورمولنًا جلال الدين مُحمَّدوة اني کے نام قابل ذکر ہیں۔ جاتی کو توجما کی سے خاص طور رہے سے کمیا ۔ بیلے ہیل ان کی ملاقات رسيد في وصب طريق سي مشروع مولى الكين بالأخر دونول بزرگول من راي دوستی ہوگئی۔ اور قیام ہرات کے دوران س جمالی جاتی کے بال ہی مقیم رہے۔ ان دوشاعرول كى بىلى ملاقات كے متعلق مولنا آناد دربار اكبرى ميں تھے بني :-"بزرگول سے سُناہے کرمیلی ملاقات میں ابنا حال کچیے نہ ظاہر کمیا۔ اور ماس جاہیے تن برم نقط لنگ باند عصي حقر انه حالت عنى را كفول سف كه!" ميان تو ونزحيد فرق است " انفول في بالشت بيج مي ركد دني - انفول في حمّل كيا- اوركها "كيتى ؟" أتفول في كها إلا أرخاكسالين بند"- ان كاكلام وبال كك بهني بيكا تقا - لُوِي إِن أرْسخنان حَمَالي جِينِ عادداري م- اعفول في يرشور ميه ها . دوس كرك بورياو ليستك ديك يُرورودوستك لنكك زير و لنكك بالا في غمُ دُرُدونِ غُمُ كالا این فدرنس بود جما کی را ماشق بند و لا اُ یا لی دا انفول في كما طبع تشعرواري لعني كجورشر كيت أبور انفول في يمطلع ثيرهاسه

له مذکروں میں برروایت یوں کھی ہے کرجما آلی اس بیت کذائی کے ساتھ حس کا ذکر آزاد افکا کے ساتھ حس کا ذکر آزاد افکی ہے کہ جانی ہے ۔ جا تھی کی مجلس میں بند کسی تعادیت یا تمہید کے سیدھے مندر بشاعر کے بہار میں جائی ہے ۔ جا تھی کے مجلس میں اور جامی میں ایک جا تھی نے مجرف کر کر کھی اس میں اور جامی میں ایک بالشنت کا فرق تھا۔ اکھول نے جواب دیا : " کیک وجب"

Presented by: jafrilibray.com

## 444

مارا زخاک گومیت ' برابن است برتن اسیم زامپ دبدهٔ صدچاک تا بردامن ا برکمه اورآ نکھوں سے آنسوٹیک پڑے - بعدل پرنمام گرد پڑی بھی سین پرج اکسورٹبے ۔ گردچاک چاک ہوگئی ۔ جاتمی سمجھ کئے ۔ انھوکر کیکے سطے ۔ اورشیم و تواضع سے میٹن آگئے "

اور تبریب جهاجران دانداری میان مادر ربیر دارمها در الحق محدت سے بروب "بقدر یک دجب "سے ہی ہوگیا موگا ۔ تبیخ عبدالحق محدت نے ان کے اور سے برجب باری کے فلاق کا ذکر کیا ہے ، جوجش اوقات فحاسنی کی مد تک بہنچ جا آنا محقا ۔ شیخ محدت جفول نے جمالی کو جمع اطواد" کہا ہے 'اس کی نسبت محصے ہیں :۔

" مهابت مودت ومعنی در ذات اوتعبیه یافته بود در محافل درا ترکاب عزائم امدر بغایت دلیر بود - کمتر کسے را از اکابر در محلبس فرصت سخن دادے " شنخ کا ابتدائی که مانه سلطان سکندر لودھی کے عمد چکومست کا تھا اور باوشاہ نو دان سے اصلاح کیاکر تا تھا کے شنج نے سکندر کی تعربی میں بڑسے زور دا وقعما گد Presented by: jafrilibray.com

## 444

تھے ہیں الکین اس امرکی مراحت کرتا ہے کہ بادشاہ سے الادت کہی دنیادی غرمن سے رہیے ہمیں سے

> میانهٔ من وتودوستی براے خواست نه از براے متارع زمانیهٔ غدّار!

بهب سلطان سكندر وفات بإگبا توجماً لى نے ایک بُر در د مر شیر

لکھا۔ا**س کاایک** شعر تقاسہ میں میں این میں اور کرور

اسے سیکیات زمال آوکیائی آخر تاکہ مین توارفنته مولواں فریاد! سکندرکا مانشین ابراسم لودھی تھا۔ اسے سی نے جاکر کھاکہ شیخ جاکی سٹمارا دیوگفتہ است " چنائج بادشاہ شیخ سے ناخوش ہوگیا۔ یہ ناخوشی تو بالآخر جاتی دہی لیکن ابراہیم اور شیخ کے تعلقات میں وہ الادت نظر نہیں آتی 'جوشیخ اور سکندر کے تعلقات میں تھی۔ اور جب ابراہیم لودھی کو با بیانے شکست دی تو شیخ نے اپنے تنگی باریسے والبستہ کرلیا۔ اور الس کی تعربی نیک کی بُرزوں توسیدے تکھے۔

له سيرالعارفين حرمها

سوادِ نامه خود افسانه ماست که این دکوداندول دیوانه ماست مرا با دل برايمان وقلين است محتبت مديم المست وشق درابست جمالی نے اپنے مُرشد کی مدح میں بڑے پُرزور تھیں ہے مکھے ہیں ایک تشبيب كے جند شعر ولا حظم موں ٥ زاسمال كرتبغ بارد سرنخارد ابل ول نبيش سوزن بردل نامرد زعم خنجراست مرونتوال گفت ادر اکو تن آراید ببزر زينيت مردان سن أسن زرز مان داز دارست مردرا كروارعسالى تدركر واندنرنام بركسك كوراعلى نام استين بُون تدراست از معانی افتحار سبینه عالم بود عزستِ معدن نهاز کوه است بل از گوم است مشسرخي رُوسے مُنافق لالرراماند كه أدُ المودالقلب بست كرجيرنك وش مراست في كصير كالم بيابان شُدُدم وحديث ذند نحون سرآم ويصصحراني ندمشك اذفرار اصل ایمال در نیا بی در فقتیرسیے اصول کامتحان دین او <u>در ا</u>حتمنارمحفرانست جمال كامشهورترين شعروه ب بصيعلامه اقبال التوسك كابهترين شعركهاكرت عقد اور حس كي نسبت شيخ عبدلحي محدّرت لكفته بن" اين معيت اد در نعب ميريل لله علبه وتلم شهرت دار د و بعضے از صلحاد رخواب بقبول این بیت دربین آن سرو دلبتارت یا فق مموسلے زمہوس دفت بریک برتوصفات توعین ذات مے نگری و در تبتی،

بھالی کے دوسیٹے تھے۔ ایک حیاتی ،جن کی بدیرگرنی اور فیاضی وحسن ا خلاق کی شیخ عبدالحق محدیث برای تعریب کرتے ہیں۔ دوسرسے شیخ گدائی من کو ، بمابول بشا مدّار مقا- اورجوعهد اكبري مين عيله سننخ الاسلام عقه -الودهيون كي عهد حكومت كاابك قابل ذكرواقعه شمالي وسل مندوستان میں کئی ایسے بزرگول کا ظہورہے مجمعوں نے مندوؤن اورمسلمانول كيعفائدكو ملاناجا بإ- اور البيسة فرقول كالتفازكياحن بين دونول مزموں کے عقامدُ شامل عقے - ان بزرگوں میں كبريت يہد عقے برسنا الله میں بیدا ہوئے اور شاہلیم میں و فات پاگئے ۔ تذکرہ اولیا سے ہندس انفیں شیخ كبيرو لأمهر قدس مره لكهاب اوركهاب كرير مضرت تقى مهروروى كيفليفه تقعه اورمشام يرزمانه سيع بوشيبس رابني ولابيت كوط لقيه ملامتنييس حيبايا بحقا اورتمام موحلان وقت سے ممتاز تھے۔ ببندروز را مانند بیرا کی خومت میں رہ کرفی اعری زمان مندي مي حاصل كيا - زمان مندي بي شبيد معرفت الحصول سف بيان كي - ان کی تقلیدگورونانگ نے کی " آگے جل کراسی تذکرے میں مکھا ہے کہ" کیبرصاصلے بعداس كي مفرت بيخ بهيكا جينتي كي خدمت بي ره كرخرة و ملافت حاصل كيا-اورم ندومسلمان دونول گروه آب سے محتنفذ بھتے ۔ ہرایک آپ کو ابینے میں شمار كر عقاء اورجو ابل منود آب ك سلسك محيس وه كبرنجتي كملات بس - طراق ان کا ذکار واشغال میں بالکل اہل اسلام کے مطابق ہے۔ مگرالفاظ کا فرق سے" بابا نانك جن كي تحليمات كبيركي تعليمات مسكني بالول مي ملتي علتي بين سي المهمامة میں پیدا ہوئے ۔ اور شاھلہ میں وفات باگئے ۔ اس اتر کا ذکرکہتے ہوئے جو اسلام نے مندوعقا مُدرِ کیا کھاکڑ آراجِند تکھتے ہیں :۔ الم جنوب بیں جمال مسلمان بیلے بسے اسد وس کے مرمی ومعاشرتی خیالات میں تبدیلیاں نٹروع ہوئتی ۔ ہست سی تبدیلیاں مشنکر اجاریر ، شیو اور

وشینومت کے سادھوں کی وجسے تھیں۔ دامائج نے ان کا فامل اور سے تھیں۔ دامائج نے ان کا فامل اور سے تھیں۔ دامائج نے ان کا فامل اور سے بیاد ہا گئی۔
اس کے بیروں سے اس تحریب کو تمام ہندوستان میں بھیلا دیا بھیگتی یا بریم اور عبا درت کا خرمب جو آہستہ آہستہ شمال اور حبوب کے تمام ہندوں میں بھیل گیا۔ ایک لحاظ سے اپنشدا ور بھاگوت گیرای تحیات برمینی متھا۔
میں جی اور عباد والی لحاظ سے اپنشدا ور بھاگوت گیرای تحیامات برمینی متھا۔
میں اور میں اس کی مقبولیت اسلامی اثرات کی وجہ سے بوئی کھیگتی
کے پُرائے میلوں اسلام سے اخذ رکھے گئے تھے "
کی بیلوں اسلام سے اخذ رکھے گئے تھے "

م رجی و اسلام اسلام کے دورے حصے میں ہم نے اسلام کے تروی جسے میں اسلام کے خال سے ہم نے بعض جگہ اشاعت پانے کا حال کھا ہے ۔ تسلسل صعمون کے خال سے ہم نے بعض جگہ ابنا اندواج صرف گوسٹ تہ دُور نعین ماسال ہو تک محدود نہیں دکھا۔ بلکہ

سله مختصرتاد یخ ابل مبند ( انگریزی ) حر۲۰۸

## KYL

ان خطول مي اشاعب اسلام اور ترويج علوم اسلامي كي جواتعات اس س کے بجد معی ظور بنے بر ہوئے کی کو دیے ہی الیکن اس سے بیر نہ مجھنا جابيے كماس سال كان علاقوں ميں اشاعب اسلام تمل بو يك تقى قرائن سے خیال موتا ہے کراکر ج گرست تہ دور میں اشاعب اسلام کا کام بخوبی آغاز کردیکا خفا' لیکن اس کی زرقی اور توسیع موسیجده دور میں جاری رہی مثلاً بزگال میں شاہ جلال الدین تبریزی کی مساعی گزشتہ دُور سنعلق کھفتی ہیں۔ بیکن مصرت اور قطب عالم اور ان کے رفقا کا کام جس کی اہمتیت اس سے کہیں نہ یا دہ تھی ۔موجودہ دُور میں جُمُوا ۔اسی طرح منحرتی بینجاب اور سندحه مي اشاعت اسلام موجوده دور مين هي زورون برجاري دي. اور مغدوم جهانیان جهان گشت میم استیررا جوقنال کی مساعی موجوده دُورِ سے متعلق ہیں۔ ہم نے تسلسلِ مضمون کے خیال سے اور ہرایک خطے میں اشاعستِ اسلام کی تاریخ میجا ترتیب دبینے سمے بلیے ان نفاصیل کو كأرمث ته باب بين بيأن كياب ألكن اس سع بيرنسم بحضا جاسي كم وجوده دوراس بارسيس كوراريا-

ہندوستنان باسلام کے انزات

خلی خاندان کے رمانے ہیں اسلامی حکومت سارے بندوستان میں قام ہوگئی تھی۔ اس کے علاوہ بلغین اور مشائع بھی خطہ باک وہند کے کونے و فیص بہنچ چکے مقے۔ اور وہ عمل شروع ہوگیا تھا 'جس کی وجرسے آج اس مرز میں کی آبادی کا ایک بڑا جھتہ مسلمان ہے۔ اس ملک میں سلمانوں کے آنے سے ہم فرہی ' معاشرتی اور سیاسی نبدیلیاں ہوئیں' ان کا مطالعہ بڑا دلچہ ہا اور تیجی جہزے میں بہاں اس اہم مشلے رہے ہے کرنے کی تعجائش نہیں۔ اس کے جہد مہلوگ رہر ڈاکھ آباج نہ نے ایک کہ اب اور رہر فریسے تھا مس نے ایک مختر رسالہ لکھا ہے۔

سرجادُونا تقدسرکارنے بھی ان اٹرات کا خلاصہ ایک بیکی بیان کیا ہے۔ بس میں وہ فرماتے بیں کمسلمانوں کی آمد اور اسلامی حکومت کے قیام سے بارستان کومفصلہ ذیل فائڈے بینجے :۔

ا - برونی دُنیاستِعلقات کی بحالی اور بحری فوج اور بحری تجارت کا احیا 'بر بجرلا راجاؤں کے زوال کے بعد ختم برگئی تقی -

۲ - بندوستان کے بریے سطحے بالحضوس بندھیا چل کے شمال میں مدونی امن وامان -

س - ایک بی طرح کانظم ونسق قائم ہونے کی وجسے انتظامی کیسانیت ۔

م - تمام قوموں کے اعلے طبقول میں طرزم حائثرت اور لباس کی میسانیت -

۵ - انڈواسلامک آرٹ جس ہیں ہندوستانی اور حلینی مصتوری کے نموسنے شامل ہوگئے بھتے ۔ فن تعمیر کا نیاطرز اور اسطانے قسم کی صنعتوں کا فروغ دمی ان کا نیال برازی و نامی کا نمور کا نیال برازی و نامی کا نمور کا کا

(مثلاً شال سازی' مکمل' قالین سازی دغیرہ)۔ ا ب ۔ایک عام کنگوا فرمنے کا (مُلکی زبان ) سبھے آئے دو' ہند درستانی بار بخیتر سکھتے

عقے - ادرسر کاری نثر لکھنے کا خاص طرز سجے فارسی فرس مبدور شیوں نہ برای

نے ایجاد کیا ۔

4 -بادشاہان دہلی کے ماتحت امن وامان اوراقتصادی بہٹودی کی وجہسے صوبجاتی اوبیات کا آغاز۔

٨ - توحيد كاحيا أورتصوّف كي ترقى -

9 ـ تاریخی کتب می تصنیف کا آغاز۔

١٠ - فنون جنگ اورعام تهذيب ونمدن مي ترقى -



ك منقواردر أندين اسلم" ادداكر الأملى مس

Presented by: jafrilibray.com

449 بجندائم نارتحين ا 22 یاک وہندکے علما کا و فد .۵۷ بعثنت نبوی بارون رشيدك دربارس (مغداد) ۹۲۲ ہجرت نبوی سا۸۸ سندهیں میلے اٹمعیلی آخر ۲۳۲ دحلىت نوى ٤٠٠١ سيخ صفى الدين گازر في كى وفادا چربيا بهاوي ١١٧ دسل كي فتح ١٠٥٨ البروني كي وفات ۱۳ ملتان کی فتح ١٠٤٢ وأما تمني مخبش كي وفات ( لامهور) بهوه سكتكين كابشاور برقبعنه ۱۵۲ نثاه پوس*ت گردیزی کی وفات (م*تران) انا المحود غرنوي كالابور ميتنقل فصنه ۱۸۱ سلطان خی مروسکی وفات لنخى مرودمنلع وريه غازى خان ۱۱۹۲ حضرت خوا مجمع بن عثبتی کی اجمیریس ۱۹۱۱ اسلطان مخلفوری کا دہلی اور اجمیر تفیقیت م 119 قنوج كى فتح ۱۱۹۵ گجرات اور مالوه کی فتح 

Presented by: jafrilibray.com

64.

سال میسوی ماقعه ۱۲۳۵ خواجی بلدین بختیار کاکی کی ۱۲۳۹ خواجی بلدین بختیار کاکی کی ۱۲۳۹ خواجی بالدین بخیری ۱۲۳۹ معفرت خواجی بالدین اجمیری کی وفات ( اجمیر) ۱۲۴۳ شاه جلال الدین تبریزی کی وفات ( دیومحل بنگال ) ۱۲۹۳ شیخ بها دالدین ترکر پاسهروردی کی وفات ( مکتال ) ۱۲۹۵ با با فرید گنج شکری و فات - کی وفات ( مکتال ) ۱۲۹۵ با با فرید گنج شکری و فات - ( باکیش ضلع مشکری ) دوات ( با کی پیش ضلع مشکری )

۱۳۱۸ پیریصدرالدین آشمیلی مبتنغ کی وفات ( ایپردیاست بهادیود) ۱۳۲۳ اسلطان گمشاشخ خواج نظام الدین ۱ولیاکی وفات (دیلی ) ۱۳۲۳ امیزسروکی وفات -

کی وفات (اجبر ـ رباست بهاورور)

سال عیسوی ۱۲۰۶ سلطان محدغوری کی شهادت تعالیمین ایبک کی تخت مینی

۱۳۹۴ علاءالدین خلجی کا دکن برجمله ۱۳۱۷ ملک کافورداس کماری کاعلاقه فتح کرتا ہیں۔ ۱۳۱۹ سلطان علاءالدین خلجی کی دفات دفات ماندان خلی کی وفات خاندان خلق کی وفات

۱۳۲۳ کثمیر کے پہلے سلطان کی استان کی مولئی کی مولئی کے اسلام کشمیری مولئی کا سلطان کی دفات کی دفات

127 ۱۳۴۷ شیخ جلال فروسلهنی کی وفات ١٣٨٤ دكن كي نود مخاري ١٣٦٩ كشميرين سيدعلى سمداني كي أعر م ۱۳۸۸ حضرت محدوم جهانیان جاکشت کی وفات ( اُسچِر) کی وفات بینڈوہ مینزی بنگال ۱۳۹۸ تیمورکاحمله ٢٢٢ احضرت كميسودرا بحيتى كى وفات (گلیگر دکن ) ١٣٩٨ سامل كالى كسط برواسكوفيكا ١٨٨٢ احبيبين سبير مخلفون قادري كآمد ياك ومندين قادر يبلسله كاأغاز کی آمد م ١٥٠ ستيد خير تونيوري مهدوست كادوي كرتے ہيں -ا۱۵۳ مشیخ زین الدین مصنّف و بانی دارالعلوم کی دفات پونانی ۱۵۲۷ وېلي پربابر کاقبصته ( مالامار )